



يل يبل يشنز ك تحت شائع مون والي يول ما مناه ووشيزه اور يك كهانيال شي شائع مون والى برتوي كم وقل بن اواره محفوظ یں۔ کی بھی قردیااوارے کے لیے اس سے کی بھی صے کی اشاعت یا کی بھی ٹی دی پیش پیڈراما دورامائی تھیک اورسلسلہ وارق ا کے استعال سے پہلے پہلشر سے ترین اجازت اپنا ضروری ہے۔ بیصورت دیکراوارہ قالونی چارہ جوئی کا حق دکھتا ہے۔

106

آفسانے

مهكواية آلكن ميس نادبيجها تكيرخان

بند مونوں کی دعا شام نداحمہ

وقت کے اس کھیل میں آصفہ ضیاء احمد

﴿ انتخابِ خاص

كز بحر كاكفن شكيله اخر

رنگ کائنات

ظفرعرزبيرى 243

دوشیزه میگزین

دوشيزه گلستال اساءاعوان 234

نے کیج ، نی آوازیں قار نین 338

ىيەدنى تابات زين العابدين 240

لولى ود ، بولى ود دى خان 246

نفساتي ألجحنين مختار بانوطاهره 250

چى كارىز تادييطارق 252

255

257



ایکیل کی سوچ زخ جوہدی 54

زرسالانه بذر بعدرجشري ا افريقه يورب .... 5000روي ریک کینیڈا ہ شریلیا....6000روپے

بلتر: مزوسا ك في يلى عيد الرشائع كيا مقاع: OB-7 الحدرود كراجى

Phone: 021-35893121 - 35893122 Email: pearlpublications@hotmail.com





## עווכעווסו

### زندگی کوآسان باعمل اورائیان افروزینانے کاروش سلسلہ

الله تعالى نے نیکی کی تو لیس سل کرلی ہے کہ برائی کو برائی جان لینے کے بعد بھی ہم اس سے نے تہیں سکتے ؟ غور کیا جائے تو ہر مل کے پچھٹ پچھٹا کے ضرور ہوتے ہیں۔ان کا اجر دنیا میں بھی اور دس میں بھی ضرورملتا باوران كالتيجة انسان زندكى مين بهي اور آخرت میں بھی ضرور دیکھتا ہے جزا بھی اور سزا بھی يا تا ب جس كى مختلف كيفيات مولى بين جن يرجم غور سیں کرتے مل کے لازی نتیجہ میں مزید مل کا راستہ مل جاتا ہے اور ایک کے بعد دوسرا اور تیسرا مل جاری ہوجاتا ہے اور یہ بات بھی لازی ہے کہ مل کابدل کے ساتھ ہی مانا شروع ہوجاتا ہے کیونکہ بیفطرت ہے کہ ہر ممل دوسرے مل کو سیج کر لاتا باور فير كالريد فيراور ثر كال يرثر ثروع ہوجاتا ہے۔ہم یہ بھی کہہ کتے ہیں ہر مل کی جزادنیا من بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ای طرح سے ہر برائی کی سزادنیا ہیں بھی ملتی ہے اور آخرت میں عى- فرى ب = برى جزايه ب كدفر شروع مو

الم لوگ اسلام كو برحق بجھتے بين اے دل وجان ے سلم کرتے ہیں اس کا برجار بھی کرتے ہیں اور اعلان بھی لیکن کی بھی قسم کی ملی قربائی دینے کو تیار سیس ہوتے۔ہم اینے مفاد کی قربانی مہیں دے عے۔ برانی کورک کردیے یا ہے مس کو برانی سے رو کنے کی قربانی مہیں دے عقے۔ دین کے لیے کوئی تکلیف ہیں اٹھا کتے۔ہم اسلام کا رعویٰ کرتے ہیں کیکن اسلام نے جن جن برائیوں ہے روکا ہے اسیس بھی ہیں چھوڑ سے۔ کویا کہ آج کے دور یس بیری متم کے لوگوں میں سب سے زیادہ مسلمان شامل ہیں جن کا دین چھاور ہے اور طور طریق چھاور۔ جدهرے فائدہ کی توقع ہوادھرہی جھک جاتے ہیں اورخودکودونوں طرف کے خطرات سے بچالیتے ہیں اور ہم بھی بھی میٹورٹیس کرتے کہ زندگی گزارنے کا ب اندازسے برافسادے سب سے بری خراتی ہ جس من نقصان دوسرول سے زیادہ ماراا یا ہے۔ برب كيا ع؟ والش مندى ع منافقت عيا



جاتا ہے اور برائی کی دنیاوی سزایبی ہے کہ برائی کا
سلسلہ شروع ہوجاتا ہے اور شاید یہ بدترین سزا ہے
کہ برائی کرتے کرتے نیکی کرنے کی تو بیق سلب
ہوجاتی ہے اور اس کے بعد انسان برائی کو پورے
شعور اور عقل کے ساتھ محسوس کر کے بھی اسے چھوڑ
نہیں پاتا مگر وہ بجستا ہے کہ وہ بھلائی اور خیر کے کام
کررہا ہے۔

ہر دور میں تین متم کے لوگ ہوتے ہیں مانے والے نہ ماننے والے اور بین بین یا منافق ایمان کے کحاظ سے بھی اور اعمال کے کحاظ سے بھی۔ یہ مینوں سیس ہردور میں اور ہرقوم میں یائی جاتی ہیں۔ ان کی صفات ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ مانے والے وہ ہیں جو ول و جان سے مانے ہیں یقین کرتے ہیں اور ثیوت دیے میں سردھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ یقین اور ایمان کے ساتھ ظاہری قرمال برداری ان کا شعار ہوئی ہے۔ان کا ایمان قلب ے شروع ہو کرتمام ظاہری اعمال تک پختداور یا ئدار ہوتا ہے جواہیں تا قابل سخیر بناویتا ہے۔ان ك نظريات خيالات اراد ي فيل اورهل سبان کی فکر کے تائع ہوتے ہیں۔ان کی زندگیاں اطاعت البي ميس كزرتي بين- ونيا كي تمام تعيرى كام اور خرك امورايي بى لوكون سے انحام ياتے ہیں۔ تمام انبیاء کے ساتھی ان بی لوگوں میں سے تعے جنہوں نے لمحہ لمحہ ساتھ دیا اور جنہیں اہل ایمان

"جوغیب پرایان لاتے بین نماز قائم کرتے بین جو کچے ہم نے آئیس دیا ہے اس میں سے خرج کرتے بین جو ایمان رکھتے بین اس پرجو آپ پر تازل کیا تمیا اور جو آپ سے پہلے تازل کیا گیا اور آخرت پریفین رکھتے بین وہی لوگ اپنی رب کی طرف سے ہدایت پر بین اور کامیاب بیں۔"

(البقره-۵)
دوسری تم کے لوگ ند مانے والے بیں جونبیں
مانے 'انکار کرتے ہیں اور کھلم کھلا انکار کرتے ہیں
اور قول وعمل سے خود کو مخالف ثابت کردیے ہیں۔
اس کے لیے انہیں جو بھی کرتا پڑتا ہے وہ کرتے
ہیں۔ و نیا بھر کی مخالفتیں اور خوز پر جنگیں ای بات پر ہوتی ہیں کہ ہم نہیں مانے 'ہم تسلیم نہیں کرتے 'جوکرتا
ہوتی ہیں کہ ہم نہیں مانے 'ہم تسلیم نہیں کرتے 'جوکرتا
ہوتی ہیں کہ ہم نہیں مانے 'ہم تسلیم نہیں کرتے 'جوکرتا
استعال کیا اور خود کو چھپانے کی ضرورت نہیں تجی ۔
ان میں بڑے بر کے خلاف انہوں نے ہم حربہ ان میں بڑے بر کے خالف انہوں کے جو کرتا
میں بڑے بر کے خلاف انہوں نے ہم حربہ ان میں بڑے بر کے خالف انہوں کے جو کرتا
میں بڑے بر کے نام ہیں۔ قرآن پاک نے ان

یکی کافی ہیں جوائے کفریں استے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو ہدایت دینا اور نہ دینا برابر ہوتا ہے۔
'' بے شک جن لوگوں نے کفر کیا' ان پر برابر ہے کہ آب ان پر برابر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہے لے کر حضویا ہے کہ کی ذات اقدی تک دشمنان حق ان ہی لوگوں ہیں کی ذات اقدی تک دشمنان حق ان ہی لوگوں ہیں فیصلے عمل اور اعمال کے نتائج سب حق کو جھٹلانے فیصلے عمل اور اعمال کے نتائج سب حق کو جھٹلانے والے رہے اور آخرت کو جھٹلانے اور آخرت کو جھول کر وہ اپنی زندگی کا مقصدای کو بنائے رکھتے ہیں۔
اپنی زندگی کا مقصدای کو بنائے رکھتے ہیں۔

تیسری شم بین بین رہے والوں کی ہوتی ہے۔
انہیں منافق بھی کہا جاتا ہے اور سازشی بھی۔ دنیا بھر
کی تمام سازشیں چالا کیاں وجو کے اور فریب ان بی
کی بدولت عمل میں آتے ہیں۔ ہر دور اور ہرز مانے
میں ان کی خصوصیات ایک بی ربی ہیں۔ نی ایک
میں ان کی خصوصیات ایک بی ربی ہیں۔ نی ایک
میں ان کی حفات وہی
ہیں کہ بدلوگ مانے والے اور نہ مانے والے دونوں
شامل رہنا چاہے ہیں تا کہ دونوں طرف سے فیض یا
سیس ۔ ان بی کے لیے ارشاوہ وا۔
سیس ۔ ان بی کے لیے ارشاوہ وا۔

"وہ دھوکا دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان لانے والوں کوجبکہ اصل میں وہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کومر بچھتے نہیں۔ان کے دلوں میں مرض ہے سواللہ نے اس کو بردھادیا ہے۔"

سيروگ و بن كے معاملے بيں جبوث بولتے ہيں اور دين ميں داخل ہوكر دين كى خلاف ورزى كرتے ہيں اور دين ميں داخل ہوكر دين كى خلاف ورزى كرتے دونوں مم كے لوگوں كا ساتھ ويتے ہيں۔ يہ سب دونوں مم كے لوگوں كا ساتھ ويتے ہيں كيونكہ مانے دالے دونوں مم كے لوگ صاف دالے دونوں مم كے لوگ صاف دالے دونوں مم كے لوگ صاف بيچانے جاتے ہيں كيكن ان لوگوں كو بيچان نہيں جاسكا بيچانے جاتے ہيں كيكن ان لوگوں كو بيچان نہيں جاسكا بيک من جو دونوں مي بيچان يا رہے كہ ہم كيا ہيں؟ بيک جاتے ہيں اور نہيں بيچان پارہے كہ ہم كيا ہيں؟ مائے ہيں اور خرائی كے دوست بھی ہيں اور خرائی كا اور دخمن بھی ہيں اور خرائی كا دور دخمن بھی ہيں۔ دوست بھی ہيں۔ دوست بھی ہيں۔ دوست بھی ہيں۔ دوست بھی ہیں۔ دوست بھی ہیں۔ دوست بھی ہیں۔

فرمایا۔ 'جب ان سے کہاجاتا ہے کہ زمین میں فساونہ کھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں گردہ ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں گردہ ہیں بچھتے۔''(سورۃ البقرہ۔ا۱) ای کیفیت کوتر آن پاک نے ولوں پرمبرلگانے اور کان اور آئھوں پر پروہ ڈال دینے سے تھیہددی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب اللہ تعالیٰ بذریعہ وقی اپنے کہ تھا اس منافق ہے فلاں مرتد اور فلاں متذہب کہ فلاں منافق ہے فلاں مرتد اور فلاں متذہب برحق ہونے کو تسلیم کے اسے طاحت ہو اسلام کے برحق ہونے کو تسلیم کرے اسے طاحت کرنے کے لیے سروھر کی بازی لگا دیتے ہے۔ اس وقت بھی مانے والے موجود سے جو اسلام کے برحق ہونے کو تسلیم کرے اسے طاحت کرنے کے لیے سروھر کی بازی لگا دیتے ہے۔ اس وقت بھی منافقین سے جن کی نہ مانے والے موجود سے جو کھل کرمسلمانوں کے سامنے والے موجود سے جو کھل کرمسلمانوں کے سامنے آن جاتے ہی منافقین سے جن کی دابطہ رکھتے اور اس وقت بھی منافقین سے جن کی دابطہ رکھتے اور اس وقت بھی منافقین سے جن کی دابطہ رکھتے اور اس مانے اور اس وقت بھی منافقین سے جن کی دابطہ رکھتے اور اس وقت بھی منافقین سے جن کی دابطہ رکھتے اور اس وقت بھی منافقین سے جن کی دابطہ رکھتے اور اس وقت بھی منافقین سے جن کی دابطہ رکھتے اور اس وقت بھی منافقین سے جن کی دابطہ رکھتے اور اس وقت بھی منافقین سے جن کی دابطہ رکھتے اور اس وقت بھی منافقین سے جن کی دابطہ رکھتے اور اس وقت بھی منافقین سے جن کی دابطہ رکھتے اور اس وقت بھی منافقین سے جن کی دابطہ رکھتے اور اس

مخافین ہے بھی۔ جب جدھر فائدہ ویکھا اوھر جمک کے ۔ اللہ تعالیٰ نے وی کے ذریعے انہیں اپنے انہوں کردیا کیونکہ ان سب کی پہچان ہا ویکی مقصود تھی اور علامتیں بھی واضح کرنی تھیں تو پھر ہرفردجان سکتا ہے کہ ہرز مانہ اور ہردور میں منافقوں ہیں یہ خصوصیت ضرور ہوتی ہے کہ وہ دوستوں اور مشمنوں میں دونوں جگہ مقام بنائے رکھنا چا جے ہیں۔ دوستوں میں بیٹے تو ان کی پالیسی کا دعویٰ کرنے ہیں۔ دوستوں میں بیٹے تو ان کی پالیسی کا دعویٰ کرنے ایسے لوگ خود کو بہت صاحب عقل اور مدبر سے جے ہیں ایسے لوگ خود کو بہت صاحب عقل اور مدبر سے جے ہیں ہے اوران کے اعمال کا نقصان ان بی کو واسط پڑتا ہے اوران کے اعمال کا نقصان ان بی کو ہوتا ہے۔

"جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے آور جب اپنے شیطان کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور جب اپنے تہم شیطان کے ساتھ الیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تہمارے ساتھ ہیں۔ ہم تو تحض نداق کرتے ہیں طالانکہ اللہ ہی ان سے نداق کرتا ہے اور ان کو ان کی سرحی ہیں ہو سالہ کہ اللہ ہی اور ان کو ان کی تجارت کے بدلے میں کمرائی مول کی اور ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع کمرائی مول کی اور ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع شہر دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے تھے۔" کہ دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے تھے۔" (البقرہ۔ ۱۲)

سینتوں میں کوگ آج بھی ہیں گر کہیں ایسا تو ہیں ہیں کہ اس دور میں ہم خود ہی تیسری میم کے لوگوں میں شامل ہیں اور ایمان کا دعویٰ کر کے فساد پھیلانے والوں میں ہے ہوں اور وہ ہم ہی ہیں جن کے اعمال کی بدولت ان ہے بیکی کی تو یقی سلب کر کی تی ہوکہ ہم برائی کو برائی مجھ کر بھی چھوڑ نہیں پار ہے۔ اگر ایسا ہم برائی کو برائی مجھ کر بھی چھوڑ نہیں پار ہے۔ اگر ایسا ہم کومنا فقت اور کفر سے محفوظ فرمائے۔ (آ بین!)



و على الوكدة به كل چيدر پر لکسته ميس كانى برى بول يكن چر بھى دوشيزه سے رابطدر كھنے كى برمكن كوشش كروں ا يد: دُيرُ عديد! آپ نے جميں سالكوٹ سے ياوكر كے جارامان بر حاديا كرآ پ جميں بھولى تبين آپ سے ہ باتیں کر کے بہت اچھالگا۔ اور ہاں اپناوعدہ یا در کھیے گاارے وہی افسانہ جیجنے والا۔ ا احد سجاد بار لودهرال سے محفل میں شرکت کر رہے ہیں السلام علیم اامید ہے آپ خریت سے ہوں ا مے، پاکتان کی تغییر ورتی ،اس کے اجالوں کے لئے وعا کے ساتھ بات آ کے برحانا جا ہوں گا، مارچ کے شارے میں معادیة غبری ایک نظم تلی ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑر ہاہے کدوہ ایک پُر انی اور مشہور نظم میں صرف الفاظ کی جگہ تبدیل کر کے ا بنانی کی ہے، پہلے آپ اصل عمر محصے ياكل 3 مازى " ہے کوئی کمنا م کھی بیس بلکہ ہر برے شاعر ، لکھاری ، وانشور کواس کا پیتے ہے ، پہلے ایک دور بیس ای شہور ہونی کے مرفر از شاید نے ا اس کی چیروڈی' فاخرہ تو یا گل تھی' بھی معاویہ عزرنے الفاظ کے اول بدل سے بیظم اپ نام مرک ،اب آپ معاویہ تادال سازش ، یاتوں عی 3/3 Dejul آب خودد كي سكتے بين كفكم كالقيم ، كالمكس ، افتقام ، الفاظ سب واي بين ، اس سے زياده من يحونبين كما جا بتا۔ اب ورارے کی بات ہوجائے ،صدف آصف کے کی تحریر ' کیٹ وے آف لو' کو پہلے نمبر پر ندر کھنا مقینا زیادتی ہوگی ، بدوہ تحریر ہی کی جس نے جکڑ کر رکھا کمی بھی جگہ پر تھنگی محسوں نہیں ہوئی ، اختیام بہت اچھار ہا، تمام واقعات کو مربوط رکھا و کیا، تغییلات میں جزئیات تک پروهیان ویا گیا، جس کی وجہ ہے ایک اعلیٰ پائے کا ناولٹ وجود میں آیا، جاشیٰ کی وجہ ہے و تحریر نے کسی بھی موقع پر قاری کودامن چیزانے نہ دیا ، اور جوانجام دکھایا وہ بھی اچھا اور فطری لگا۔مکا کے عمدہ رہے۔ یا ه مقدر کو کھورا ندجیروں میں پیخسا دکھایا کہ آج بھی چھیجیں بدلا ، وہی صیداور وہی صاد کا گور کھ دھندا ن انداز کر ہے ان کاءا جمالگا ہا فسانہ۔ایک اور کر برجس نے بچے ع نے ایک ایا می بیان کیا جو ٹیا اور کم یاب لگا وایک مخلف ONLINE LIBRARY

ا المسئل بو unch lines المحل اوريد الر--- ويل ذن -روجيد شاجين في اليسي بي يتباني من ايك برت یا ہوئے تھیم کوائی مہارے اور عمد کی ہے تاتی کیا کہ اچھالگا۔اداریہ حب معمول بہت عمدہ ادرحالات کا عکاس تھا۔ مجموعی طور الرير يداول تا آئرا يتصمواد يمرين نفاه ناعل بميشك طرح متوجكرن والانتفاء شادوآ بادر بيدرب راكها\_ ہم بارسا سب آ ہے نے جس بات کی نشاندہی کی ہاس کے لیے جمیں اس کے شاعر معاویہ عزواو سے کہنا ہوگا که پلیز و واپنی و مناست قار کمین کواس ماه د و شیز و کی مفل میں عنایت کریں آپ کا د و شیز ه پرا تناجا مع تبعر واچھالگا ایسے ہی

المراز افشال رمنیا کہلی بار اسلام آباد سے ہماری محفل میں آئی ہیں۔ بیاری رضوات باجی دوشیزہ ڈانجسٹ ا من اکثر پڑھتی ہوں لیکن اس ماہ سے میں اس کی سالانہ خریدار بھی بن کئی ہوں اور پچ جانبے جب یوسٹ مین نے بجمعے کمریردوشیزولاکردیا تواس کی خوشی اور مزہ کھھاور ہی تھا پہلی بارآ پ کی عفل میں شریک ہو رہی ہوں اس ا لیے وکھ نروس می ہوں۔ انشاء اللہ آئندہ تعصیلی خط کے ساتھ آؤں کی ویے اس ماہ کا دوشیزہ ول کو چھو کیا شاید

### الالكالقريب الماقات

ہم نے سوچا کہ رائٹرز کے ساتھ تو کیٹ ٹو گیدر ہوتے ہی رہتے ہیں، کیوں نہ بہار کے اس خوبصورت موسم میں اس بارا ہے دوشیزہ پڑھنے والے قارمین کے ساتھ آیک شام منائی جائے كەدوشىزەكى بىجكىكان آپ سب پرھنے والول كے دم سے ہى تو ب سومحبتوں اور رابطوں کے اِس بندھن کومضبوط کرنے کے لیے ہم نے ایکے ماہ 'ایک تقریب ملاقات' کا اہتمام کیا ہ، حس میں ہم اپنے قارمین کے ساتھ جائے پر چھلحات کو یادگار بنا میں کے اور پھر اس تقریب خاص کی تصویری جھلکیاں اسکے ماہ کے شارے میں شائع کی جائیں کی تو قار تین اِس تقریب ملاقات میں شرکت کے لیے فوری طور پر مندرجہ ذیل ٹوکن پر کر کے ہمیں آج ہی یوسٹ کردیں۔درے ملنے والے کو پن تقریب کے دعوت تامے میں شامل نہیں ہوسکیں گے۔

وٹ:اپنا کوپن همیں فورا ارسال کریں ،هم آپ کے منتظر هیں

13 0

رابط تمسر:

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



ا یہ عالی جلے میں اس کی مل تعریف ہے۔ سے : بہت پیارافشال تم اسلام آباد جیسے خوبصورت شہرے آئی ہو تو ہماری مہمان خاص بھی تو ہوئی نالیکن اب دوشیزہ کے لیے تمہاراللم رکنالہیں جاہے کہ اب تو دوشیزہ ہرماہ چل کرخود تمہارے کھر آئے کی 🖂 : گلتان جو ہر کراچی ہے ریحانہ جاہد ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوکر آئی ہیں۔ ڈیئر رضوانہ پرلس السلام و علیم دوشیزه طاپر هکردل باغ باغ موکیا تانش سے لے کرآخری صفحات تک لاجواب۔افسانوں کا انتخاب بھی ا بہت اچھار ہاخاص طور پرآپ کے افسانے نے توول چھولیا ای طرح اسلے شارے کا بھی انظار رہے گا۔ سے: انچی ریحانہ لکتا ہے اس بارتم جلدی میں آئی ہوتیمرہ بھی اوھورہ اوھورہ ساہے بھی اس خوبصورت عفل میں اطمینان ہے آ کر جیفو کھر کے سارے کام نمٹا کر فیک ہے نا۔ ⊠ ذکراچی ہے ندیا مسعود اپنے تبعرے کے ساتھ ہماری محفل کی مہمان بنی ہیں۔ ڈیئر رضوانہ ڈاکیے نے ا جب دوشیز ولا کر ہاتھوں میں تھایا تو سب سے پہلے ٹائنل نے ہی دل خوش کر دیا سارے ہی افسانے اچھے تھے ا صفائی کی میک اور میسی بد تنبانی نے ول کوچھولیا تمہارافسانہ اک ستم "اور میں رشتوں کی کر واہد سب ہی نے محسول کی ہو کی دوشیزہ کلتال میں سب ہی کھے اچھا تھا خاص طور پر لطفے بہت پندآئے اتنا پیارارسالہ ا تكالنے يرتم سب لوكوں كودعا تيس اور مبارك باد\_ سے پیاری ندیا خوس رہو!اورا سے بی ہماری دوشیزہ کے لیے تیمرے بھیجتی رہو۔ ازاء نقوی آج میلی بار کراچی سے ماری عقل میں آئی ہیں۔ ڈیئر رضواند آئی السلام وعلیم سب سے ا پہلے آپ کو بہت بہت میارک ہو ماہنامہ دوشیزہ کا ایڈیٹر بننے پر۔ میں نے آپ کا افسانہ ایک ستم اور پڑھا جیسے 🖟 ا جے سی بڑھی جارہی می و ہے و ہے میر Suspance بڑھتا جار ہاتھا بہت زیروست End لکھا ہے As a Wraiter بي مول الغيز بين جوالك للصفوالي بين اور مير على الحقى كابات يه كه خ ليجيئ آوازي شي مرى غزل" كاش حقداركواس كاحق ولا دي بم لوگ" ك ذريع مرانام بھي دوشيزه ﴿ كِصَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِّ فِي كَا بِهِتَ شَكَّرِيهِ اللَّهِ مِنْ بَعِي دُوشِيزُه كَالمل قارى بن تني مول ميرى جانب ال ے دوشیزہ کے تمام اشاف میں دعا میں اور سلام۔ معن پیاری می انزاء تبهاری محبت اور پسندیدگی کا بهت بهت شکریداور انتاء نشد تبهارا نام دوشیزه کے صفحات میں جگمگا تارے گا۔ کیوں کے ہم باصلاحیت لوگوں کی قدر کرنا جانے ہیں ایس ہی پیاری غزلیں جیجتی رہنا۔ انہاری صبوتی کاعمی کراچی ہے لگتا ہے بڑی جلدی میں آئی ہیں۔ بیلوکیے ہیں آب سب دوشیزہ کے ع بن والول كو بهارا سلام الله دوشيزه كى جميمًا بث كو بميشه جميمًا تاريد دوشيزه كا تكماراور بردهتا جائ رضوانه إ مع : مبوی جی بھی اطمینان ہے این خوبصورت تبرے کے ساتھ بھی تو آ ہے تا ن فریدہ فری یوسف زئی لا مور سے ہماری محفل میں رونق بھیرنے آئی ہیں۔ پیاری رضوانہ کے اس میں میں میں میں میں اسلام وعلیکم ،ماری کا دوشیزہ ملا مگر بہت ہی دیر سے ۔ ٹائل بہت ہی دیکش تھا اور ساتھ ہی ہم ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

ا جران بھی ہوئے کہ اتنے پیارے ہمیں جواب کس نے دیا ہے اور پھرنام پڑھ کر جران رہ کئے بہتو ہماری ۱ پیاری رضوانه پرنس ہیں دل خوش ہو کیا۔اک ستم اور رضوانه جی کا ناولٹ پڑھ کردل بے حد خوش ہوا پڑھ كر مزه آحميا خوش رہو مكمل ناول رحمن رحيم سداسائيں أم مريم كاسليكے وار ناول بے صد شاندار جاريا ے افسانوں میں کیسی تنہائی روبینہ شاہین کا اور صفائی کی مہک بہترین تحریریں تھیں آتکن میں بارات ﴿ برا حراجهالكا عليم بي كالسله بصداحها به آج كل بم بهت بي بيار بين آب سب كي دعائين ال عاج بين سب كودعا اور سلام خاص كر رضوانه جي تيازي اور زمركوب حددعا اور سلام - يالمين ا قبال ماری شاعری پسند کرنے کا بے حد شکر ہے۔ تع : فریدہ بھی! ہم تو پریشان ہو گئے ہیں آ پ کا خط پڑھ کراللہ ہماری فریدہ کوجلداز جلد صحت یاب کرے اورآپ کی شاعری ایے بی دوشیزہ کو جگمگاتی رہے امیدے آئندہ آپ کا خط آپ کی صحت یالی کی نوید لے کر ا ے ایک ایکی سے ہمیں لکھتی ہیں السلام علیم اللہ آب لوگوں کوایے حفظ واماں ہیں رکھے ﴿ آمِن - جنوري كى سالكره تمبرية شايد ذراى تقيد بموكى تفي اورجومزاج ياريدكران كزرى ليكن باخدا فروری کاسالکرہ تبر2 برڈیرہٹ رہایہ بالکل تے ہے ساری کہانیاں لا جواب رہیں رفعت سراج کے ناول نے رتک جمادیا کہلی قسط ہے ہی۔ دردانہ نوشین مجھی بہت اچھالمھتی ہیں میں یہ یو چھنا جا ہتی ہوں کہ دوکوڑی کی عورت دردانہ نوشین نے ہی لکھا تھا؟ اور اگر وہ مجھے پڑھنے کول جائے تو شکر گزار ہو ﴿ جاوَلِ كَا أَكُرآ بِ كَ يَاسَ تَبِينَ دو دردان نوشين صاحبة خود ع مهرياتي فرمادين (مين واك كاخرج دے ﴿ ووں کی فرحت کا''الٹاسیدھا'' بہت اچھار ہا کاش آج کل کی مائیں بھی اپنے بچوں کی تربیت ایے ہی ا كري كدوه اپنا كھر بتااور اور بچاعيس اناليق اعظم اور مكلى سے بہشت تك كےسب بى افسانے خوب ا رے۔آپ کا اداریہ بھیشہ سے بی بہترین ہوتا ہے اب آپ کی ذمہ داریوں میں رضوانہ صاحبہ بھی ا شامل میں اور ماقعینا بہترین طریقے سے ذمہ دار ایول سے عہدہ برا بھی ہو رہی ہیں اللہ تعالی آب سب کو ہا ا مت طاقت اور صحت کے ساتھ زندہ رکھ (آمین) آخریں اپن کہانیوں کے بارے میں بھی پوچھنا ا تها كه كب تك شائع موكى؟" بإما باليزجواب ضرور ديجي كا اكرنا قابل اشاعت بين تو بهى بتادين تاكه ا بے چینی حتم ہوجائے خاص کر'' انہونی'' کے بارے میں ۔مارچ کا شاہرہ ٹل چکا ہے دلشاد کا ''مٹی کی ﴿ قسمت ' بحارے گاؤں کے مجرکوواضح کررہاتھا ایڈیٹرصاحبہ بھی اچھا ملھتی ہیں صدف آصف کا بہت ا بی پراناموضوع تفازیادہ مزانہ آیائی الحال اتنابی کائی ہے۔ مع : بیاری سخرتهارے پہلے سوال کا جواب تو دروان ہی دے سی بیں اور جناب ہم نے تہاری تقید کا ذرا ا سابھی برانہیں منایا کہ تعریف کے ساتھ ساتھ تقید کی بھی ضرورت ہوتی ہے اورائے کھر والوں سے کہدوو تہاراافساندا کے ماہ آرہا ہے خش؟ اسکا: فرح انیس کراچی سے گھتی ہیں السلام وعلیکم امید کرتی ہوں آپ اور آپ کا پورااسٹاف خیریت ہے۔ اس موگا اور دعا کرتی ہوں رب کا نتات سے کہوہ سب پراینا کرم کرے (آٹین) دوسری باردو شیزہ کے شارے میں (دوشون 16

## है गाउँ निर्मा कि निर्मा कि

محرّم قارئين! "مئديب

b. and

-

Land.

1000

-

"مسكريب، كاسلسلمين في خداكى بهلائى اورروحانى معاملات مين ان ک رہنمائی کے جذبے کے تحت شروع کیا تھا۔ کچی کہانیاں کے اوّ لین شارے ہے یہ سلسله شامل اشاعت ہے۔ گزشتہ برسوں میں ان صفحات پرتح پر و تجویز کردہ وظا نف اور دعاؤں سے بلاشبہ لا کھوں افراد نے نا صرف استفادہ کیا بلکہ اس مادی ونیا میں آیات قرآنی اوران کی روحانی طاقت نے جران کردینے والے معجزے بھی دیکھے۔ ساتھیو! عرکی جس سرحی پر میں ہول خدائے برزگ وبرزے ہریل کی دعا کرتا ہوں کہ اُس کے حضور پیش ہونے سے پیشتر کھاایا کرجاؤں کہ میرے وکھی ہے، بچال میرے بعد کی بھی ذریعہ روزگار کو بروئے کارلاتے ہوئے وات کے ساتھ رزق حلال كماعيس

اتے برس بیت گئے۔ آپ سے پچھ سوال نہ کیا۔ وہ کون ی پیشش تھی جونہ محكراتى \_كيے كيے دولت كانبارايك طرف كرديے \_ مكراب .....وقت چونكدريت كى طرح ہاتھوں سے پھلتا جارہا ہے۔ میں بیرجا ہتا ہوں كہ ایك ايما ارسك، اپنى موجود کی میں قائم کرجاؤں جس سے نیکی اور بھلائی کا بیسلسلہ جاری وساری رہے۔ بحصآب كانعادن دركار ب-

وتھی انسانیت کی فلاح کے لیے .....آئے اور اپنیابی کا ساتھ دیجے

فرسٹ میں اپنے عطیات جمع کرائے۔ مجھے امید ہے۔ اپنے دکھی بھائی بہنوں کا دردمحسوں کرتے ہوئے آپ کا اگلا قدم .... راست میں این تعاون کے لیے بی استھ گا۔

لا خطاله ربی موں الی کیا تاراضی کدمیرا خط فروری کے شارے میں شائع نہیں کیا چلیں کوئی بات جین اب کہ ضرور ﴿ جِكَهُ وَ يَجِيحًا جَمِينَ مِعِي احوال مِين فروري كاشاره كافي طويل انتظار كے بعد ملاطلعت اخلاق اور بينا عاليه كي والده ا و كالله مغفرت فرمائة مين أم مريم كاناول كانى ولچيت مرسط طرح ترج موئة آس يوه رباي معصومه منعور کا افساندایار قربانی کا خوبصورت سبق دے گیا باتی افسانے اچھے رہے شاعری زبروست تھی میراخط ارس کے شارے میں لگادیجے کا کیوں کہ مارچ کا شارہ ابھی نہیں ملا اور ہاں میری بیجی ہوئی دو تر بروں کا کیا ، ﴾ ہواجواب ضرورد بیجے گازند کی نے وفا کی تو پھرملا قات ہوگی۔ مع: ڈیئر فرح! محفل میں خوش آ مدید اور ہم آپ ہے کیوں خفا ہوں گے بھلا ایسا سوچے گا بھی مت آپ ک تریس کائی چوہاں کے یاس ہیں جو چی کہانیاں میں لیس کی۔ السيم ماياراؤيس كراچى سے پہلى بارتشريف لائى ہيں۔ ميں دوشيزه كى بہت يرانى قارى مول اور جب سہام مرزامرحوم زندہ تھے تواس زمانے میں دوشیز وابوارڈ کے متلفن میں بھی میں نے شرکت کی ہے آج بہت عرصے کے بعد ایک بار پھر میں دوشیزہ کو یاد کر رہی ہوں اور دوبارہ اس سین دوشیزہ سے رابطہ جوڑنے کا ا کریڈٹ شاید آپ کوچی جاتا ہے رضوانہ۔میری وعاہے کہ منزہ سہام کی زیرادارت ان کی دوشیزہ کا حسن ہمیشہ ا قائم ودائم رے گا اور آپ لوگوں کی محنت کا صله آپ لوگوں کو ملتارے۔ را بیٹرایک گیٹ ٹو گیدر میں منزہ سے میری ملاقات ہو چی ہے لین شایداب البیس یا دہیں ہو۔ يد بهت بياري سنم الحفل مين بم سبآب كوخوش آمديد كيت بين اتناع مع بعددوش وعناط جوزا ا ہے تواب اے توڑیے گا جمیں منزہ کو یقیناً وہ ملاقات یا دہیں ہو کی کیلن ہم جلد ہی ایک خوبصورت ملاقات کا لا ابتمام این قارئین کے ساتھ کرنے والے ہیں سوتیار ہیں۔ آئندہ آپ کے تبرے کا بھی انظار رہے گا۔ ﷺ الملی غزل نے کراچی سے لکھا ہے۔خوش رہیں ایک افسانہ ارسال ہے بیدوہ افسانہ ہے جو 16-7-2013 کو بھیجاتھا تھے نون کرکے کہا گیاتھا کہ عنقریب جھیپ جائے گااورافسانے بھی تھے ان کی و فواسٹیٹ نہیں کروائی محی اس لیے نے سرے سکھنے کا سوچنا پڑے گااس افسانے کی کابی تھی اس لیے ﴾ مجھے صرف فیئر کرنا پڑا امیرے جلد ہی دوشیزہ یا تھی کہانیاں میں جگہل جائے کی اور پھر اس کی کابی بھی تو اا و يقيناآ بي بيجيں كے منزه ليسى بين آپ كاكيا حال بطارق روؤ والا آفس تو ميں نے ديكھا تقااور دومرتبه و آئی ہے تھی مراب ڈیٹنس شفٹ ہو گئے ہائی ہیں چلا کیوں کہ پراسرار حویلی تو میں نے پرانے ہے پہلی بیں ہے: پیاری سلمی! آپ کا افسانی کیا ہے انشاء اللہ بہت جلدی لگ بھی جائے گا اور بیٹا لنے والی بات نہیں ہے۔ پچپلی باری طرح آپ کوانظار نہیں کرنا پڑے گا اور ہاں آپ کا دوسرا مسئلہ تو اس کے لیے براہ راست کافی کوفون کریں۔ ⊠: کراچی سے تمثیلہ زاہد بھی ہماری مہمان بن کر محفل میں تشریف لا رہی ہیں۔ ڈیئر رضوانہ پرنس ا صاحبہ السلام وعلیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی فروری کا دوشیز ونہیں ملا مارچ کے دوشیز ہیں آپ کا ا جملا تا تام پڑھ کر جو خوشی ہوئی دو بیان سے باہر ہے کھٹ موبائل پکڑا اور جھٹ دوشیز ہ کا نمبرڈائل کر کے اپنے ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

ادل وساعت كو المل يقين و باني كرواني كه ' أن كى آكے ہو' (اب آپ آئى ہو) آپ كوبہت بہت مبارك الهواس نے اضافے سے مقیناً دوشیزہ پرجو تکھارآئے گااس کا مجھے دائق یقین ہو کیا ہے دوشیزہ ایوارڈ تقریب المين آپ كا پنائيت بحرانداز مين بحول تبين عنى آپ كو پھرايك بار خوش آمديد مدف آصف ويل دُن ناول محبت سے گندھے جذبوں سے مزین اچھالگا اکستم اور میں ہرمعاشر تی اور نفیاتی مسئلہ بینے کی پیدائش پر دلوں ا کا مرجها جانا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت ہے ہمیں ہر گزشیوانہیں ویتالیکن بیالیک ایسا Fact ہے جو بہت عام ا ہے سب سے بڑھ کر ماں باپ کی وفا دار اور حساس جھٹی لڑکیاں اور بیٹیاں ہوتی ہیں ویے ویے بیٹے بہت کم "ہوتے ہیں بہرحال نعمان اسحاق کا ناولٹ اچھا تھا افسانے تمام اچھے تھے ابھی پچھے تحریریں پڑھنی باتی ہیں اب اجازت جا ہوں گی آخر میں پھراک بار آپ کو یاد دہانی کردادوں کہ 15 فروری 2013 کو میرا ناولٹ الرابين محبت كي "بهيجا تفاجس كااب تك يكه پتائيس اگرجلد اشاعت بين جگه مل جائے تو ميرياتي موكى -خدا تھ: بیاری می تمثیلہ اپنائیت انہی لوگوں ہے محسوس ہوتی ہے جواپے اپنے سے لکتے ہیں اور اکر تم انہی الوكوں میں سے ہوتمہاری 'را ہیں محبت ک' یقینا دوشیزہ کی زینت بے گی بس تھوڑ اانتظار کر آوہم جلد ہی ناولٹ ₩ ممرلارے ہیں۔ ≥ : مومند بول كامحبت عممكا خطآيا ب كراچى سے وان عزيز .....رضوان يريس صلحب ميل آپ " المثاف بھی تبیں ملی آمین لبدا مجھے معلوم تبیں آپ میری محترم میں یا عزیز من بیاری بیاری کامنی لبدا وآپ کو مخاطب کرنے میں کچھ لیس و پیش ہور ہی ہے بہتر ہے آپ وضاحت کر دیں آپ کی محفل میں آپ کا لا نداز بهت دکنشین لگا محبت بھرا محبتوں کی ڈور میں سب کو باندھتا ہوالہذا خط لکھنے کا خود بخود ول حا ہا حالانکہ دو شیزه (مین سی) میں 19 کوملا ابھی تک پڑھائہیں ..... پھرتبعرہ ....! بیآ پکوشنا سائی کی رسید کے طور پر محبت بھرے یقین کے ساتھ خطالکھ رہی ہوں آپ نے میرے افسانے " طابی بانوری" آپل میں چھیالو، اسودا، محبت تیزگام اور ابھی ایک دوون پہلے لکھاافساندایک تھی چڑیا پوسٹ کروایا ہے برائے کرم آپ کاشی سے المشوره كرك الخي صوابيده كے مطابق ال تحريروں كومطالع كرے بچھے بناديں كه كب شائع موكا تاكه سكون سامو ا جائے گا مزید یہ کے "بلک ڈے" سانحہ بیٹاور پرایک عظیم مال جسم نہ تھی پر تیرے پاس ہوں بیجی تھی آپ اے ٹائل چے لیفن شروع کے صفحات پرشائع کریں کیوں کہ ہر مال کے دل کی آ وازے آپ جواب ضرور دیں امیں منتظر موں گی اور ہاں آپ نے بیجونیا سلسلہ قاری کا ملاقات کے لیے جو پروگرام بنایا ہے کیا میں اور میری البین شریک ہو سکتے ہیں کیونکہ میں ادبی لوگوں سے ملنا اور ایس تقریب میں جانا جا ہی ہوں مجھے آپ سے اور ادب ہے متعلق ہرفردے ملنے کا اشتیاق ہے بیا لیک عرض ابھی نہیں پھر سمی تقریب میں سہی مگر آپ مجھے یا د ور کھنا میں جوابی لفافہ پوسٹ کررہی ہوں چندسطروں میں جواب دینا آپ کا یہ مجھ پر قرض ہے اگر آپ جواب نہ ا دے عیں تو پکیزان تمبر پر کال کرلیں یا پھر میں کال کرلوں ،اثنیند ضرور کریں۔ مع: پیاری ی مومنہ بنول: ہارے اور آپ کے درمیان تو محبت ہے گندھا ایک بہت ہی خوبصورت تعلق ے سوای حوالے سے جا ہے ہمیں دوست مجھلو آئی یا باتی کہدوہ ہمیں کی بھی رشتے پراعتراض ہیں اور ہاں

﴿ تَقْرِيبِ تَبِارِ عِينَا وَسُولَ لِي كُلِّ النَّاء الله بيعين اسكا انعقادكري حِتْبارا آنالازي موكا باتى باتول كي ﷺ:عادل سین ایے تیمرے کے ساتھ کراتی ہے تشریف لائے ہیں مارچ کا دوشیزہ اپنی روایتی و آب وتاب كے ساتھ جلوا كر بوا مائل جيشه كي طرح خوبصورت تھا كائى بھائى عورت كى جو تجي تصوير 🛚 آ پ نے چین کی وہ ہمارے ول کی بھی آؤاز ہے زاوراہ ول کو ہمیشہ کی طرح منور کی گیا دوشیزہ کی محفل ﴾ کے تو کیا کہنے جہاں پرانے لوگوں کے ساتھ نے لوگ بھی تحبیتی لٹارے ہیں صنعم سعیدے ملاقات بھی ا المجى رى اور ہر ول عزیز فنكار جتاب محمد على صاحب يرمضمون بھي معلومات بيں اضافه كر كميا انسانے ر بہت خوبصورت رہے تھے واٹ وہم صاحبات بارجمی بازی لے تئیں کیا خوبصورت افسانہ پیش کیا ہے جے ا حقیقت کہا جائے تو غط نہ ہوگا زہت جیس ضیاء صاحبہ کی ہے نام مسافقیں کس موسور ہاہے کیسی ہے ہیں تنبانی رو بینه شامین جی کا یک احجهاا فسانه تند معاشرتی رویوں کا عکاس محسین انجم انصاری صاحبہ کا خوشبولی مبك بحى ايك ببترين افسه نه تھا۔ خيال كي حرح اظهار بھي خوبصورت تھا نعمان انتحق كا ناولت بھي اينے انجام کو پہنچا صدف آ صف صعبہ کا گیت وے آف لوخویصورت نگا کو کہ کہانی وہی ساس نندوں کے ا جمیلوں کی محمد بیش بہت خوبصورتی کے ساتھ کیا ول تا آخرسہ بی تھیک رہا تیرے عشق نجایا اور ار حمن رجم سداسا من جى بهت خواصور لى سات يردر سالى يرجن واليكوافي قبط كانظارير مجور کردیتے ہیں رفعت سرائ صاحبہ کا دام دل بھی اینے سحر میں جکڑنا شروع کر چکا ہے انتخاب خاص ات بار بھی زیردست رہا پڑھ کرمزو آئے بیوف ایجی اچھالگا باتی تمام مستقل سلسلے ہمیشہ کی طرح خوب چل رہے ہیں شاعری کے صفحات میں کچھ اضافہ بوج ئے تواجھا ہے اب دو صفحات کم لکتے ہیں تمام اللهنے والے اور یزھے واول کوسل وروعات اللہ ہم سب کا حای و ناصر ہو معاتی کا طلبگار ا مول \_ بشرزند كى بطر ما قات موكى \_ المدد فظ سے عاول ساحب الحض میں استے خوبسورت تھرے کے ساتھ آئے کا بہت شکر سامیرے آئندہ بھی التيراع كرا يزدوا يو تعرول كا تقادرا ع-🖂 . خولہ عرفان این خویصورت تیم ے کے ساتھ جاری محفل میں جیمی نظر آ رہی ہیں۔ محتر مدرضوان صحبہ بیلی دفعال مم کوآپ ے بمکل مہونے کا موقع ل رہا ہا امید کے ساتھ کہ جس طرح کا تی ا چوہان اسے جوایات سے حوصلہ افزانی فرماتے تھے آ ہے جی ان سے پیچے بیس رہیں کی بلکہ مارچ کا شارہ پڑھ کر ا اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ ان عی کے ہم قدم میں ماشاء القد۔ اب رسالے کی طرف آئی ہوں مارج کا شارہ ا میرے باتھوں میں اس وقت آیا۔جب ستر ومارچ کا سورج انتظار کی گھڑیوں کو طے کرتا ہوا مغرب میں ناراض ہوکر جیب چکا تھامطالعہ کا موقع ہیں مارچ کو نصیب ہوا اب تیمرے کے لیے بیٹی ہوں تو چوہیں مارچ کا سورج آب تاب سے چک رہا ہے اور ماہ مارچ کے گذرنے کی خیردے کر ہاتھ ہلار ہاہے کہ ابھی خطالکھنا ہے تو لکھو ورندگون جیتا ہے تیری زلف کے مرجونے تک اس کے علم سنجال لیا ہے دلشاد سیم صاحبہ کا"مٹی کی قسمت ببت عدوماشاء الله شدش ويوكر حجر ماراب يقول مير ONLINE LIBRARY



آہ بھی جیس تھی افک بھی جیس آئے ترکیا نشانے پر نعیک جا کے بیٹا ہے۔ زہت صاحب کا افسانہ" بے نام مسافتیں 'معاشرے کی عکای کرتا ہے بھی پھلکی تحریر کے ساتھ اچھالگا ا رضوانہ پرلس یعنی آپ کا''ایک ستم اور''اور رو بینہ شاہین صاحبہ کا'' کیسی ہے بیتنہائی'' حقیقی رشتوں کے آیے ا زہر ملے روبوں کی کہائی ہے جوانسانی رشتوں کا ناسور ہوتے ہیں۔موضوع کی سفاکی کے باوجود کہائی اورانداز ا ا تحرير دونوں اسمے تھے تھے سے المجم انصاري کا ''صفائی کی مبک' مختلف انداز میں اچھی تحریر کھی نعمان ایحق ا ا صاحب کا "میرے پرندہ ول" کا اختیام کھے بے تاثر سار ہاالبتہ غزل اچھی تھی انتخاب خاص خاص ہی ہوتا ہے المعنى كرامونون بهت بهت احيمار ماماه مارج ميں روش خيال كاشى صاحب كاعورت كى عظمت دلوں ميں اجاكر ال ا كرتا اداريكى بهت عده تفاجهال تك تفيد كاتعلق ب تومخر مدرضوانه بى ميرى رائے بيكتى ب كد كريو تو ا معاشرے کا آئینہ دار ہوئی ہے مصنف تو ان کو لفظوں کے لباس ہے آراستہ کرتا ہے اور جیبادلیں ویا جیس ہو تو جارجاند لگ جاتے ہیں میرے زویک سب مصنفین اوران کی تحریری قابل احر ام ہیں کدوہ اپنا میتی وقت ہ غیر محسوں طریقے ہے معاشر ہے کی اصلاح کے لیے وقف کرتے ہیں کاشی صاحب اور رضوانہ جی وہ آ تکھیں اور ا ا وہ ہاتھ قابل احرام ہیں میرے لیے جوائے خیال اورخواب سے اور ان کو سیراب کرتے ہیں اور لفظوں کو کاشت کرے کہانیوں اور افسانوں اور ناولوں کی صل بہاردیتے ہیں استے برے لوگوں پر میں کیا تنقید کر علی ہوں الله ان آمھوں اور ہاتھوں کوسلامت رکھ آمین جو بھی رائے ہے آپ کے سامنے حاضر ہے ایک غزل ارسال کردہی ہوں عزت بخش دیجیے گائی الحال ماہ مارچ کے شارے کا جتنا مطالعہ کیا اس کا تبصرہ حاضر ہے باتی الم المحى زرمطالعه سے: بہت پیاری خولہ! دوشیزہ کوایے بی ممل تبعرے اچھے لگتے ہیں لیکن دوست تنقید کرنا کوئی بری بات نبیں ہوتی رائیٹرز ہارے لیے بہت ہی قابل احرام ہیں لیکن کمل تو صرف اللہ کی ذات ہے اگر آپ کو کی تحریر میں کوئی خای نظرا نے یا آپ کواختلاف ہوتو بلا جھیک لکھ دیا کریں تب ہی تو دوشیزہ کا معیار بر سے گا آپ کی ا غرال شائع مورى ب مضائى كدهر ب الا ہورے رضوانہ کوڑ کا محبت بھراتیمرہ ہمیں موصول ہوا ہے مصحی ہیں ماہ مارچ کا دوشیزہ اپنی مام تررعنائيون سيت ميرے باتھوں ميں موجود ہے۔سب سے پہلے تورضوانہ آپ كوميرے خط كا اتنا ﴿ خوبصورت جواب دینے پر شکرید کائی کا داریہ ماہ مارج اپنے اندر بہت گہرائی کیے ہوئے تھا زادراہ ﴿ ے ہوتے ہوئے محفل تک پہنچے۔سب اپنوں کے خطوط دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ سے سوال إ ميں صنم سعيد ے ملاقات نے مزہ ديا۔ اس بار منی اسکرين غائب تھا اور سلور اسکرين إن - آگئن ميں ا بارات میں اس باررضیدزمان کی پوتی کی شادی کا احوال پڑھ کر دل خوشی اور تم کے احساسات سے نم ار با\_رفعت سراج كانياناول دام دل زبردست ثابت بور باب \_رفعت سراج نے دوسرى قط ميس كمال كرويا\_ايمن اور چن دونوں كے سرال پڑھنے ہے تعلق رکھتے ہيں اور پڑھتے ہوئے ہم خودكو ان ہى ا کروں میں محوں کرتے ہیں۔ بیناعالیہ کے ناول تیرے حق نحایا کی سر ہوی کڑی بھی



ال ليے كار يحى كمانيال كے تفين بيشه در لكھنے والے نبيل بلكه وہ لوگ ہيں جو زندگی کی حقیقتوں در سیائیوں کو برہتے ویکھتے محسوس کرتے اور ہمیں لکھ بھیجتے ين "سيحى كمانيال" كے فارئين ده بي جوستيائيوں كے متلاشي اور انھي سيول المرت والعبل

يهى وجب كرسيخي كمهانيان يكتان كاسب سے زياده بيندكياجاتے والااني زعبت كا واحدوالخيا « بيتى كمانيان مي أب بتيان فبك بتيان اعترافات جُرم ومزاكى كهانيان ، ناقابل يقين كهانيان وليب منستى فيرسلون كے علاوہ مسئلہ يه ہے اور قارمين ومُريك درميان ولجيپ نوك جونك احوال رسب كچھ جوزندگي برة سيتى كهانيان يىب

مابسنامه سچى كهانيان. پرل پېلى كيشنز: ١١ ٥-88 فرسن قور خيابان جاى كرش وينس

ون برز: 021-35893121-35893122

باؤسك اتفار في فيز-7. كرايي

ال ال ال ال ال الم pearlpublications@hotmail.com



ا رحن رقیم سدا سائی میں أم مریم نے جہاں ساری محقیاں سلحمادیں دہیں ناول کے اختیام میں جب ا ا پڑھا کہ اسکے ماہ ہے ناول نیاموڑ لے رہا ہے تو بحس اپنے عروج پر پہنچے گیا۔ دیکھیے اب مریم اس ناول ا کو کیانیا موزویں کی نعمان ایخی کا پرندہ ول بلا خراہے ٹھکانے پر پہنچ ہی گیا۔صدف آصف کالممل و ناول ميث و يه إلى بهت زيروست تفا\_رضوانه يرنس كا ناولت "اك ستم اور" بهي يره كر مزه آيا ا اقسانول میں دلشاد کتیم کا مٹی کی قسمت بہت زبروست تھا۔ نزہت جبیں ضیاء کا بےنام مسافتیں روبینہ ا ا شاہین کا لیسی ہے تنبائی اور قسین الجم انصاری کا صفائی کی مہک بھی اچھے تھے۔ا بتخاب خاص میں کرامونون ا نے سال بائدھ دیا۔ رنگ کا ئنات کی جلو خالہ بھی کمال تھیں اس کے علاوہ دوشیزہ میکزین کے تمام مستقل ا سلسلے اپنی مثال آپ ہیں۔جس کے لیے آپ لوگ داد کے مستحق ہیں۔ چلیے تبصرہ تو اختیام کو پہنچااب کچھ اپنی یات ہو جائے۔ آج کل میری طبیعت بہت خراب ہے میری اپنے پیاروں سے درخواست ہے کہ میری ا محت کے لیے دعا کریں۔اب تبرے کا دی اینڈ کرتی ہوں۔زندگی رہی توا تکے ماہ پھر ملاقات ہوگی۔ سے بہت پیاری رضوانداللہ جلدی آپ کو صحت باب کرے صرف ہم ہی تہیں ساری عقل مے مہمانوں ا کے ہونؤں یہ جی بی دعا ہے۔ ارس فوزید احسان رانا کی حاصل پورے آید ہے۔ لکھتی ہیں مارچ کا شارہ ملا۔ ٹائٹل بہترین تھا۔ کاتی بھاتی آ پ کے ساتھ اب ایک اورایڈ پٹرصاحبر رضوانہ پرلس بھی آگئی ہیں۔امیدے آپ دونوں ال كردوشيزه كامعيار اوربلند كري ك\_رضوانه في كوخوش آيديد، اميد به آب بھي جمارے ساتھ معل تعاون كرين كى - كانتى بھائى كا' ماه مارچ 'ان كى سوچ كا عكاس تقا يحقل كى باگ دوڑ رضوان ا جی کے ہاتھ میں ہے۔رضوانہ جی ذراخیال ہے .....ہم بری دورے دوشیزہ کی محبت میں حاضر ہوتے ہیں ا ال کے این میجی کو ہمارے تبرے سے دور رکھے گا۔خط لکھنے کی سب سے بڑی وجدایتی فیورٹ رائیٹر رفعت سراج تغیری میں۔دام دل زبردست ناول شروع ہوا ہے۔اور رفعت سراج نے آتے ہی اپنی دھاک ا بنادی ہے۔ بیناعالیہ کا ناول تھیک ہے۔ آم مریم رحمٰن رحیم سداسا نیں بیں کمال کر رہی ہیں۔ مریم میری ا طرف ہے اس شاندار ناول کی کامیابی پر بہت بہت مبارک یا دقبول فر ماؤ۔ نعمان انحق کا میرے پرندہ دل جھی ا ا بہتر تھا۔ نعمان کو ابھی مزید محنت کرنا ہوگی۔ دلشاد ہم ہز ہت جبیں ضیاء،روبینہ شاہین،اور تحسین الجم انصاری کے افسائے بھی اچھے تھے۔ کائی بھائی آپ کی اور رضوانہ جی کی خدمت میں ڈھیروں دعا کیں اچھااب اجازت ویں۔ ارے اجازت سے پہلے یہ توبتا دیں میراانظار کب ختم ہوگا۔میرے ناولٹ کی باری کب آئے گی۔ پلیز کچھ ا خیال کریں اب تو بہت عرصہ گزرگیا۔ امید بے میری بات کا برائبیں منایا جائے گا۔ خدا حافظ۔ سے: اچھی فوزیہ خوش ہوجا ئیں اس ماہ ہے آ کا ناولٹ شروع ہور ہاہے اب بتائے محفل کے مہمانوں کو ساتھیو!اب اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازیہ جائیں گے کہ اللہ آپ سب کو ہمیشہ اپنی مہریان پناہ میں کے۔انشاءاللہ اللہ اللے ماہ پھرای عفل میں ملاقات ہوگی ، آتانہ بھولیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طالب \*\* رضوانه يركس



مديرة اعلى منزه سهام مرزاكي بي اي ي اي الي الراز كالح ميس تقريب تقييم انعامات مين بطورمهمان اعزازي شركت كالمخقرا حوال 

جیے ہی لی ای ی ای گراز کالج کی طالبات کا انظار ہر طالبہ بے چینی ہے کر رہی تھی۔ بار بار انجارج بروگرام الماس روجی سے طالبات تقریب تقسيم انعامات كالوجهراي هيس اور بالآخروه تاريخ

نے سا مامنامددوشیزہ ڈائجسٹ اور کی کہانیاں کی سر پرست اعلیٰ آ رہی ہیں تو سب میں پلچل کچے گئی ان



كوكلدت في رقيدة روفيسر راشده محرم



اور وه وان آجي گيا- تين ماريج بروز منكل طالبات جان كراسا تذه كوتهى ان كاانتظار تنما\_ リントントンリーグラファンクラクラット "كا ي كورت اورا جلي وف كي مصنف





ما بهنامهٔ دوشیز واور مجی کهانیان کی مدیراعلیٰ محترمه سهام مرزا کالج کی پرمیل محتر مدعفت بانواور سابقه پرمیل محترمه صبیحه پرویز کے ہمراہ طالبات میں انعامات واستار تقسیم کرتے ہوئے



ے سب ملنا جا ہے تھے۔ منزہ سہام مرزا کواسا تذہ نے دیکھا تو دیکھتی رہ گئیں۔ان کا ظاہری اور باطنی حسن انہیں خیرہ کر رہا تھا۔ مدھم آ واز اور کھبراؤ کے ساتھ گفتگو کے فن ہے آ شنا منزہ سہام مرزاد یکھنے اور سننے والوں کے دل میں اتر گئی تھیں۔ جائے پراو بی ساجی اور معاشرتی موضوع پر منزہ سہام کی اسا تذہ ساجی اور معاشرتی موضوع پر منزہ سہام کی اسا تذہ

طالبات کوان کے قریب لا رہی تھی۔طالبات نے ان کے ساتھ نمائش میں تصویریں بنوا نیں۔منزہ سہام مرزانے طالبات کے بنائے ہوئے پوسٹرزاور پروجیکٹ کوسراہا۔ ہجوم میں گھری منزہ سہام کو ہال میں لایا گیا۔ جہاں طالبات کا جم غفیر تھا، جو اُن کا منتظر تھا۔ تلاوت قرآن یاک کے بعد اردوکی ہیڈ منتظر تھا۔ تلاوت قرآن یاک کے بعد اردوکی ہیڈ



محتر مدمنزه سهام مرزا کا بچ می منعقده پوسٹرزنمائش کوانها گ ہے دیکھتے ہوئے ساتھ میں پر پیل محتر مدعقت با نواور انچارج پر دگرام محتر مدالماس ردحی بھی ہمراہ ہیں

آف دی ڈپارٹمنٹ محتر مد ذولیخا ذریں صاحبہ نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا اور محتر مہمنزہ سہام مرزا کو'' کالیے کی گڑیا' سے تشبیہ دیتے ہوئے ان کی آمد کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر پروفیسر راشدہ نے محتر مہمنزہ سہام مرزاکو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ انچارج پروگرام محتر مہاالماس روحی صاحبہ نے سال بھروقا فو قاطالبات میں مقابلے منعقد کروائے سال بھروقا فو قاطالبات میں مقابلے منعقد کروائے سے۔ یہ مقابلے پوسٹرز، کہانی، کارڈز، افسانے، اور ریسیسی پرمشمنل تھے۔ ان مقابلوں میں جیتنے والی ریسیسی پرمشمنل تھے۔ ان مقابلوں میں جیتنے والی طالبات کو انعامات دینے کے لیے محتر مہمنزہ سہام طالبات کو انعامات دینے کے لیے محتر مہمنزہ سہام طالبات کو انعامات دینے کے لیے محتر مہمنزہ سہام طالبات کو انعامات دینے کے لیے محتر مہمنزہ سہام

ے گفتگوہوتی رہی ادھرانجاری پروگرام الماس روی اوران کی طالبات، پرنیان محتر مدعفت بانو کے آفس بہنجییں۔ اس پروگرام کی مہمان اعزازی منزہ سہام مرزا اور مہمانِ خصوصی سابقہ پرنیل محتر مہ صبیحہ پرویز صاحبہ تھیں جنہوں نے کالج کی بہتری کے لیے نمایاں کام کیے اور یادگار فنکشن ان کے عہد سے منسوب کام کیے اور یادگار فنکشن ان کے عہد سے منسوب رہے۔ پرنسپلز، اسا تذہ اور طالبات کے بچوم میں منزہ سہام مرزا نے پوسٹرز نمائش کا ربن کاٹ کر افتتاح کیا۔ طالبات خوبصورت می منزہ سہام کود کھ کر بہت خوش ہو رہی تھیں۔ اجلی اجلی اور پر وقار شخصیت خوش ہو رہی تھیں۔ اجلی اجلی اور پر وقار شخصیت

مرزا يرسيل عفت بانو اور سابقه يرميل محتر مه صبيحه يرويز كواتيج ير مدعوكيا حميا- طالبات منزه سهام مرزا كے ساتھ تصورين بناتے ہوئے بہت خوش ميں۔ انعامات كى تعداد' الجليحروف ،' دوشيزه ۋاتجست اور کچی کہانیوں'' کی شمولیت سے بڑھ چکی تھی۔ آخر میں محترمہ منزہ سہام مرزانے برگیل عفت بانو، یر کیل صبیحہ پرویز، بچے منٹ کے فرائض انجام دیے پر شاعره اور اویبه پروفیسر ها اعظمی، پروفیسر شهناز،

تقریب کے مہمانان کرای محترمہ منزہ سہام مرزا، جن کی آ مے نے بہار کو پر بہار بنا دیا تھا۔محتر مصبیحہ پرویز جن کے ذوق کو کا بج نے ہر موقع پر سراہا۔ پر پل عفت بانو جن کی معاملہ ہمی الجھے کا موں کو سلجھادیتی ہے۔

یروفیسر جاانظمی جوادب دوست ہیں۔ پروفیسر راشدہ اور پروفیسرتمر جن کے تعاون نے تقریب کو حار جاندلگائے، ان سب کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب کے اختیام کے بعد مزہ سہام مرز ااور اساتذہ کرام



محترمه منزه سهام مرزاطالبات کے بنائے گئے پروجیکٹس کو بغورد مکھتے ہوئے انظای اموریس پروفیسر راشده اور پروفیسر ترکومهم دین پہلی کیشنز کی جانب سے کتابوں اوررسائل کے

تخانف دیے گئے۔

محترمه منزه سهام جب طالبات سے مخاطب ہوئیں تو تالیوں ہے ان کی ہربات پرطالبات نے ينديدگى كااظهاركيا-كهانى لكصفاور مملى زندگى كركر منزه سہام نے طالبات کو بتائے۔ آخر میں انجارج يروكرام الماس روى صاحب في اداره فيم دين، يبلى كيشن اور اداره دوشيزه اور سي كبانيان دانجسك

ر کیل عفت نانو کے ہمراہ آئس آگئے، جہال کی يارني كااهتمام تفا- گفتگو كا كجرايك سلسله تفا-منزه سہام مرزانے طالبات کی صلاحیتوں کوسراہا۔محتر مہ الماس روحي كي خدمات كي تعريف كي \_منزه سهام مرزا كى كفتكواسا تذه مزيد سنناجائة تصمروفت كالبيهي اڑنے کے لیے پرتول چکا تھا۔ محتر مدمنزہ سہام اب رحقتی کی اجازت لے رہی تھیں۔ بہت ساری دعاؤل كے ساتھ اساتذہ نے البيں خداحا فظ كہا۔ 소소.....소소



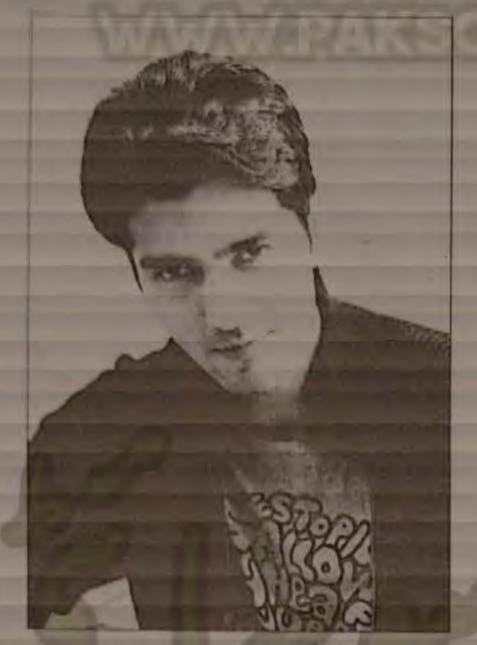

علاوہ ڈرنے کی کوئی وجہ؟

جہوت ہے سب ڈرتے ہیں۔
 جہر: فراز کے اس خیال پر کس حد تک یفتین رکھتے ہیں کے دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا؟
 چہر: بیاتو بالکل جے ہے۔ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔
 ہاتھ ملانے والا۔

ن ہے:کھانا گھر کا بہند ہے یا باہر کا فاسٹ نو ڈ؟

ایک بی ایک کے ہاتھ کا بناہ واکھانا ایسند ہے۔

ہے زندگی کے معاملات میں آپ تقدیر کے قائل ہیں یا تہ ہیر کے؟

قائل ہیں یا تہ ہیر کے؟

ع: آپ محنت کریں ایمانداری ہے، جو آپ کے نصیب میں ہوگا،وہ آپ کو ہرحال میں ٹل جائے گا۔ کہ:ویک اینڈ کیسے گزارتے ہیں؟

ی و رسان الم کیے ہوئی؟ و بس اجا تک ہی ایکٹنگ کا شوق ہوگیا تھا۔ وجہ شہرت کون ساپروگرام بنا؟ ہلا: کون ہے ایسے معاشر کی رویے ہیں؟

آپ کے لیے دکھاور پریٹانی کا باعث بنے ہیں؟

ات کرے ۔ کوئی آپ کی برائی کرے ۔ کوئی غلط

بات کرے ۔ کوئی آپ سے غیر دیانت دار

رہے ۔ بیوہ چیزیں ہیں جو بہت دکھ دیت ہیں۔

ہلا: دولت، عزت، شہرت، محبت اور صحت اپنی

ترجے کے اعتبار ہے ترتیب دیجے۔

ہلا: صندر کو دکھ کر کیا خیال آتا ہے؟

ہوتے ہیں اصل میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔

ہوتے ہیں اصل میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔

ہوتے ہیں اصل میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔

ہوتے ہیں اصل میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔

ہوتے ہیں اصل میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ہوتے ہیں اصل میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ۔ ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔

جہر : بھی عصے میں کھا نا بینا مجھوڑ ا؟

باہاہا۔۔۔۔لوگوں کو دکھانے کے لیے جھوڑ دیتا ہوں۔
دیتا ہوں ۔لیکن کھالیتا ہوں۔
ہے: آپ کی نظر میں خدا کی حسین تخلیق کیا ہے؟

بوری دنیائی خدا کی حسین تخلیق ہے۔ ک: موت خوف کا باعث ہے؟ اور اس کے



الله " عزندگی کا مقصداورول کے کام آنا" و: آگ تی وی کے لیے ڈراما سریل" كى مدتك على كرتے بين؟ ڈریمر" کیا تھااورشہرت بھی ای سیریل میں ملی-و: جو جتنامتحق ہوتا ہے ای حساب سے اللے کی دن کا بے جینی ہے عمل کیاجاتا ہے۔ کے: کس ملک کی شہریت لیناجا ہے ہیں؟ انظاررہتاہ؟ بناگرہ کے دن کا ..... ویے توہر دن ای نیا ہوتا ہے۔ ایک نظر میں بہترین تھنہ کیا ہے؟ I proud To be Pakistani: وبےامریکہ کی شہریت ہے میرے یا ال- ای اور بابا جوبھی تحفہ دیں میرے لیے اندكىكى برى محسول مولى ہے؟ → اندکی بھی بری نہیں گئی۔ بہت خاص ہوتا ہے۔ پہنے محبت کا ظہار کس طرح کرتے ہیں؟ ک: مطالعه عادت ب یاوفت کزاری؟ بعبت کا اظہار موقع کل کے اعتبار ہے ا مطالعه بهت ضروری ہے۔مطالعہ آ ہے کو ہر بار کھے نہ کھے نیاضرور دیتا ہے۔ کیاجاتا ہے۔ شہرارے معاشرے کی کوئی اچھی اور بری بات؟ المرانزيد اوفيس بك بديلي كالمعتكب 🕶 : ان چیزوں سے وچی پہت محدود ہے۔ 🗢 : اچھی اور بری دونوں ایک ہی ہیں، وہ پہ کہ و سے بھی بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوجالی ہے۔ ہم جذبالی بہت ہیں۔ المن العليل شوق عد عصة إلى؟ الم اوریت دورکرنے کے لیاکرتے ہی ؟ 🕶 : اسپورٹس چینل شوق سے دیکھتا ہوں۔ 🕶 : موويز بهت د يكتابول -المريس الريخي تخصيت ملنے كفوائش مندين؟ المشرت، رحت عاز حت؟ ⇒: قاعداً عظم ہے۔

ہے: کن چیز وں کے بغیر سفر ممکن نہیں؟

ہے: کن چیز وں کے بغیر سفر ممکن نہیں؟ 🗢 : شبرت الحجي چر ہے۔ لوگ تعریف کرتے ہیں،حوصلہ افرائی کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ ایلی کے بغیر سفر مکن ہیں۔ いけいけんにしている ا في تخصيت من كيا چيز بدلنا جات بين؟ و: یا نہیں، ویے آج تک کی کی بات کی ہے جبیں کی۔دل دریا سمندروں ڈو نگے والی مثال ہے۔ 🗢 : بن يبي جا مول گا كه ميس منتج جلدى المحنا شروع كردول\_ A: عام لوگوں سے ایک اداکار کی زندگی کتنی مختلف ہوتی ہے؟ و قطعی مختلف نہیں ہوتی \_ میں تو خود کوایک المكركون ساتبوار شوق عانة بن؟ المت- 114: 🎔 الم: رف آخركيا عامناعايل ك؟ عام انسان مجهتا ہوں۔ این زندگی میں ایمانداری کو شعار ۲: آغیدد کھ کرکیا خیال آتاہے؟ بنايل، بن آپ ايك اچھ انسان بن عالي بشیو کوفت آئینہ دیکھتاہوں اورڈرینک کے اسب بجهاجها موجائے گا۔ لے، آئینہ دکھ کربھی سوچنا نہیں ہوں اس کیے خیال سيس تاكوني

## The second distriction of the second distric

مریم انصاری، انعم تنویر، عمران اسلم اور فضیلہ قاضی قابل وکر ہیں سوپ' ول برباد' پیرے لے کرجعرات رات دس بج تک ARY ڈیجیٹل پردکھایا جائے گا۔
سیریل' تم ہے مل کے' 21 سالہ ظل جا کی کہانی ہے جوایک سیرھی سادھی لڑکی ہے ، بجین میں میں میر جانے ہمراہ میں موجانے کے باعث اپنی تائی امال کے ہمراہ میراہ

اے آروائی ڈیجیٹل نیٹ ورک پرنشر ہونے والا سوپ' دل برباڈ' میدو بہنوں ہانیہ اور رانیہ کی کہائی ہے، جن کے والدین کا انقال ہو چکا ہے۔ اور وہ اپنی نانی کے ساتھ ایک جھوٹے سے کوارٹر میں رہتی ہیں ۔نانی عالیہ بیگم کی طبیعت خراب رہنے گئی ہے، جس کا تذکرہ وہ اپنے بیٹے شمس سے بھی کرتی ہے اور



تحريم زبيري فيروزخان اورسنبل اتبال سيريل متم سال كييس

رہتی ہے اور نانی کے بیٹے سے خاموش محبت کرتی ہے
گراپ کرن ہمایوں کو دل کی گہرائیوں سے جاہتی
ہے۔ ہمایوں ایک مختتی لڑکا ہے۔ ہمایوں کی ماں اور
ظل ہما کی تائی نے بیوہ ہونے کے بعدا پے بچوں کو
بہت مشکل سے پالا ہے اورظل ہما سے نوکروں والا
سلوک کرتی ہے۔ تائی کے حالات بہتر ہوجائے کے
بعدوہ اپنے بیٹے کے لیے ہر مال کی طرح امیر بہولا نا
جاہتی ہے۔ ظل ہما تو ایک غریب لڑکی ہے تائی کے

فکرمندنواسیوں کی وجہ ہے۔ شمس کی بیوی فرحت آرا بہت اچھی خانون نہیں ہیں۔ وہ ان لڑکیوں کو بالکل پند نہیں کرتی ہیں۔ نانی عالیہ بیگم کی طبیعت خراب ہے۔ شمس بیوی فرحت آرا کے ہاتھوں مجبور ہے۔ یہاں سے ہانیہ اور رانیہ کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ خوبصورت سوپ کو تحریر کیا ہے معروف مصنف فرنہت سے جبکہ ہدایت شاہد یونس کی ہیں اس سوپ کے فنکاروں میں سیستا، فرح علی، بیٹیاں ہیں دلشاد بیٹم کی طرف سے توجہ نہ ملنے پر جاروں بجے این این سوچ کے مطابق زندگی کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ بیچے کس طرح اپنی زندگی کا معیار پر کھنے میں کامیاب ہوتے ہیں اس کا جواب آب دیکھ سکتے ہیں ہدایت کارخمن مرزا اور مصنفہ میمونہ خورشید کی تحریر کردہ سریل" برورش" و کھے کر ۔ یہ سیریل ہر منگل کی رات9 ہے ARY ڈیجیٹل سے دکھائی جائے گی۔ سیریل کے فنکاروں میں اسفر رحمٰن ،سدرہ بتول ،العم فیاض، محمود اختر، سندس طارق، صیافیصل، بابر خان، نوید رضا، فردوس جمال، سيمي ياشا، قابل ذكر بين-سریل "متا" ہر بدھ کی رات 9 یے وکھائی جائے کی اے آروائی ڈیجیٹل ہے۔ سوپ "فسمت" میں ادا کارہ میرامرکزی کردار ادا کر رہی ہیں۔جس میں دیورانی اور جیشانی کے



جھکڑوں پر تفصیلی روشی ڈالی گئی ہے۔ سوپ کولکھا ہے نادبیاخر نے جب کہ ہدایت کارشاہدیولس ہیں۔ بیہ موب پیرے لے کر جعرات تک روزانداے آر وائی ڈیجیٹل ہے7 بے دکھایاجار ہاہے۔ "خدانه كرے-" بربيرك رات 9 يح دكه! ل

公公.....公公

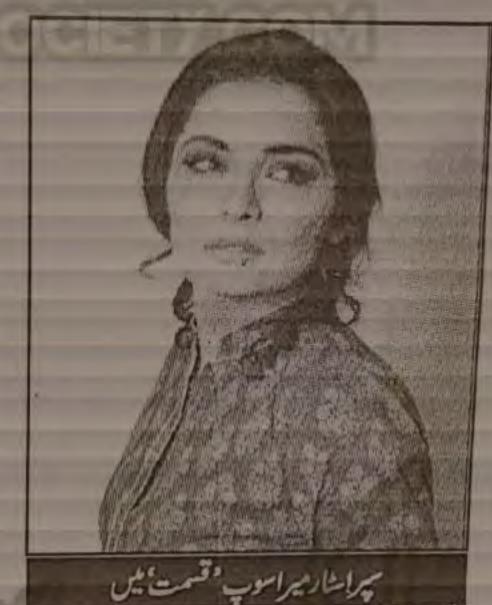

کھریں پتی ہے( تائی کے بینے ) کے خواب دیکھتی ہے۔ مایوں کوول و جان سے جاہتی ہے جبکہ تانی جایوں کے لیے مالدار بہولانا جائتی ہے۔ کیا جایوں ے اس ماکی شاوی ہو جاتی ہے؟ طل ماک تائی رابعہ خوشحال کھرانے سے بہولانے میں کامیاب ہو جانی ہے۔اس کا جواب تو سریل "تم سے ملے کے" و ملھنے کے بعد ہی ملے گا۔اس سریل کے ہدایت کار فرقان خان ہیں۔ سریل کو تریر کیا ہے عنیزہ سیدنے جبکہ فنكارون مين سبل اقبال فروز خان فرح شاه ، تريم ذبري، سے یاشا، اوزشہر یار ذیدی شامل ہیں۔ بیسیریل ہرجمعرات كرات8 بك ARY ويجيئل مد وكفائي جالى ب يريل" يرورش" كى كهانى اس والده كى ب جس نے شوہر کی کمانی کواپنی عیاشیوں اور آرام میں ضائع کیا۔انسان جو بوتا ہے وہی کا فتا ہے، داشا دہیم كے شوہر ابراہيم كمال بيرون ملك سے وافر رقم جمجوا رے ہیں ، حی سے روز بروز گھر کے حالات کیا ولشاد بيكم كے جينے كا اشائل بھى بدل جاتا ہے۔جو وقت دلشار بیکم کو بچول کو دینا جاہے وہ وقت اینی دوستوں میں گزارتی ہیں۔ولشادیم کے دو مے اوردو





معاشرے کے بطن نے کلی وہ حقیقتیں، جودھر کنیں بے تر تیب کردیں گی رفعت سراج کے جادو گرقلم سے، نے سلسلے وار ناول کی تیسری کڑی

چن بیند پرسر جھکا ہے بیٹی تھی۔ اصل میں وہ تمر کے واش روم سے باہر آنے کا انظار کررہی تھی۔ ایک اچھی خبر بلکے خوش خبر کی اے دن بھر بے بیس کیے رہی۔ وہ پل پل کن کر شرکے گھر آنے کا انتظار کررہی تھی۔ اس کی



میڈیکل رپورٹ آج آئی تھی،ای میں سے چھاہ کی خوش خری تھی۔رپورٹ نے اس کے نسوالی پندار کی یزی ڈھارس بندھائی تھی۔ وہ ایک ممل عورت تھی۔ ماں بننے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ قدرت نے دونوں ہاتھوں ے خزانے اس کی جانب اچھالے تھے۔وہ محروم ہیں تھی ....اے ہردنیاوی تعمت ہے نوازا گیا تھا، مگر ثر واش روم کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا تھا۔ چن کو حالت مراقبہ میں دیکھ کر اس کے ہونٹوں پرشریری محرابث أبحري-"الله رح كرے .... اكيا كيا كيا مكرارى موكل تباراچيك اب كراتے ہيں۔" ثر ك شرير جلے نے اے ایک سین خیال کے مندرے باہراچھال دیا۔ "چيك اب تو ہوگيا ہے۔ "وه كبرى سائس لے كرير سكون انداز ميں كويا ہوئى۔" اور آج رزائ بھى آگيا ہے۔ 'وہ بیڈے اُتر آئی۔ ٹمرٹاول سے اپنے بال خشک کررہا تھا۔ ایکے مرحلے میں بیٹاول چمن کو پکڑا یا جاتا تھا۔ چن ائی معمول کی ڈیونی کے لیے پہلے ہی سے مستعد ہوگئی۔ "كيا كهدراى بريورث؟ ويساقيس ريورث كي تفصيلات تمهار يجرب سيره د با مول-"تمرية سرركزنے كا آخرى راؤئد مل كيا اور ٹاول جمن كى طرف بر هاديا۔ '' پھر بھی آپ پڑھ لیس تو زیادہ اچھا ہے۔''چن کو عجیب ی بے تابی لاحق ہو چکی تھی۔ وہ جا ہتی تھی کہ ثمر خود ائی آتھوں سے پڑھ لے کہای کی بیوی ایک ممل عورت ہے۔ قدرت نے اسے ہرطری سے نوازا ہے۔ "وہ تو پڑھ ہی لیں گے۔تمہاری زبانی سننے سے زیادہ اچھا لگے گا۔" تمریخے ڈرینک کے سامنے کھڑے ہوکر بالوں میں برش چلا تا شروع کیا۔وہ آئینے میں چمن کو بغورد کھیر ہاتھا جوخوش سے نہال،شرمکیں محراہ سے ساتھ کو یاخودے اُلھے رہی تھی۔الفاظر تیب دے رہی تھی۔ " بھی ....ا تنا تکلف! بتادو تال کیا لکھا ہے رپورٹ میں؟" تمر نے پیٹانی پر آنے والے والوں کو دو تین پھونکس مارکر کویا پھوتکوں ے ڈرائیر کا کام لیا۔ "Am Perfect ا \_ کوئی سئلنبیں \_ کسی بھی وقت ماں بن عتی ہوں \_" "میں تہیں کیا کہتا تھا کہ نضول میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔جب اللہ جا ہے گا اولا دبھی ہوجائے كى-" تمرير تى ركى كريس كريب جلاآ يا اورات شانون عقام ليا-چن نے نظریں اُٹھا کراس کی طرف دیکھا۔وہ بہت پیارے چنن کی طرف دیکھ رہاتھا۔ چن کے پاس اگلی بات بہت متازع تھی ای لیے وہ الفاظ منہ سے نکالنے سے پہلے تول رہی تھے۔اب اس کے ہونؤں پر محراہث نہیں تھی بلکہ آ تھوں میں اُ مجھن کے تا ڑات تھے۔ بھرے ہوئے ریٹی بال سنوار ہے۔ ''مسلہ ہے ۔۔۔۔۔ ڈاکٹر کہدر ہی تھی کہ آپ اپنے ہز بینڈ کا بھی میڈیکل چیک اپ کروالیں۔ یہ بہت ضروری ے، ہوسکتا ہے۔۔۔۔۔'' ''جوسکتا ہے اس ڈاکٹر کاوماغ فراب ہو۔'' ٹمرکویوں لگا جے چن نے اے کوئی علی اوی ہو۔ اس نے چن كمثانول ب باته الفالي - ساف شفاف آ سان براجا تك كالى آندى آنے كامكانات يما كے



" تر ..... یہ پرانے وقتوں میں مردوں کی سوچ ہوا کرتی تھی کہ مردکوکوئی سئلہ نہیں ہوسکتا۔ جو کی ہوگی عورت میں ہوگی یا ہوگئی اسٹر سین ہوگی یا ہوگئی ہوگی عورت میں ہوگی یا ہوگئی ہے۔ لیکن آج میڈیکل سائنس .... " چن نے اپنی دانست میں شمر کو پُر سکون کرنے کی کوشش کی گھی مگر شمر نے بری در شکی سے اِس کی بات کا ب دی تھی۔

" بلتے ہیں سب سرمردکوا پنایا ہوتا ہے۔"

'' ٹھیک ہے جب آپ کو یقین ہے تو ایک ٹمیٹ کرانے میں حرج ہی کیا ہے؟'' چہن بھی آج ڈٹ کر کھڑی ہوگئ تھی وکرنٹ ٹمر کے ریش ہونے پروہ یا تو خاموش ہوجاتی تھی یا دُم د باکر بھاگ جاتی تھی۔ مگر آج وہ اپنی نظر میں بہت معتبر ہوچکی تھی۔انداز میں بلاکا اعتباد تھا۔

'' کیوں کراؤں میں اپنا شیٹ ..... کچھنیں ہے جھے۔ ہمیشہ میرے خوشگوارموڈ کا ستیاناس مار دیتی ہو۔ کیا اب گھر آتا چھوڑ دوں؟ تم نے تو جیسے میری چڑئی بنالی ہے۔'' ثمر بری طرح بر سے لگا۔

''اچھا آہتہ تو یولیں۔ای جان مجھیں گی پتانہیں کس بات پر جھڑا ہور ہاہے۔''چن نے زی ہے ٹمر کا باز و تقام کرآہتہ آواز میں کہا۔

''نہیں کروں گا آ ہستہ آ واز میں بات ،میرے دماغ میں دھا کے ہور ہے ہیں۔ لیبٹ لیبٹ کر گالیاں دیق ہو جھے۔ چاہتی ہو میں خود کوتمہارا مجرم مجھوں ۔ تمہاری خوشیوں کا قاتل محسوس کروں یتم مجھے فضول کے احساس جرم میں مبتلا کرنا چاہتی ہو۔ چلی جاؤ میرے سامنے ہے ،اس وفت تمہاری شکل زہرلگ رہی ہے۔ وزنہ میں چلا ماتا معدل کہیں ''

۔ '' تھر۔۔۔۔ تھر۔۔۔۔ کیا ہوگیا ہے آپ کو۔۔۔۔ پلیز ریلیکس ۔۔۔۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا۔ میاں ہوی ایک دوسرے ہے اپنے کسی بھی مسئلے پر کیا بات نہیں کیا کرتے ہیں اور کوئی بھی خوشی صرف میری خوشی نہیں ہو گئی جب تک اس خوشی میں آپ شریک نہ ہوں ، آپ کا حصہ نہ ہو۔ میاں بیوی دعوپ چھاؤں میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ پلیز آپ میری بات بچھنے کی کوشش تو کیا کریں۔'' چمن کے انداز میں منت تھی۔اب اے مزید اندیش بھی سان کا رہ ہوگئی ہوں اور ایک کا دیے گئی ہوگئی ہوں اور ایک کا دیے گئی در دوازے سے کان لگا کرند کھڑی ہوگئی ہوں اور ایک محاذے گر در کر دوسرے محاذیر تھمسان کا رہ نہ پڑجائے۔

"ہٹومیرے سامنے نے بہلے آگ لگائی ہو پھر معصوم شکل بنا کر کھڑی ہوجاتی ہو۔ای ٹھیک ہی کہتی ہیں۔" ثمراے ایک طرف دعکیل کرنا کممل جملے کے معنی خیزا نگارے اُمچھالٹا بڑی تیزی ہے دروازہ کھول کر باہرنکل ممیا۔

بیر کے کنارے پرٹک گئی۔وال کلاک کی ٹک ٹک اور دل کی دھک دھیک ہے آ ہنگ کے ساتھ اسے ہانوآ پاکے بیڈ کے کنارے پرٹک گئی۔وال کلاک کی ٹک ٹک اور دل کی دھک دھیک ہے آ ہنگ کے ساتھ اسے ہانوآ پاکے قدموں کی دھمک کا بھی انتظار تھا۔وہ نے محاذ کی حیاری کے قابل نہیں تھی۔سربری طرح چکرار ہاتھا۔قدرت کو ملاح قرار ہم آگی ا

بالآخراس پردم آگیا۔ اس نے باہر شمر کی کاراشارٹ ہونے کی آ وازی ۔ آن واحدیش پورچ تک جانا، پھر کاراشارٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ راہ میں مال بیٹے کی ملاقات نہیں ہوئی۔ غالبًا با نو آ یا بلڈ پریشر کی ٹیمیلیٹ لے کرفل A.C چلاکر دنیا میں جنت کے مزے لوٹ رہی تھیں۔



" کیا ہورہا ہے....ارے ....رے .... یہ کیا کررہی ہو؟" حامد حین نے مہ پارہ کے یاز ویس دانت

گاڑتے دیکی کرغصے نے ٹو کا تھا۔ داداگی آ وازشن کرمہ پارہ ایک دم دبک گئی تھی۔ پھر پڑی مظلوم شکل بنا کر ہولی۔ ''داداجان مہوش مجھے مارر ہی ہے۔اس نے میرے بال بھی نوچے تھے۔''اس نے گویاد ہائی دی تھی۔ ''جیں ۔۔۔۔ ہیں۔۔۔۔ میں نے خود دیکھاتم مہوش کے باز و میں کا ٹ رہی تھیں۔ اُلٹااس برالزام لگار ہی ہو۔ سیکھار ہی ہے تمہیں تمہاری ماں؟ خوب تربیت ہور ہی ہے بھی شایاش۔''ایمن سامنے آگئی تھی۔ حامد حسین بید سنہری موقع ہاتھ سے کیسے جانے دیتے۔دل کی بجڑاس نکا لئے کا بھی تو وقت تھا۔

''مہ پارہ ..... چلواو پر کمرے میں جمہیں بتاتی ہوں اچھی طرح۔''ایمن کے صاب ہے یہی بہتر تھا کہوہ چیوں کو ان کے وادا کے سامنے سے فوراً لے جائے ،اس سے بیشتر حامد حسین مزید زہر افشانی کرتے یا ایمن بچیوں کو ان کے وادا کے سامنے سے فوراً لے جائے ،اس سے بیشتر حامد حسین مزید زہر افشانی کرتے یا ایمن بچیوں کو لے کر اوپر جاتی ساس صاحبہ کمر پر ہاتھ رکھے باری باری سب کو گھورتی میاں کے قریب جا کھڑی

''ارے کیا ہوگیا۔ کیوں اتن زورے جلارے ہیں؟'' ''دشنوں کی طرح لڑتی ہیں۔ کون کہے گا بیٹلی بہنیں ہیں۔ بچوں کا بھلا کیا قسور، بیاتو ماں کی تربیت ہوتی ہے۔ کیلی مٹی جیسے مرضی ڈھال لو۔'' حامد حسین نے سبی سہی کی ایمن پرایک بیزار کن نگاہ ڈال کر لاڈلی بیٹم کو

'' فیک بولے آپ! ارے یہ کیا بچوں کی تربیت کریں گی۔ ان کی ماں نے کون ساان کو نیک تربیت دی۔
زمانے بحر کی ست دکائل، ایک کام بتاد واور رات تک بھول جاؤ۔ میاں رات کو بارہ بج گھر آئے گا تواگئی ہے
کپڑے اتریں گے تا کہ میاں کوتری آجائے کہ بے چاری ہوگی رات بارہ بارہ بج تک گھر کا کام کرتی ہے۔ بس
یہ چر ائیاں سکھائی ہیں ماں نے۔ سارا دن خوب آ رام کرو۔ کام جمع کرو .... بھیے ہی شوہر آجائے، اس کے
سے جر ائیاں سکھائی ہیں ماں نے۔ سارا دن خوب آ رام کرو۔ کام جمع کرو .... بھیے ہی شوہر آجائے، اس کے

"رات کوت کی کود صلے کیڑے اللہ بخشے ہماری امال تو مغرب کے وقت کی کود صلے کیڑے اللہ تخشے ہماری امال تو مغرب کے وقت کی کود صلے کیڑے اللہ تے دیکھی تھیں تو طوفان کھڑ اکر دی تھیں۔ گھرے برکت جاتی ہے۔خارش کے کیڑے الماریوں میں پلنے اللہ بین ۔ خارش کے کیڑے الماریوں میں پلنے اللہ بین ۔ خارش کے کیڑے الماری بیلم کی بال



میں باں ملانے کی صد بی کردی۔ یں ہاں ملاحے ماحد ہی سروں۔ ''صرف ایک مرتبہ ہی رات کوا تارے تھے۔منی خالہ (خلیا ساس) اپنی بہوؤں کے ساتھ آگی تھیں۔ میں شام تک کچن میں رہی ذہن ہے نکل گیا کہ ''ایمن نے گھبرا کروضاحت پیش کرنا جاہی۔مگراسے بات ممل كرنے كون ويتا۔ ساس صلحبہ جمك كر بوليس۔ سرے ون دیا۔ میں صحبہ چیک سربوری۔ ''دیکھ رہے ہیں۔۔۔ جماری ہے کہ سرالیوں کے لیے دیکیں دم کرنا پڑتی ہیں۔ارے ہماری خدشیں کرتے کرتے ایسے گئے اہو گیا ہے۔'' فردوس کی زبان کے آگے تو ویسے ہی خندق تھی شوہر کی ہمیہ پر تو دل کھول کر کلیجہ ا يمن كى المجھوں ميں احساس بے بسى ہے آنسو جيكنے لگے تھے۔ بچياں بھى اپنى لڑائى بھول كرماں كے داكيں بالين آكر كورى بوني هيں -جو بے لي كي تصوير بني بوئي تھي ۔ '' چلو بیٹا ۔۔۔ او پر چلو ۔۔۔ اپنا ہوم ورک شروع کرو۔ میں آتی ہوں۔''اس نے بمشکل گلو گیر آواز میں بچیوں سے کہا۔ چودادادادی کی بخت ست کی وجہ ومعنی جھنے سے ضرور قاصر تھیں مگرا تنامحسوس کرسکتی تھیں کہ ان کی مال کے ات ساتھ بھاجھائیں جورہا۔ '' آئے ہاں آپ ان تحفول کواویر ہی رکھا کرو۔وہ تو شکل ہی دوسری ہوتی ہے جو جاندسا پوتا کھیلنے کو دیتی ہے۔مشکل سے پچپاس بزرار کا جہیز لائی ہوں گی۔ پانچ لا کھ سے خریبے ڈال دیے ہم پر نے فرووں کی برز براہث زہر کی کرواہت کے برابر جی۔ "ارے یا پنج لا کھ کہاں! جب تک پیشادی کی عمر کو پہنچیں گی۔ایک کی شادی پندرہ لا کھیں پڑے گی۔' حامد سے چھرہ لاکھ "فردوس نے دھی سے سنے پر ہاتھ مارااورصوفے پر کرنے کے انداز میں بیٹے کئیں۔ یوں کویا کوئی ان پر بندوق تانے کھڑا ہواور کہدرہا ہو۔ نکالوپندرہ لا کھے۔ "ارے کہاں سے لائے گا ہارا بحیمیں لا کھ؟" وہ کو یا پچھاڑی کھانے لکیں. ''آ سرار کھو، دو تبین اور ہو کئیں تا کروڑ کا بند و بست کرنا ہوگا۔'' حامد حسین نے ذیبہ چڑھتی ایمن کی پشت پر تاك كرنياتير جيبوز ا\_ايمن كوياؤن اشانا دولير موكيا-بی تو جا بالیث کر کہددے کہ جس نے انہیں مال کے پیٹ کی اندھیری کو تفری میں رزق دیا۔ آ کے جھی وہی ومدداري جےرب العالمين كتے ہيں۔ جو ہماری تقدیر لکھتا ہے۔ جس کے تکھے کونہ کوئی مٹاسکتا ہے نہ تبدیل کرسکتا ہے۔ مگر جی کی جی میں رہی۔ کچھ کہنے کا مطلب تھا کم از کم یندرہ دن کی جنگ تو چھڑگئی۔وہ شوہر کی ایک ہلکی ی محرابث کو بھی ترس جائے گی۔ ٹھنڈی سانس بھر کررہ گئی۔ "ارے کیالاکھوں کروڑوں کی باتیں لے کر بیٹھ گئے۔میراتو دل ڈوبا جار ہاہے۔بس کریں۔اسپتال پہنچے گئی تولا كادولا كالحمكانے لگ جائيں كے-سارے يرائز بانڈز ،سيونگ شيفكيٹ بک جائيں گے۔ 'فردوس وہل كر - しゃくらいしずららかか

ثمر لاؤنج میں صوفے پر جیٹالیپ ٹاپ پر Mails چیک کررہا تھا۔ انداز سے لگتا تھا کہ بہت سجیدہ نوعیت کے معاطع میں الجھا ہوا ہے۔ چن اس کی یہ معروفیت و کی کر بیڈروم میں چلی تئی تھی۔ موسم بدل رہا تھا، اُسے ایک کیٹرے وغیرہ بھی دیکھنے تھے۔ا ہے یہ موقع غنیمت لگا تو جا کراپنا کام نیٹانے لگی۔

اے عام بہوؤں کی طرح ماں بیٹے کی باتیں کان لگا کر سننے کا ذرہ برابر شوق نہیں تھا۔ بلکہ چارسالوں میں تو

بہت کو 'Under Stood' ہو چکا تھا۔
''ادھر بانوآ پا دھراُدھرآتے جاتے جیے کسی موقع کی تاک میں تھیں۔شاہ جی سے لایا ہواتعویز تو وہ کچن کی
کیسٹ میں بہت احتیاط ہے چھپا چکی تھیں۔ چن اپنے کمرے میں چلی گئی تو دل کو مزید تقویت پہنچی۔ثمر انتا زیادہ مصروف دکھائی دے رہا تھا کہ پاس جا کر جائے پانی پوچھنے کی ہمت ہی نہیں ہورہی تھی مبادا انکار ہی نہ

بلی کے بھا گوں آخر چھینکا ٹوٹ ہی گیا۔ شرطاز مہ کوشنڈ اپانی لانے کے لیے آواز دے رہاتھا۔ بانو آپار ق رفتاری ہے اس کے قریب جا پہنچیں۔ اس ہے پیشتر کہ اس کی خدمت گزار بیوی آو ھمکے۔ ''ایک منٹ سے سے لے کر آتی ہوں پانی۔''بانو آپا کچن کی طرف برطیس۔ ''ای آپ رہے ویں۔ ساجدہ (ملازمہ) ہے۔ چمن ہے۔ آپ کیوں تکلیف کرتی ہیں؟''ثمر نے شرمندہ

"ارے میرا بچین سے رات تک جان مارتا ہے۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے ناں، ایک گلاس شنڈا پانی اپنے ہاتھ ہے دے دول گی تو کیا قیامت آ جائے گی؟ البتہ میرے کلیج بیس شنڈک پڑجائے گی۔" بانو آپاراج ولار کے موتی رولتی کچن میں جارہی تھیں۔ ٹمر بے ساختہ سکرادیا۔

'میرا بچہ سے ماں نوے برس کی ہواور بیٹاستر برس کا۔ مگر ماں کا بچہ بی رہےگا۔'وہ شکر گزاری اور محبت کے جذبوں سے لطف اندوز ہونے لگا۔

آن واحد میں پائی آنے کا انداز ہ تھا۔ مگر چند منٹ لگ گئے۔ شاید شخنڈا پائی نہیں ہوگا یازیادہ شنڈا کرنے کے لیے کیوبرز ڈال رہی ہوں گی۔ ثمر نے کچن پر ایک سرسری نگاہ دوڑا کر گلے سے ٹائی اُ تار کر بیک پر افکادی۔ واقعہ یہ تھا کہ بانوآ پااپی بحر پورٹسلی کرنا چاہتی تھیں کہ تعویذ کی کرامات پوری طرح پائی میں جل ہوکر ٹمر کے رگ دریشے میں صلول کرجا تیں۔ پلاسٹک کے امپورٹلڈٹی اسپون سے تعویذ پائی میں گھمائے جارہی تھیں۔ اسٹیل کے جی ہے تو آ واز ہی بہت ہوتی ہے۔ گیلا تعویذ گلاس سے نکال کردو ہے کے پلومیں با ندھا کیونکہ شاہ جی کی مدایت کے مطابق کسی جگہ ہوگی زمین میں نہایت ادب واحترام سے دنن کرنا تھا۔ شاہ جی کے حساب شاہ جی کی قدیم کی دعم ہونہ ہو بیان کا'' Concern 'نہیں تھا گران کے ہاتھ کے کلھے ذردے کے رنگ اور کیوڑے (مشک وزعفران نام نہاد) کے مث جانے والے ہندسوں کی حیثیت بہت متبرک خدا



کمال صفعہ مادری سے بیٹے کو پانی چیش کیا۔ "ای آپ تو بس شرمندہ کردیتی ہیں۔ آخر ساس بہوکو کس لیے لاتی ہے؟" شمر نے بنس کر گلاس تھا ہے "بہوای کے لاتے ہیں کہ دادی جاندے ہوتے کھلائے، شجرہ مضبوط ہو، نب آ مے برھے۔" بانوآپا بہت خوش قسمت تعیں انہیں دل کی بات کہنے کا موقع جلدی جلدی ملتار ہتا تھا۔خودے بات نکال کربری بنے سے نکھیاتی تھم ے نے جاتی میں۔ ی جات ہیں۔ "ای جان بس آپ تو ..... "ثمر نے آ دھا گلاس پانی پی کرژک کر سانس لیا۔ "جیٹا پورا پانی پیو، شور تو ایسے مچار ہے تھے جیسے بہت بخت پیاس لگ رہی ہو۔" بچا ہوا پانی دیکھ کر بانو آپا کو ''ٹی رہا ہوں ای ....سائس لے رہا ہوں۔ آپ ہی نے تو سکھایا ہے کہ تین سائس میں پانی پیتے ہیں تو تو اب ملک ہے۔ تمر نے بنس کرکہااور پھرگلاس منہ سے لگالیا۔ عجب طرح کی سرت کے احساس سے بانو آپا پھیگ مرک سکت ماں واری جائے اور میرے بیٹے کونظر بدے بچائے۔" ٹمرنے گلاس خالی کر کے ان کو واپس کرتے ہوئے ان کا بر حاہوا ہاتھ تمام کر چوم لیا۔ بانو آپانہال ہوگئیں۔ انہوں نے کچن کی طرف جاتے ہوئے ادھراُدھر کن انھیوں ہے دیکھا مبادا کہیں چمن کھڑی نظر آجائے۔ کاش وہ دیکھ لیتی کے ثمراین ماں سے کتنا بیار کرتا ہے۔ دوجہ تعدید و تین تعویذ وں کی مارے ۔۔۔۔ شرکی دوسری شادی تو یکی ۔۔۔۔ یا نوآ یا کو کھرے چہاراطراف سے نئی بہوگی یازیب کی چھن چھن سائی دے رہی تھی۔ انہوں نے ہاتھ لگا کر دو ہے میں تلی کر و کوچھوا، گیلا کاغذا بی جکہ موجود تھا۔ جس کی تدفین کاعمل یاتی تھا۔ یاورسر جھکائے مال باپ کے بیڈروم میں جیٹامال باپ سے بیوی کی کن زانیوں ،بدزبانیوں کے تذکر ہے " اراب توصد ہوگئی ہے۔ بہت بدر بان اور چرج ای ہوگئ ہے۔ سیدھی بات کروتو اُلٹا جواب دیتی ہے۔" " تھوڑ اسامبر کرلیں آباجان! چندمہینوں کی بات ہے، پھرد میلیتے ہیں۔" "ارے تم کیاد کھو تے! میں نے تو لڑکیاں دیمنی شروع کردی ہیں۔" فردوں نے بیٹے کی بات کا ا چک کرکھا۔ یا ورنے جیران ہوکر مال کی طرف دیکھا۔ "لڑکیاں....؟" پھرطنزیہ سکرایا۔" تھریں بارش کی طرح برسنا تو شروع ہوگئی ہیں لڑکیاں.... بیٹھی دیکھتی سيرسات ديكيس كالركول كاناناني ،خوب يادولايا ارساس كالشراساؤ تذكرواكرياتوكراؤ ،اس بار بھی کہیں ..... "فردوں جملہ ادھورا چھوڑ کرمعیٰ خیز انداز میں شوہر کی طرف و یکھے لیس بھے شوہر کی طرف سے بحى كچرسنتاجا بتى بول، جودر حقیقت بینے بی كوسنا ناتھا۔ "الجمامواتم نے بات علی روک لی۔ بدھونی کی بات سے میں تکالناجا ہے۔" مار حین نے بوک ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

ے آف موڈیس کہااور یاور کی طرف متوجہ ہوکر ہولے۔

'' تمہاری ماں ٹھیک کہدر ہی ہے۔ پہلی فرصت میں اس کا الٹراساؤنڈ کراؤ۔اگرلڑ کی ہے تو ہمارے سات سلام پہنچا کر مال کے گھر چھوڑ آؤ۔ویسے بھی دوبیٹیاں بیاہ کر فارغ بیٹے ہیں۔دونوں کا خرچہ ہی کیا ہے۔65 ہزار پیشن آرہی ہے مشکوراحمد کی۔ بٹی کوجار چیومہینے یاس تھیں ،ڈلیوری کاخرچہاٹھا کیں۔''

''اورنبیں تو کیا! بٹی بیٹیاں پیدا کررہی ہے۔ زیخرے ہی خرج خودتو تین کروڑی کوشی میں جنت بنائے بیٹے ہیں۔ جب تک زندہ ہیں بیٹیوں کور کہ تو ملنے ہے رہا۔اللہ جانے کب مریں محت تو دونوں کی بہت انچھی ہے۔ لگیا تو یکی ہے قیامت کے بورے سمیش کے۔ ہماری طرح تعوز ابی ہیں۔ سر روگ لگے ہوئے ہیں

جان .... كو .... نه و هنگ علاي على بن لى على بين -

یا در کے اعصاب شل ہونے لگے۔ دو دونوکر بول کو بھٹٹا کر ماں باپ کی بے تکان گفتگومرے پر سوؤرے کے مثل ہی ہوا کرتی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر دیاتے ہوئے اُٹھ کھڑا ہوا۔

" " كتنا كمزور موكميا ب ميرا بچه ..... يا الله! اس كوا في جناب مصبوط باز وعطافر ما ، آهن " وعايا آواز بلند اور آهن سر بلند تھا۔

"الله وسنتاى ب- بي كويمى سنتاجا ہے-

☆.....☆.....☆

عطیہ بیم گر کے ضروری کا موں سے فارغ ہوکرعشاہ کی نماز اواکرنے کے بعدا بے معمول کی تبیعات میں مصروف تھیں۔ کال بیل کی آ واز نے چونکا کر رکھ دیا۔ بے اختیار نظر وال کلاک کی طرف اُنھیں۔ رات کے ساڑھ وی نج سے۔



'' کون؟' مختاط اندازتھا. "ای .....یں ایمن ''ایمن کی آواز انٹر کام کے ایئر پیس میں گو بھی توہفتِ آسان گھومتے دکھائی دیے۔ "ايس!اس وقت " وه كيث كي طرف براجيج موئ يريشان كن كيفيت مين سوج ربي تقيل - كيث وا ہوا۔سامنے ایمن مدوش ومد پارہ کے پیاتھ کھڑی تھی۔ بڑی تی ساہ چا در میں لیٹی دونوں بچیاں دائیں بائیں کھڑی تاتی کو بہت سرت سے دیکھر ہی تھیں۔ ''السلام عليم امي!''ايمن ميں ماں سے نظر ملانے كايارانہ تھا۔ "وعليكم السلام التم إس وفت اليلى ..... يا ورساته اليس ب؟" "ای اندرتو آنے دیں۔ یہیں کھڑے کھڑے سب چھ پوچھ لیں گی؟" ایمن کے انداز میں عجیب ہے کی تھی۔جوماں کا کلیجیش کرنے کے لیے کافی تھی۔ "ارے ..... أو آو .... ميں تو يوں اچا تك اتى رات كوتهيں سامنے پاكرحواس باختدى ہوگئے۔"عطيہ بيكم نے ایک طرف ہوکر مال بیٹیوں کواندر آنے کاراستد یا۔ اليمين بجيوں كے ساتھواندرآ گئ توعطيہ بيكم نے كيٹ بندكرديا۔ ايمن اب ايك بيك تقريباً تھينچي ہوئي اندر بر صربی می بیجیوں نے وائیں بائیں ہوکرنائی کے باتھ تھام لے۔ " پاپاکهان بن بینا؟ کیے آئی ہوآ ہے؟"عطیہ بیگم کادل اندیشوں نے لرزا کر رکھا ہوا تھا۔ " نانو ہم تیکسی سے آئے ہیں۔ پایا تو کھر پرنہیں تھے، اس کیے ہم خود ہی آگئے۔ ماما کہدرہی تھیں نانوکو سریرائز دیں گے۔''بری بی مدوش نے بڑے جوش وخروش سے جواب دیا تھا۔ ا اور کھر بر میں تھا .... ایمن اے بتائے بغیر آئی ہے۔ سوالات ذہن میں کلبلانے لکے وہ بچیوں کے ساتھ بوجھل قدموں سے لاؤ کے میں داخل ہوئیں توا یمن بھاری بھرکم صوفے میں دھنسی ہوئی تھری گہری سائنیں لے رہی تھیں۔ تیسری پر تیلینسی تھی۔سا تواں مہینہ ختم ہوکر آٹھواں لگا تھا۔ ذراسا چلتی تھی تو بان کی تھی، شدید دینی و باؤ، غیرمتوازن اور بہت کم مقدار میں غذا لے رہی تھی اس کیے مزوری بھی دن بدن برحتی جارہی تھی۔ مال کوسامنے یا کراس نے آ تکھیں موندلیں۔ "ايس باوركوبتاكرآني مو؟" ودنہیں۔ "خوف میں کیٹے سوال کا جواب برسی بےخوفی سے ملا عطیہ بیکم نے دال کردایاں ہاتھا ہے سینے پررکھالیا۔ "الزکر آئی ہو؟" مال کی آ واز شکستگی کے آخری مرحلے کو پھور ہی تھی۔ " لڑنے کی تو ہمت ہی نہیں ای \_بس خاموثی سے مرجانے کوجی جاہتا ہے۔ '' خبر دار .....اس حالت میں انچھی انچھی دعائیں مانکتے ہیں اور بچیوں کے سامنے بیاول فول بک رہی ہو۔'' عطیہ بیگم نے دکھ اور صدے کی کیفیت میں تقریباً ڈانٹا تھا۔ ایمن نے پھرآ تکھیں بند کرلیں۔ آنکھوں کے گوشے بھیگ زے تھے۔ یاور بکانکا خالی بیڈروم کا جائزہ لے رہا تھا۔ کرے میں ہر چیزیوی ہے تہوں کے کیڑے،ایس ONLINE LIBRARY

اختلاف ) ایک بہت برا کہانی کارتھا 'Aesop' وہ لکھتا ہے کہ ایک سوک پر اللح سے لیس کھڑ سوار آ جارہ ہے۔ سڑک پر ایک دوطرفه بورڈ آ ویزال تھا۔ دفعتا ایک سور ما اس بورڈ کو دیکھ کر زک گیا۔ وہ بولا۔'' واہ! کیسا خوبصورت نیلے رتک کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ "سروک کی دوسری جانب سے ایک اور سور ما آ کیا۔ بولا۔ "واقعی بہت خوبصورت بورڈ ہے مگر رنگ تو سرخ ہے۔ "پہلا سور ما بولا۔" ہم کہتے ہیں کہ اس کا رنگ نیلا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ اس کا رتک سرخ ہے۔ پہلے نے کہا" تم جماری تو بین کرد ہے ہو۔ تکالونکوار۔ وونوں سور ماؤں نے مکوار نکال لیں اور ڈوول (لڑنے) کے لیے تیار ہو گئے۔اتے میں ایک سیانا بوڑھا موقع پر آ پہنچا۔ بولا" بھائیونس بات پر ڈوول لڑنے لکے ہوا" پہلے سور مانے کہا۔" اس محص نے ہماری تو بین کی ہے۔ "" کیے؟" بوڑھے نے یو چھا۔" ہم کہتے ہیں یہ بورڈ جو سڑک پر آ ویزال ہے نیلے رنگ کا ہے جبکہ یہ مجے بیں اس کارتک سرخ ہے۔ "بوڑھا بولا۔" آؤدیکھیں کہ بورڈ کا کیارتک ہے؟" انہوں نے دیکھا ک بورؤيرالك طرف نيلارتك باورايك طرف سرخ-آخ بهي دنياين بيشتر جفكز ساى بات يرجوت ين -الك أبتائ إورة نيلائ "دومراكبتائ ابورة مرتاع-(ممتاز مفتی کی تصنیف علاش ے ایک اقتبال) انتخاب: روبیندشاین ، کراچی كا دويد، واشي روم سليرز ، ناول ، كلونے ، سيكيے ، كئيے ، كن ، آرٹ پيزر ، كلرز ، برش ، يونی ، سير برش غرض كونی شے ا پنی جا۔ پر بیس تھی ۔ کئی آ وازیں بھی دے ذالی تھیں مکر جواب میں دل دھڑ کانے والی لامحد و دخاموتی تھی۔ پھرای کی نظر بیڈیریزے ہوئے ایمن کے موبائل پریزی۔ وہ تیزی ہے آگے بڑھااور موبائل اٹھالیا۔ " كبال كنى ہے؟ موبائل بھى جيموز كنى يا بھول كئى۔ اس وقت كہاں جابكتى ہے۔ اى جان كو بغير بتائے گئى ہے، ورنہ وہ مجھے ضرور بتانی۔ ایک تھنے ہے تو ان کے پاس ہی جیٹھا ہوا تھا۔' وہ سوینے لگا ،اُ مجھنے لگا ا یمن کی آج کل جوحالت تھی اس کے پیش نظروہ بہت جلدی بمجھ گیا کہ دداتی رات کو کہاں جاعتی ہے۔اور يدكاس بات ساس كوالدين لاعلم بن- حس كاسيدها سيدها مطلب بوه غصرياناراضكي كي كيفيت ميس بچیوں کوساتھ لے کر کئی ہے۔ یہ یعین روح میں اُٹر اَتو خون جیسے کھو لنے لگا۔ "میرے ماں باب بالکل تھیک کہتے ہیں۔ اس عورت میں بلاکی ہد دھری ہے۔ ضرور سے میرے مال باب ے زبان درازی کرتی ہوگی۔ شکل سے گنتی مظلوم لکتی ہے۔ جو تورت اسے دھر لیے سے رات کواس حالت میں کھرےنگل جائے وہ سب مجھ کرسکتی ہے۔''یا درعم وغصے کی کیفیت میں کھڑ امٹھیاں بھیج رہاتھا۔ ' ارے میں لعنت بھیجتا ہوں الی عورت یر،جس کواپنی شکل پراتنا تھمنڈ ہوا دراس کے پاس ہے بی کیا، ای یاور کے دریتک این سانسوں کو کنٹرول کرتار ہا،خون کے کھونٹ پیتار ہا۔ اب اے چرایک کاؤ کا سامنا تھا۔ ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

جاكرمان باب كوبتانا تفاكدا يمن بجيون كولي كرچلى كى بادرجب مورت بج لي كرخاموشى سے كمرے نكل جائے تواس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟

"ای ..... میں سے کہدری ہوں اب اُس کھر میں ایک بل گزار تا بھی یوں لکتا ہے جیے کوئی بھار بستر پر پڑاا پی موت كا انظاركرر ما ہو۔ 'ايمن سكياں ليتے بول ربي تھي اورعطيه بيلم سكتے كى كيفيت ميں أس كى طرف و ميستے ہوئے من رہی تھیں مرکویائی کی طاقت جواب وے رہی تھی۔ تیسری مرتبہ ماب بنے جارہی تھی۔ تین بچوں کے ساتھ پہاڑی جوانی ، اتن اند جری رات میں اس کھر کوچھوڑ کر آنے کا مقصدواضح تھا۔

"بيالمهيں بهرحال اس طرح ان كوبتائے بغير نبيس آنا جاہے تھا۔ وہ بھی بے دفت۔" وہ بمشكل كويا ہوئيں۔

ایمن نے آنسو بحری آنھوں ہان کی ست دیکھا۔ " بوقت .....؟ وقت تو تفركيا باى ....اك لحدة كي بوتا بنديجي .... وبال برآ نكه يس يرك کے نفرت و بےزاری اور اجنبیت ہے۔ ایسے ماحول میں کب تک رہاجا سکتا ہے۔ مجھے تو چھوڑیں ویہ بچیاں تو ان كالپناخون بيں - مران كے ساتھ وہ سلوك ہوتا ہے اگر آپ و كھے ليس تو خود ہميں وہاں سے ليے آئيں۔"اتنا كهدكرا يمن مجوث مجعوث كرنتے سرے سے روئے تكى عطيہ يكم كے كليج يركويا آرى ي چلے تكى، بے اختيار

المن كالرائي المن الكاليا-"ياوركوتوبتايا موكا؟" وه كريناك ليج من يو جيخ لكيس-

وونبیں .....و آج درے کر آئے ہوں گے۔ میں ان کے آنے سے پہلے ہی نقل آئی۔ اگروہ آجاتے تو میں اس کھر سے نہیں نکل عتی تھی۔ 'ایمن نے دویے سے آنسو یو تجھتے ہوئے سسکیاں دبا کرجواب دیا۔ '' يتم نے اچھانبيں كيا۔ ياوركو بتائے بغير تهميں كھر ہے نہيں نكلنا جا ہے تھا۔ بيٹاان باتوں ہے شوہر كے دل

س كره يرا جالى ب\_ زندى جركا ساته ب-

''چپوڑیں ای ..... یا در نہ شوہر ہیں نہ یاہ ، وہ صرف اپنی مال کے بیٹے ہیں جوفرشتہ ہیں، گنگا نہا کر آگی ہیں۔ بھی عظی ہیں رعیں۔ "ایمن نے بوی کی سے جواب دیا تھا۔

"بری بات بیٹا! میاں بیوی کا خون کا رشتہ جیس ہوتا۔ مران بچیوں کا تو وہ باپ ہے۔ بیتو اس کے جگر کے عوے ہیں۔ماں کا تو دوسرانام بی قربانی ہے۔ مہیں بس ان بچیوں کی طرف و یکھنا جا ہے۔ ایک دن ان بچیوں ک دجہ بی سے اس کی نظر میں تمہاری اہمیت ہوگی مبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ 'عطیہ بیٹم نے ایس کو بازوؤں میں

سمیٹ کراس کے سر پر بوسہ دیا۔ وہ جو پچھے محسوں کر علی تھیں ، اندازے لگا علی تھیں ، ایمن ابھی اس کی گر دکو بھی نہیں پہنچے علی تھی۔ کیونکہ تجرب سب سے برااستاد ہے۔ وہ جانی تھیں کہ طلاق یافتہ جوان عورت، جس کا بیٹیوں کا ساتھ ہواس معاشرے میں كس طرح جيتى ہے۔ پورامعاشرہ بى ظالم سرال بن جاتا ہے۔ وہ بني كوعزت سے رہے كا ہنر بتار بى ميس-"بددنیاتودیے بی مشعت گاہ ہے، جوآ سان ہے گرتا ہے جوریس اٹک جاتا ہے۔ کیوں نہ پرعزت ک بعارى قيت جاكرتيد باشقت كى معادمل كى جائے"

"اى آپ چائى يى سى كردولال سے تكوں؟" ايس بلك بلك كردويزى عطي بيكم ديل كردوكيں-

'' بیٹا اتم بھی ماں ہو۔ ماں کے سامنے الی یا تیں نہیں کرتے۔ ماں لؤ اولاد کی زند کی وخوش بھی کی وعاشیں ما تکتے نہیں محکتی۔ ' یو لتے ہو لتے عطیہ بیم کی آ واز برانے کلی۔ وہ برے منبطے کام لے رہی تھیں۔ مقصد عظیم ہوتو حوصلہ بھی براور کار ہوتا ہے۔ بنی کے مضبوط مستقبل سے زیادہ ایک ماں کے زو یک عظیم مقصد کیا ہوسکتا تھا۔ ان کا ہاتھ ایمن کے سریر تھا۔ بھٹکل آنسوروک رہی تھیں۔ "اجهاچلو .... پہلے ہاتھ مند دحوکر کچھ کھائی او۔ پچیاں بھی بعوی ہوں گ۔جن حالات میں تم کھرے نظی ہو ان حالات میں کس ہے کھایا پیاجا تا ہے۔ چلواُ تھوشا ہاش .... مسبح بات کرتے ہیں تمہارے اباجان یاور ہے خود بات کریں گے۔ مجھے تہیں مجھ بولنے کی ضرورت نہیں۔اٹھو بیٹا .... ویکھو بچیاں کیسی مہمی ہوتی تہماری طرف و مکھر ہی ہیں۔ "عطیہ بیلم نے ون چیں صونے میں چنسی چنسی بچیوں کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے دکھ سے کہا تھا۔جودرحقیقت اپنی ماں کو سلسل آنسو بہاتے و کھے کر پھر کے بت کی مانندمحسوس ہورہی تھیں۔ ہوئے رانوں کو پیٹ پیٹ کر دہائی دے رہی تھیں۔ ''ای! کیسی یا تیس کر رہی ہیں۔کہاں کئی ہوگی؟ طاہر ہے ماں کے گھر گئی ہوگی۔''یاور کے اعصاب میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کسی خوفنا کے تصور سے پاکل ہوتا۔ حامد حسین زخمی ناگ کی طرح بل کھاتے ہوئے اِدھر سے 一色テノングのう "ارے ہمارے بچ بھی لے تی۔اپ باپ کے کھرے لائی تھی کیا؟" فردوس نے پھرد ہائی دی اوراب میں خوب مجھ رہا ہوں ، وہ ہمیں نیچا دکھانے کے لیے بیسب کھ کررہی ہے۔ مرکیا کریں دومینے تو ہمیں مبرکرنائی ہے۔''حامد حلین اندر کا اشتعال بمشکل کنٹرول کرپارے تھے۔ ''اب کیا فائدہ مبرکرنے کا، ہماری مال ومتاع تو ساتھ لے گئے۔' فردوس مامی ہے آب کی طرح تڑپ "اكروه جارسويس بي جوجم اے آتھ سوچاليس بن كردكھائيں كے۔ تم ذرا آيراتو كرو۔ جھے اور ياوركو بھى ما کل کے دے رہی ہو۔ کھے سونے تو دو۔ ' حامد حین کے انداز میں اب جملا ہث ی کی۔ " كمهاريه بس نه چلا گدھے كے كان اينے ديے ۔ ارب جھ پر كيول غصر ہور ہے ہيں۔ ميں تو آ ب كے جانشین کی ماں ہوں۔آپ کی اجازت کے بغیر بھی سنری لیے ہیں گئے۔ دفتر جاتے تھے تواہے ہاتھوں ہے جوتے يهناتي تھي۔ ياوركوسوتے سے أشاتي تھى كە باپ كوسلام كرو-خود بھىعزت كى اولاد سے بھى كرائى۔ أس كلموبى تے پیچے مجھے ذکیل کردے ہیں۔"فردوس نے اب نیافساد مجادیا۔ایباواویلا کیا کہ حامد حسین کو لینے کے دیے رائے۔ لکے بیٹم کو بچوں کی طرح چکارنے۔ "بعا کوان میں تو تہاری پریشانی دور کرنے کی قریس ہوں۔ مینش سے تہارے سریس درد ہوجاتا ہے۔ ب بھاڑی مائیں ، بھے تو بی تہاری قرب " مجریاورے کو یا ہوئے۔

" میں تہاری ماں کی آتھوں میں آنسوئیں ویکھ سکتا۔ اس نے زندگی جرمیری خدمت کی ہے۔ میری اجازت کے بغیر بھی دہلیزیار تہیں کی تمہاری نائی کا انتقال ہوا تو میں پنڈی میں تھا۔جب تک میں کھر نہیں آ گیا یا بی مری ماں کا مندو ملصے ہیں گئی۔ میں رات کو بارہ ایک بے ڈیولی ہے آتا تو یہ میرے انتظار میں بھو کی بیٹھی رہتی تھی۔ارے میں اس عورت کی کیا کیا خوبیاں کنواؤں ہم خوش نصیب ہوجوا کی ماں ملی ہے۔ فردوس کے آنسوهم گئے۔ شوہرنے تصیدہ پڑھا تو سے موتیوں کے ہاریاد آ گئے۔ پرانے وفتوں میں بادشاہ تصیدہ سننے کے بعدموتیوں کا ہار گلے میں ڈالتے تھے۔شوہر پراییا نوٹ کر پیارآیا کہ جوان بیٹا سامنے نہ ہوتا تو ا بی بانہوں کا ہارہی اُن کے گلے میں ڈال دیتیں۔ ''بس یہ پہاڑی رات کزرنے دو۔ارے تبہارے قدموں میں لا کر پٹھاؤں گا۔معافی مانکے گی تم ہے۔'' ''ارے بس کریں …… بھاگ گئی وہ ابنہیں آنے کی۔'' فردوس کوا چھے گمان آنا بند ہو چکے تھے۔اپنی کار الين كون سااے تيني كرلاؤں كا، ايس تركيب لااؤں كاسر كے بل آئے گا۔ " پھر بينے كوسنائے كو بولے جسے جلتی پریل چھڑک رہے ہوں۔ '' جس کے سریر ہاتھ رکھ کرشادیانے بجوا کرلاتے ہیں وہ یہوہوتی ہے اور بھا گی ہوئی مجھگوڑی کنیز ہوتی ہے۔اب ویکھناتم ..... یا در کی غیرت کا سوال ہے۔''شوہر کے منہ لے طفل تسلیاں سنتے ہوئے فر دوس نے یا در الى طرف ويكها جوسر جھكائے كيرى سوچ يين معنز ق تھا۔ آنے والے دنوں بين ايمن كى دركت بننے كے خيال ے ہی تکیجے میں شھنڈک پڑ رہی تھی۔ ٹیمز Wind-Up'ضروری تھا۔ "ارے میراجا ندسایوتا ساتھ کے بی،قرار کیے آئے۔" '' کیسی یا تیں کررہی ہیںا می!ابھی تو وہ الٹراساؤنڈ کرانے پر بی تیار نہیں اور آپ یوتے کے خواب دیکھیر بی ين؟ "ياورونني دباؤكي وجه عيجلاكر بولا-" تمہاری ماں کو سے خواب آتے ہیں۔ کی فرشتے نے فوٹو دکھائی ہوگی۔ میں تو سات مبینوں ہے بس بوتا یوتائن رہا ہوں۔' طاعم حین نے بیٹم کے چبرے پر کشدہ محراہٹ دیکھنے کے جتن کیے۔ رات پڑی تھی ، انہیں روتی دھوتی بیکم کے پہلوش سونے کی عادت میں تھی۔ جون جون عمر برو صربی تھی ہری ہری سوجھنے لی تھی۔

ریٹائر منٹ کے بعداور کام ہی کیارہ گیاتھا۔ بڑی تخت مجبوری تھی ، بیٹم کاموڈ خوشگوار بنانا بہت ضروری تھا۔

"ای ..... کیا کہدرہی ہیں آ پ۔ "چمن کے کان ہے موبائل لگا تھا۔"ایمن آیااس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے ليے چھوڑ كرة كى بيں؟ "چن نے چند لمح دم لے كر پھر بے ساخت انداز ميں سوال كيا۔ خرير جرت تو ہر گرنبيں تھی تمرصد مہتو تھا۔اے پتاتھا کہ ایمن اس وقت تیسری پیلینٹسی کے تھن وقت ہے گزررہی ہے۔ اليےونت ميں مبركادامن ہاتھ ہے چھوڑ ديناائي سارى رياضتوں پريانى چھيردے كےمترادف تھا۔ "سارى رات نيندنبيس آئى۔ووتو شكر بے كەتمهارے يا ياميدين كى وجدے كبرى نيندسوجاتے ہيں ورند ایمن کا حال دیکھ کرتو ان کی طبیعت بجڑ جاتی ''عطبہ بیکم اعصاب شکن رات کا نے کے بعد نہایت پژمردہ، غرهال کیج میں بات کررہی تھیں۔مشکوراحمد کوانہوں نے تجر کے وقت بس اتنا بتایا تھا کے رات ایمن بچیوں کے

ساتھ آئی تھی۔ دوجاردن رُکے گی۔ آگھ کھلتے ہی ہارٹ وشند شوہر کو و Stress دیا نہیں جا ہتی تھیں۔ دل کی بے کلی سے عاجز آکر یہی سوچھی کہ چن سے فون پر باتیں کرکے خود کو قدرے بلکا کرلیں۔ یوں بھی چین کا تاثر بجین سے بچھاس طرح کا تھا کہ دہ کو یا آئی اعصاب کی مالک ہے۔ آسانی سے بارنبیں مائی۔ ایک لگانے والے کو دولگانے کا فارمولا بہت پسند کرتی ہے۔

مظوراحدا فی اس خوداعمّاد، صاف کو، باہمت بٹی پر بہت فخر کرتے تھے۔ بھی بھی کہا کرتے تھے کہ چن جیسی بٹی پا کر بھی بیٹے کی کی کا احساس بی نہیں ہوا اور آج کل کے بیٹے یا تو باہر چلے جاتے ہیں یا بیویوں کو بیارے

ہوجاتے ہیں۔ چن جیسی بٹی تو نعت بھی ہوتی ہے اور رحمت بھی۔

عطیہ بیگم بھی شوہر کے خیالات سے اختلاف نہیں کرتی تھیں البتہ یہ ضرور کہتی تھیں کہ بیٹا کہنے سے بیٹی بیٹا نہیں بن جاتی۔ آخر عورت ہی ہوتی ہے۔ شیشے جیسادل رکھتی ہے۔۔۔۔۔اور بلورجیسی آبرو۔۔۔۔۔''

مرہ جو میں سورے جب چہارسواُ دای اور مایوی بال کھول کرتا ہے گئی تو بے اختیار جی جا باچن سے حوصلہ اور اُمیری تازہ کمک حاصل کی جائے۔ کیونکہ وہ بھی ہتھیار ڈالنے اور مفی رویوں کی آبیاری کرنے کی باتیں ہیں کرتی تھی۔ بہت مدل ، پُرامید، آخری ہتھیار ٹوٹ جانے تک مقابلہ کرنے کی باتیں کرتی تھی۔ پڑمردہ انسان میں نئی روح پھو تکنے کی صلاحیت ودیعت شدہ تھی۔

"بیٹائس کی جوحالت ہے دیکھ کر کلیجہ منہ کوآتا ہے۔ اگر دو جذبات میں آ کراس گھرنے نکل آئی ہے تواب میں اس کی جان چیزاؤں گی۔اس جہنم میں دوبار ونہیں جیجوں گی۔ عطیہ بیٹم کی آ واز بجرانے گی۔

"ای ....ای ....خود کوسنجالین .....ایمن آیا تواس وقت پریشان بین، کچھ بھی الثاسیدها کرجاتیں تو

يرتيل مرآب تو .....

" بہی چیوڑ و .....رات میں نے بھی اے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی تھی۔ مگر رات بھر جاگ کر جب اس کی حالت پرغور کیا تو بہی مجھ میں آیا۔ و نیا میں بھرم بنانے کے لیے ابنی اولا دکودن رات ترزیاد کھوں۔ ہماری بیٹی کی بات تو جھوڑ واس ظالم کوتو اپنی بیٹیوں کا احساس نہیں۔ ذرائم آگر ان معصوم بچیوں کی با تیس تو سنو۔ "عطیہ بیگم اب ضبط نہ کرسکیں رونے لگیں۔

چن بری طرح پریشان ہوگئی۔معالمہ نہایت حتای اور شجیدہ نوعیت کا تھا۔وہ خود ایک کڑے امتحان سے گزررہی تھی مگر ماں باپ، بہن کو بھنگ نہیں بڑنے وہتی تھی۔ بیا لگ بات کہ اے اپنے شوہر کے خلوص پر کوئی شک نہیں تھا جبکہ ایمن کا شوہرا ہے والدین کی ڈگڈ کی پرنا چنا تھا۔

"آپریلیس کریں ای ..... شرآ قس بطے جائیں توجی آتی ہوں آپ کے پاس۔ ایمن آپاکیا کردہی

یں بیں ہے۔ اس میں ہے۔ اس مائے کاش تم و کھے سکوا ہے۔ سور ہی ہے جیے۔ سالوں بعد سکون کی نیند ملی ہو۔ بیس نے رات اے کہد یا تھا کہ بیں بچیوں کو لے کر سوجاؤں گی ہتم اپنی نیند پوری کرو۔ بچیوں کی فکر بیں اشھنے کی ضرورت نہیں۔'' عطیہ بیٹم آنسو یو نجھتے ہوئے کہدر ہی تھیں۔

" ہاں خراجھی ہوئی تو بہت ہوں گی۔ وہاں سارا گھر اسلیے بی تو سنجالتی ہیں اور شوہر کے نخے ۔..... توبہ افردوں آئی کا ایک بیٹا گیارہ بیٹوں کے برابر ہے۔ "جمن نے اب قدرے شکفتہ انداز میں ہا۔ کرکے



ماں کا موڈ بحال کرنے کی کوشش کی۔ وہ فون کے کرلابی میں چلی آئی تھی شرواش روم میں تھا۔ کی بھی لیے باہر آ کرفون کی بابت یو چھ سکتا تھا۔وہ مع من این سائل برای سے بات بیس کرنا جا ہی تھی۔ تر مال سے بات کرتے کرتے ایک خیال پریشان كرنے لگا۔ "كبيں أس كى الى ساس تو كسى ديوارے كان لگا كرئيس سن رہيں؟" " تھیک ہے ای ..... میں آئی ہوں۔ بس آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ حافظ۔"اس نے جلدی ہے موبائل آف کرکے إدھراُ دھرد يکھااور عنی خيزانداز ميں مسکرايزي\_ مان ..... كى وفت ول جا ہتا ہے كمآ ب كويہ شعر سنا تيں۔ ☆.....☆.....☆ " د كيهاو .... دن چره كيا-أدهر يكوني فون نبيل آيا- يهي يوچه ليته كهايمن يهال پيجي بهي كهنيل ارے اپنی بچیوں ہی کی فکر کرتے .... سوچ لو .... پیکے وقت کا ٹ رہی ہے۔ چن جیے ہی کیے پیچی ماں نے ول کی بھڑاس تکالنا شروع کی۔ ایس نڈھال ی ماں کے پہلومیں بیٹی ہوئی محی۔ چمن کا دل آگر چداے و کھے کر بہت کڑھ رہاتھا۔ تاہم پھر بھی اس نے حوصلہ ولانے والے اندازیس بات " آیا....مرنے سے پہلے تو کوئی نہیں مرتا۔ البتہ زندہ لاش بن جاتے ہیں۔ آپ کی دویٹیاں ہیں۔ مامتا کی قوت کو اپنی طافت بنا نیں۔ ماں بن جانے کے بعد عورت کو بھول جانا جا ہے کہ اس کی بھی کوئی ذات ہے۔ اے صرف آئے بچوں کی بہتری کے لیے سوچنااور ممل کرناجا ہے۔'' '' جھے بچھ بچھ بہتری آرہی چن .... میں کیا کروں۔ یاور بھی بچھے بچھنے کی کوشش کرتے تو بیں ان کے ماں باپ کی ساری سختیاں برداشت کر لیتی یا کم از کم وہ اپنی اولا دکوتو وہ توجہ و پیار دیے جوان کا پیدائش حق ہے۔ 'ایمن نے دل شکستہ انداز میں چمن کو جواب دیا۔ "میں امی کی طرح آپ سے بیبیں کبوں گی کہ آپ علم پر مجھوتا کرلیں۔اب آگئ ہیں تو آ رام سے رہیں۔ و مجمعة بين كياكرتے بين وه لوگ؟ " چن نے دونوك انداز بين كہا۔ "ميراآرام ميرے والدين كى تكليف بن جائے كا ..... بوجد بن جاؤں كى أن ير-"ايمن فے رندى موئى آواز ش كبا-" آب پڑھی کھی ہیں۔ بے شار مورتیں سرد کے بغیر زندگی گزارتی ہیں۔اپنے بچوں کی پرورش اور تعلیم کے ليدن رات جان كھياتى ہيں۔ كول اتى كم مت بن ربى ہيں؟ متكريں بيمايوى كى يا تيں۔ "جن نے ايمن کومزیدے جاری طاری کرنے سے روکنے کی کوشش کی۔ "میں اس مفلوج ذہن کے ساتھ کھے بھی کرنے سے قاصر ہوں۔ مرجاؤں تو جان چھوٹے۔"اب ایمن رویزی تھی۔ چن نے کمری سانس لے کر ہے تھمیں بند کرلیں۔ ڈیریشن کی اس کیفیت کو ہاتوں سے کنٹرول کرنا عاملن تھا۔ ستی بوی تعلیف ہوتی ہے دوا بھی اتن ہی بائی ہولئی کی درکار ہوتی ہے۔ اے اعدازہ ہو کیا تھا کہ ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

ایمن کو منبطنے میں وقت گلےگا۔اس لیے حزید بات کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ ''آپ فی الحال اُس گھرے اپنا ذہن بالکل ہٹالیں۔ یاور بھائی کے فون کا بھی انتظار نہ کریں۔اس گھر میں سکھ ہے۔امن ہے پیار ہے۔ یہاں تو کھل کر سائس لیں۔''چمن اُٹھ کرایمن کے قریب آئیسی اوراس کا ہاتھ بہت پیارے تھام لیا۔

" بیکر وا محون ہے ایمن، ہمیں چینا ہی پڑے گا۔ اب ہم ان لوگوں سے کوئی بات نہیں کریں سے۔ ہمیں کون ساہاری دوسری شادی کرنا ہے جو فیصلہ کرانے کے لیے بھاگ دوڑ کریں۔''

ون ما ہماری دوسری مراہ ہے جو بیستہ والے ہے جو بیستہ والے ہے جو تاری کے نام ہے بھی خوف آتا ہے۔ جب اللہ میں کی شادی کے نام ہے بھی خوف آتا ہے۔ جب کسی کی شادی کی خبر سنتی ہوں تو دعا کرتی ہوں یا اللہ بیشادی تج بچے شادی ہواور اس دلہن کا نصیب میر نے نصیب جیسانہ ہو۔''ایمن بول رہی تھی ماں کا کلیجیش ہور ہاتھا۔

☆.....☆.....☆

چن جب ہے ایمن سے الر آئی تھی اس کا ذہن ای میں انکا ہوا تھا۔ آج تو ساس کی تفتگو میں طنز، طعنے،
تشخ بھی اس کی سوچ کے تالاب میں لہریں پیدا کرنے میں ناکام رہے تتھے۔ سوچ ایمن سے بنتی تو کی اور طرف
جاتی۔ کھرواپس آ کراس نے معمول کے کام نمٹائے اور اپنے بیڈروم میں آ کر پہلے نماز پڑھی پھرڈ پرین کھا کر
لیٹ گئی۔ جانے کب تک آ تکھیں موند ہے لیٹی رہی تھی۔ فیدتو شایدرات کا وعدہ بھی نہیں کر رہی تھی، نے وقت
کیے آتی لیکن شمر ذراسالیٹ سمی مگر آ گیا تھا۔ وہ آ ہستی ہے درواز وکھول کراندرواخل ہواتو چمن نے آئیسیں
کے ایک سے دیشون کے اس میٹون کی جانے کہ در اگر تو جسے سے اور اس میں کی ا

کول کردیکا اورا نمنے کے بجائے ٹمر کی طرف کروٹ لے کرآ ہتہ ہے سلام ضرور کیا۔ ٹمرکواس کے بےوقت لیٹنے کی وجہ ہے اگر چہ خاصی جرت تو تھی گراس قدر تھکن غالب تھی کہ جبرت کا اظہار کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اعصاب شل ہور ہے تھے۔ کمرے کی طرف آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ بس اب اندر گھتے ہی شاور لے گاتا کہ دماغ ذراتازگی محسوں کرے۔ اس لیے اس نے چہن سے سوال وجواب کرنے کے بجائے کوٹ اور ٹائی اُتار کرصونے پر چھتے اور بیلٹ کھول کر بیڈ پر پھینکی۔ شاید لاشعوری طور پر بیلٹ بیڈ پر پھینکے کے کمل کے ذریعے چمن کا کچھ روٹمل دیکھنا جا بتا تھا۔ گرچمن ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ٹمر شرٹ کے بیٹن کھواتا ہوا

ڈرینک کی طرف بڑو ہے گیا۔ چین نے واش روم کا دروازہ بند ہونے کی آ واز ٹی تو دوبارہ آ تکھیں بند کرلیں۔ شادی کو کئی سال گزر جا نیں تو بیوی کوشو ہر کے واش روم جانے کے بعد واش روم ہے باہر آنے کے دورایے کا انچھی طرح اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے اندر کمی تھم کا اضطرار یا ہے چینی نہیں تھی۔ آ تکھیں بند کرکے بالکل خالی الذ بن اور خاموش لیٹنا بہت انچھا لگ رہاتھا۔

جانے کتنی دیروہ ایک بی زاویے ہے لیٹی ربی تھی۔ یہاں تک کیٹمر شاور لے کرواش روم ہے باہر آگیا تھا۔ ٹاول ہے سررگڑتے ہوئے اب اس نے بہت سوچتی ہوئی نظر چس پرڈالی تھی۔اب سوال جواب کا مرحلہ قابلِ مرداشہ بچسیس میں ماتھارئیں نے رساختگی ہے آخر ہوجہ ہولیا

برداشت محسوس مور ہاتھا، اُس نے بساختی ہے آخر پوچھ ہی لیا۔ "میری ماں نے پھر تہمیں اُواس کردیا؟" چن نے چونک کرآ تکھیں کھولی تھیں۔ چند لیمے دیکھتی رہی پھر برے سکون سے کو یا ہوئی۔

المين الى كوئى بات الى كوئى بات الى كوئى بات



''تم کم بولتی ہو ۔۔۔۔ تکرتہارا چبرہ بہت بولتا ہے۔لیکن جب یہ بولتا ہے تو بھی اس کی بات بجھ آ جاتی ہے بھی اُلجھ جا تا ہوں۔'' شرنے اب کیلا ٹاول بھی صونے پر پھینک دیا۔

آخر بیوی کس لیے ہوتی ہے۔ نوے فیصد شو ہر فرت کے پاس کھڑے چلارہے ہوتے ہیں۔ ''ارے بھی کہاں ہو؟ ایک گلاس پانی پلاؤ'' کیلے تو لیے، تھلے ہوئے کپڑے، ٹائی، موزے، مختلف سمتوں میں پڑے ہوئے، سلیر بھی شوہر کے موجودہ موڈ اور تاثر ات جانچنے کا پیانہ ہوتے ہیں۔ جب شوہر کا موڈ اچھا ہوتو وہ جوتے موزے بھی بہت سکون اور اہتمام سے اتار تا ہے اور اچھے نیچے کی طرح الکیوں سے پکڑ کر سائیڈ میں بھی رکھ دیتا ہوا وہ جب میدان کارزار یا روزگار کے تھنے سے کسی سے دودو ہاتھ کرکے نکلا ہوتو گھر پہنچ کر جوتے بھی اس طرح اُتار تاہے جیسے سیخ کھنچ کر مار رہا ہو۔ شاید ٹمرنے روٹل کے لیے ٹل کیا ہو۔ مگر چن پرمطلق اثر نہ ہوا تھا۔ جو چیز جہاں پھینگی تی تھی اس طرح اُن تھی ای طرح اُن تھی ای موٹ کی جو تے بھی اس جو چیز جہاں پھینگی تی تھی ای طرح کی دوروں کی موڈ کھی ہوگئی ہو

چمن نے خودکو یوں اٹھایا جیسے بڑے بڑے پھرسمیٹ رہی ہو۔ "مرین ہر جرار مرمایا اتران کر سال کرا کر کا مراد

" میں آج لیٹ ہوگیا تھا اس لیے جائے پی چکا ہوں۔ تھوڑی دیر بعدتو کھانے کا ٹائم ہوجائے گا۔ ویے تہاراموڈ ٹھیک نہیں ہے۔ کھا تا باہرتو نہیں کھا تا پڑے گا؟" ثمراب آئینے کے سامنے کھڑا بال بنار ہاتھا، ساتھ ہی آئینے میں اُے دیکھ بھی رہاتھا۔

" اتناخراب بین که آپ کووقت پر کھانا بھی ندوے سکوں۔ "جمن زیردی کے انداز میں مسکرائی۔ " جننا بھی خراب ہے اس کی وجہ .....ای جن یا افشان؟ کیونکہ تمہیں تنگ کرنے کا تھیکہ تو میری ماں بہن کے "

پائی ہے۔ ''طنز کےعلاوہ بھی کوئی بات کرلیا کریں۔''چین سلیپر میں پاؤں بھی پینسار ہی تھی ،ساتھ ہی بالوں کو جوڑے کی شکل میں بھی سمیٹ رہی تھی۔

ی ساب کا ساب کا میں اور ہے ہوں جاتھ ہوں ایک جھڑتے ہی رہتے ہیں۔ گرتم بھی کیا کرو۔۔۔۔اپئی محرومیوں کے بدلے جھہ ی سے تو لے علی ہو۔'' کے بدلے جھہ ی سے تو لے علی ہو۔''

ے برے بول سنوار کر تقیدی جائز ولیا ساتھ بی زبان کو بھی تقید کی ترشی ہے آلودہ کیا۔ چمن جواُٹھ گھڑی ہوئی تقید کی ترشی ہے آلودہ کیا۔ چمن جواُٹھ گھڑی ہوئی تھی اس نے بوجھل اعصاب ہے اضافی خدمت لینے کی کوشش کی لیعنی تمرکی بات کونظر انداز کرنا چاہا مگر اختیار سے ہاتھ دھو بیٹھی ،منہ ہے نکل بی گیا۔

'' بجھے میری محرومیوں کے طعنے مت دیا کریں ٹمر، ابھی تک جو پھے بھی ہے ادھورا ہے، نامکس ہے، نامکس مواد پر نتیج نہیں سنایا جاتا۔'' یہ کہدکروہ باہر جانے کے لیے بردھی۔

''ایک منٹ …..میری بات سنو ….. کیاا دھورااور نامکمل ہے؟''ثمر نے غضب ناک ہوکر پوچھاتھا۔ چمن جہاں تھی وہیں زک گئی تھی۔

" تمر ..... م ما ڈرن نہیں الٹراما ڈرن دور میں جی رہے ہیں۔ Mars (مریخ) پر پانی کی موجودگی کے اکمشافات کررہے ہیں۔ قصور یں مین پر بھیج رہے ہیں۔ استے میچور ہوگئے ہیں کہ جران ہونا چھوڑ دیا ہادی کے اور Latest میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اولادے محروی کی وجہ صرف کورت کے اندرنہیں ہوتی، اس لیے

الوشيرة 22

اس کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک بیس کرنا جا ہے۔ 'اس نے بالکل سیاٹ اور دھیمے کہے میں محروی کا طعنہ دینے والے کواحساس ولایا کداسے ناجائز اسلحہ دریا ہر دکر دینا جاہیے۔ مگر وہاں تو تیر کے جواب میں ایم بم تیارتھا۔ " بہت بڑھی ملسی ہو؟ ایک تمبر کی جاہل ہو۔شوہرے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں۔ا تنالہیں جائتیں ند ب نے مردکو تورت پر توام ( نگران ) بنایا ہے اور یہ برتری اے فزیملی بھی ہے اور Morally بھی۔ کیوں كدوه اپني يملي كے ليے جان مارتا ہے۔ ختياں أشاكر كما كرلاتا ہے اور خرج كرتا ہے۔ ''عورت کوجھی کھر کی جارد یواری میں بہت کام ہوتے ہیں ٹمر، کھر میں کتنی بھی تھک جائے شوہر کی اجازت کے بغیراس سے پہلے سوئبیں علتی اور اگر سوئھی جائے تو مردشکی ہاری عورت کو جب دل جا ہے جگا سکتا ہے۔مردکو عمران بنایا ہے تو ای ندہب نے کھر میں رہنے والی مورت کے حقوق کی حفاظت کی بھی تختی ہے تا کید کی ہے۔ "بید كبدكروه زكي بيس وروازه آرام عظول كربابرنكل تى-تمر کا دل جاہ رہا تھا اس ولیل تما بیوی کو کھڑے کھڑے فارع کردے۔ " کسی عورت ہے یار ای تھیک ہی تو کہتی ہیں۔اولا ونہیں ہے تو اتناز ور دکھائی ہے۔زبان جلالی ہے۔ ا کرشادی کے دس مہینے بعد جزواں میٹے پیدا کر لیتی۔ ہمارا تو اس گھر سے بوریابستر کول تھا۔' وہ بری طرح تکملا مردک مروائلی پرضرب کاری لگانے والی عورت کے ہاتھ سے تو یانی تہیں پینا جاہے أى وقت اے شدید بھوک کا احساس ہوا۔ 'چلوز ہر مارکرتے ہیں۔ بیکم صاحبہ کھانا لگارہی ہوں گی۔'اس نے کمرے کی لائٹ آف کی اورخود کو سمجھاتا بجها تالاؤنج كي طرف چل پرا-یا در کے بستر میں جیسے کا نے آگ آئے تھے۔ کسی کروٹ چین نہیں تھا۔ ایمن نے نہ خودفون کیانہ اس کا فون انمینڈ کیا۔اپناموبائل تو وہ کھر پرچھوڑ گئی تھی۔اس نے عطیہ بیگم کے موبائل پراے کی مرتبہ ٹرائی کیا۔عطیہ بیگم نے خوداس کی کال ریسیونیس کی تھی جس سے صاف ظاہر تھا کہ صورت حال کنٹرول سے باہر ہوچکی ہے۔اب معاملہ چلاتویات طویل ندا کرات تک جاعتی ہاور ندا کرات ناکام بھی ہوسکتے ہیں۔ اس کے ماں باپ خود بھی ایک جھنگے سے تعلقات متم کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتے تھے۔ان کا خیال تھا وہ ان کے بوتے کوان سے دور لے تی ہاوراتے دھڑتے سے رات کو کھرے نکلنے کی وجد یبی ہو عقی کھی کہ اس نے الٹراساؤنڈ سے پتا کرالیا ہوگا کہ وہ اس بار بیٹے کوجنم دینے والی ہے۔ مہمی مہمی ،فوراً ہتھیار پھینک دینے والی اليمن ايك دم سے إتى حوصله مند كيے ہوسكتي تھى۔ وہ پڑا گھیاں سلجھانے کی کوشش کررہا تھا تکر ہر بارسرا چھوٹ کر تھی میں تم ہوجاتا تھا۔ وہ پھرے سرا و حوید نے لگ پڑتا تھا۔ بھائیں بھائیں کرتے کمرے میں اس کے اعصاب تل ہو گئے۔ آٹھ سالہ رفاقت ....اس پرتیسرے بے کی آمد کا موسم ....اتنا کمزور بندھن بھی نہیں تھا کہ کھانا کھا کر آ رام ہے۔ وجاتا اور کچھ بھائی بھی تہیں دے رہاتھا کہ کرے تو کیا کرے؟ (رشتوں کی نزا کت اور سفا کی دکھاتے اِس سحرانگیز ناول کی اگلی قسط انشا واللہ آئے تندہ ماہ ملاحظہ کیجے) ONLINE LIBRARY



## 

رواکی نظروں کے سامنے کی مناظر کھوم گئے۔ ووائٹر میں تھی تورشتے والیاں آ رہی تھیں۔ ہر ماں بہن نے اس کی قابلیت اور سیرت کو پیچانے بغیراس کی ظاہری سنہری رنگت کو ' پکا' رنگ کہا جیا ما کہ ہم خواتین رائی کا پہاڑ بنانے میں ماہر ہوتی ہیں اس لیے رواکی سنہری ساتولی رنگت

#### معاشر ے کا ایک المیہ ،خوب صورت انسانے کی صورت

ناں .... اس لیے۔!! کی آنسو ایک دوسرے کو و مسلتے ہوئے مال کے رفساروں کو تر کر سے تو سراج ساحب نے توالہ مند میں ڈالنے کا ارادہ رک کرے بیلم کا ہاتھ پکڑ کر قریبی کری پر بھایا۔ " تم اما ئيں په كيوں جھتى ہو كه بم بايوں كو ایے بچوں کی نکلیف اور دکھ کااس وقت تک پتا تہیں چلنا جب تک بتایا نہ جائے۔ باپ بھی وہی دکھ اور تکیف محول کررے ہوتے ہیں جو ما میں کرنی ہیں ہاں اظہار کی راہ میں ان کی مضبوطی اور ولیری حال ہولی ہے۔اور میڈم میں مرواعی کا طعنہ دینے سے پہلے آپ نے یہ کیوں جیس سوجا کہ آپ کی بی Reject کرکے جانے والی خواتمن آپ ہی کے قبلے سے تعلق رکھتی ہیں لیعنی حب معمول اس بارجی جاری بنی کولا کے کی ماں نے رجیک کیا ہے جب کہ میں ویچے رہا تھا.... لا کے کا باب اور لاکا خود آ کے بات پر حما تا جا ہ رہے تق عرآب خواش بى نال سارا بكار بحى خود پیدا کرتی بی اور پرائرتی جھڑتی جی خود بی

"روا بينا آؤ كمانا كماؤ خندا جوريا

سراج ساحب نے چاولوں کی ڈش اپنے قریب کرتے ہوئے تدرے بلند آ واز میں کہا تو تدرے بلند آ واز میں کہا تو تدرے گھورکرائیس دیکھا۔
"آپ اکھانا تناول فرمائے سراج صاحب آپ کی صاحب زادی آنے والے دو دنوں تک بھوک ہرتال کرے گی۔احتجاجا۔"
بھوک ہرتال کرے گی۔احتجاجا۔"

قدسیہ کو کھولا کئی۔
''جیسے آپ تو پچھے جانے بی نہیں۔''
''بخدا! جانتا ہوتا تو ۔۔۔۔۔ خبر مان لیا ہم جاہل ہیں اب بتاؤہماری بٹی کی بھوک ہرتال کس سلسلے میں ہے۔ مطلب سلسلہ کس صد تک سریس ہے۔ اس کے بعدر یلی شیلی کا توارادہ نہیں۔''

ہے۔ اف ابند کریں جگت بازیاں ۔۔۔۔اس کا موڈ کول آف ہے وہ کیوں برث ہے وہ کیوں دکمی ہے آپ نیں مجھ کتے۔ باپ ہیں ناں مرد ہیں



جبائری شادی کی Age کوچنی جاتی ہے تواس پر الازم ہے کہ سر پر دو پشہ جمائے کیک بیمٹری اور دیگر لواز ہات ہوا کر ان مہمانوں کے سامنے لے کر آئے جو اس کی سیرت اس کی قابلیت اس کی وگریوں کو پرے دھکلیے لائی کی صورت ناک نقشہ سب ہے بڑھ کر رگھت سارے بھٹی ہر کی کو چہرہ ستارہ سن آٹھوں والی کانی کا پیکر رکھنے والی سی ہواور بھائی چاہے اور جولڑ کیاں ماں بہنوں کا پل صراط سفر ان ظاہری خوبیوں کے ساتھ والی سی ور تہ ماں کی میں دو اجسی لاکیوں کو دیکھتی ہیں پھر کانوں میں بہن روا جسی لاکیوں کو دیکھتی ہیں پھر کانوں میں بھیر کرتی ہیں اور آٹھوں بی آٹھوں میں بیٹے کو اشخے کا اشارہ کرتی ہیں جولڑ کی کو دیکھ کر سوچ رہا ہوتا ہے۔

جانے میں دور بین سے لڑکیوں بیں خامیاں تلاش کر لیتی ہیں۔'' '' اچھا! بہن جی رشتے تو آ سانوں پر بنتے ہیں۔ ملنا ملانا تو رہے گا آپ لوگ بہت اجھے

ہیں۔'' ''اجی! بھاڑ میں گئی ایسی اچھائی آپ ہماری کندن جیسی بیٹی کو پیتل کی طرح ریجیکٹ کرکے اے احساس کمتری کی آگ میں دھکیل کر دفعان ہور ہے ہیں۔''

یہ تو وہ حقائق ہیں جو ہر لڑکی پیدائش پراس نے ساتھ چلے آتے ہیں اب آپ کہیں گے یہ کون سانیاٹا کی ہے یائی بات ہے کہ اس پر لکھا جائے بات تو پتے ہے گر بات ہے رسوائی کی۔

ے نال کہنا فقط ہے کہ ہرلڑ کی کا اک الی الی Rejection کے بعدا یکشن مختلف ہوتا ہے کچھ

تواحماس کمتری کی دلدل میں وطنس جاتی ہیں۔

ہرحال ہر ربجیک ہونے والی لڑک کا

Reaction مختلف ہوتا ہے۔ ہماری ہیروئن روا کا

ری ایکشن بھی خاصا مختلف ہے۔ جو اس بارا پنے

ماں باپ کے سامنے کھڑی ہوگئی ہے۔

''میں! میں بتائے رہی ہوں ۔۔۔۔ آج کے بعد

اس گھر میں کسی منحوس مارے کی مال بہنیں آئی

تو ۔۔۔۔۔ تو واپس اپنے گھر نہیں جا کیں گیا۔''

تو ۔۔۔۔ تو واپس اپنے گھر نہیں جا کیں گی۔''

تو ۔۔۔۔ تو ابو اوہ میرامطلب ہے بیٹا جی کہاں جا کیں

ابانے خوفزدہ ہونے کی ایکٹینگ کی تو .....وہ ان کی طرف گھوی۔ ''سیدھی! ہو میٹل ''

سیدی: او است "باپ رے ہماری بینی تو دہشت گرد بن گئ

مورد المحکرائے جانے کا احساس وہ بھی اتنی باریا تو لڑکی کو مار دیتا ہے یا بھر دہشت گر دبنا دیتا ہے۔ خیر ہے بات آپ نہیں سمجھے گے ابا ۔۔۔۔ کیوں کہ آپ محکرائے جانے والی لڑکی نہیں۔''

ردا کی آواز کاموم بھیگ ساگیا توقدیسآ کے

''ردامیری بیگی … تم … تم اتنا سیرلیس کیوں ہو رہی ہو جان تم کوئی پہلی لڑکی تو نہیں ہو ……ہر لڑکی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔'' ''' کیوں! کیوں …… ماں ……کیوں ہوتا ہے۔''

" کیوں ہوتا ہے جاند کی جبو تلاش کرنے والی مائیں پہلے اپنی ڈائن جینی بیٹے اپنی ڈائن جینی بیٹے اپنی ڈائن جینی بیٹے اپنی ڈائن ہونے والی میں بیٹے اپنی ڈائن ہونے ہونے والی میری ساسوماں ہیں میراا میسرے برنٹ نکال رہی تھیں ساتھ بیٹی ڈائن جینی بیٹی کو مجمول کئیں جن کی آئی تھیں دوسروں کو غلط تہی کا شکار کرری تھیں۔۔۔وہ اپنے بھیا جان کو و کھے رہی تھیں

میں شرما کئی کہ جھے دیکھے رہی ہیں۔" "بہت بری بات ہے ردا ..... وہ جیسی بھی تھی الله كى مخلوق ملى - الله تعالى جيسے جا ہے الى مخلوق بنا

وے ۔.. قدیہ نے غصے میں سرخ بینی کے بال

" بياييسين ين توسين مين كهتي مول يه سب الله تعالى كى مصورى ب- بهم آب يا اوركوني كون ہوتا ہے اللہ رب العزت کی مصوری میں تعص تكالنے والا چركيوں ..... كيوں لڑكے والے لڑكيوں ميں تقعل تكالتے ہيں .... جب كه بعل ميں چريل کی ہم شکل بنی بٹھائی ہوتی ہے۔'

"سوفيصدورست كهدراى عمارى بني آخر ان لوگوں کوائی بٹی بھی کی توشادی کرنی ہو کی ان کو بھی تو یا عمل سنتار یی ہوں کی تاں۔

"ارے! میں میاں بری کی ہوتی ہی ایک یر میس وہ میرا مطلب ہے لؤکیاں اس کی معلی اس کے چھاکے بیٹے سے ہوئی ہے وہ ڈاکٹر ہے۔ قدسہ نے ملے ول سے کہا واقعی بات تھی جھی تو حلنے کی ان کی تھیک تھا ک اچھی شکل کی بنی کووہ

"ارے بھی ب بی اتاازار بی تھی دواس کی

"جی خودار کی صرف انٹریاس ہے تخرے دیکھے تے آپ نے جیے آسانی حور ہو میری روا کو ایے

و کیےرہی تھی جیسے کوئی مجوبہ ہو۔'' ماں اور باپ دونوں ہی دھی تھے اپنی پرکشس اور تعلیم یافتہ بین کی Rejection پر .... جو ان نہیں ہوا تھا کہ کوئی آیا اوراے Reject کرکے كيا بو \_اوران ميول ين بحث شهوني بووالدين كالم

اندر ہی اندر بنی کی انسلٹ پرکڑھنا اور پھر اے ولاے وینا کہ کوئی یات مہیں بیٹا تمہارے معاشرے کی ہر لڑک کو یہ سب سبنا پڑتا ہے مر اس بارمختلف به بات موتی هی کدردا کا رویه بهت وصل مند تقا۔ وہ علنے کر صنے کے بجائے بہت مطمئن نظر آ رای محی اور مال بای کو Relex کر ربی می --

"Forget it! الماليا بالسيوتا ب بھی ہوتا ہے اور جب تک عورت کی سیرت اس کی تعلیمی یا دوسری صلاحیتوں کو اس کی ظاہری شکل و صورت يرتزع دي ريل كے ايا ہوتا اى دے گا۔ نا مجھی کی حدناں .... ایک انسان کی بلاوجہ تذلیل کی جاتی ہے اے ان چیزوں کی کمی تی سرا دی جاتی ہے جواس کے اختیار میں جیس ہوتیں اگر ايا موتا تؤ ہر لؤكى سار احس خود ميں سميث ليتي ことがReject SUL 19とりとけ

ماں اور باپ اپنی بنی کودھی ہوکر دیکھ رہے تھے۔ کرآج کی Rejection کے بعد سے روا پھرے پیدا ہوگئی۔۔الک عجیب ی ہمت آگئی تھی ال کے اندر۔

میری بی اختیاراے مح لگالیامتا ی آ تھےں بھگ لئیں۔ "اوه م آن مام! مام .... Leave it ب چلنا ہے۔آپ کو پتا ہے ماں آج جب وہ لوگ مجھے Reject La La Fe and The Reject بینے کئی۔ اور بابا آپ کومعلوم ہے میں نے کیا

ابا بھی خاصے سنجل کے تھے۔آگے بڑھ کر رونوں کو پیارے دیکھ رہی تھی یہ کوئی پہلی بار تو اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جنس صابقاً کی کئی آلاورا ۔ Reject کرکے "کیا دیکھا میری شنرادی نے ..... آکیے

"اباشايد زندكى يس كيلى باريس في خود ي تعقیدی نظر جیس ڈالی بلکہ میں نے ان مہمانوں کا محربدادا کیاجن کی وجہ سے میں نے خود کو حقیت کی نظرے دیکھااور مجھے خود پر پیار آگیا۔اللہ کے حضور تحدے میں شکریہ اوا کیا۔ کداللہ کریم نے مجھے آ تکھیں ویں جن ہے میں دیکھ عتی ہوں تاک دیاجس سے میں سوتھ علی ہوں زبان دی جس سے من کلمہ برحتی ہوں تے بات ہتی ہوں اور اگر بھی آب دونوں سے مذاق میں بدمیزی کرنی ہوں تو دانت زبان کوچبا کرائی موجود کی کااحساس دلاتے بین اور رنگت سنبری گندم جیسی ..... بیتمام تعتین الله كريم نے عطاكر كے بھيجا ب ونيا ميں جن ميں ے ایک بھی نہ ہولی تو میں معذور ہوتی۔ مر میری رب العزت نے بھے بب کھ نوازا ہے اور پھر الله نے قابلیت اور تعلیمی ڈکریاں تواز کر میری تخصیت کو جار تبیل آٹھ آٹھ جاندلگا دیے ہں۔ یں حران ہوں آج سے پہلے بھے اسے اندر موجودا ي خويول نظر كول بيس آسي \_ ش اكرالله ے حکوہ کرنے بیتے جالی کہ بھے جی جاند چمرہ اور ستاره آنگھیں وی ہوتیں تو شاید ..... بہر حال .... آج كے مجانوں نے جھے سمجھا دیا كہ تم ناشكرى مت بنوالله كاشكرادا كرواور آج بل في خودكو بھانا ہاللہ کی تعتوں کو پہلاتا ہے آج میں بہت خوش مول ..... اور مطمئن مول - بال بس امال بابا آب لوگ بالكل أداس اور يريشان مت بول بال بس ایک بات پلوے باندھ لو ....امال جان کہ اب میں شادی صرف ای ہے کروں کی .....جس کی ماں بہنیں مجھے خود پسند کر کے جائیں کی کوئی جاہے

جو انی اکلوتی لاؤلی بنی جوان کے جینے کی آس تھی جس کو فکرئے جانے کا درد دل میں لیے چپ کوڑے تنے چوک کر ہوئے۔

" من سنن منظور ہے میری گڑیا منظور

" مر جے منظور نیں یہ شرط-"

اماں نے بردی دلیری ہے بیٹی کی عدالت میں اپنافیصلہ سنایا تو بیٹی گھوی۔'' کیوں ۔۔۔۔کیوں امال کیا آپ تاامید ہو چی تھیں کہ واقعی کسی لڑکے کی مال بہنیں مجھے پند نہیں کر سکتیں۔''

ورنبيس ابينا ..... ديمونان اكركوني معقول لاكا

مہیں پندگرتا ہے اور۔''
اور اپنی ال بین کوخودکشی کی جمکی دے کر مملی ہے جادر مال بین اپنے بینے کی محبت میں آ کر مجبوراً بھی ہے شادی کرنے پر تیار ہو جاتی ہیں۔۔۔نو ۔۔۔۔نو ۔۔۔۔نو ۔۔۔۔نو اس طرح محبید میں ملا ہوا شو ہر مجھے نہیں جا ہے۔''

"مام ..... آئی ایم سوری ۔"

ارے بھی ہو سکتا ہے اس کی مال بہنیں نہ

ہوں میرا مطلب ہے بہن قدرتی طور پر نہ ہو اور
مال فوت ہو چکی ہو۔"

"ارے! بی علی نے تو ہے کی بات کدوی

اس کی التی سیدهی شرطوں سے ڈرلگتا ہے جھے .... ايما كون ساعزيز رشة وارجيفا بآب كايا يراجو مارے مرتے كے بعداس كا خيال دعے

"اوه کم آن مام سريس کون جو ري يا-كوئى عزيز رشة دار خيال حبين ركمتا خيال بميشه وی رکھتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ۔۔۔ اور پيداكرنے والا اللہ ب وى مالك ب اى نے خيال ر کھنا ہے ۔۔ But یہ ہے کہ ش شادی ای اڑے ے کروں کی جس کی ماں بہیں جھے پند کریں کی کیوں کہ اب میں کی بھی ماں بہن کی Rejection برداشت بیل کر عتی -

روا کی تظروں کے سامنے کئی مناظر محوم مح وہ انٹر میں کی تورشتے والیاں آری میں ہر ماں بہن نے اس کی قابلیت اور سیرت کو پیجانے بغيراس كى ظاهرى سنهرى رعمت كونيكا"رتك كهاجيسا ك بم خواتين رائى كايبار بنائے على ماہر مولى يى اس کے روا کی سمبری سانولی رجمت کو" یکا "لیعنی کالا کہا گیا۔اس کی چھوٹی تاک کوچین کہا گیا \_مناسب قد كو متى كها كيااب آپ يوپيس كى مسمعي كيا تو مطلب پسته قد ..... اب لركيان اينا خیال رھی ہیں، جوے بی بی بودے کا یالی لی کر خود کو اسارٹ رصی بیں تو آئے والیاں تاک پر انقى ركه كرس سے ياؤں تك ويفتى بيں چرساتھ المحلی بروس رفتے وار کے کان میں لی بی اس اوئی توج بوالزی تونی بی کی مریض تھتی ہے۔" ليحاب آب كالخصيت ايك اور اضافه وكياليني آب چینی شعنی کے رنگ والی ٹی لی کی مریضہ مجی ہوگئ۔میارک ہو۔ آپ کو آپ ایک بار پھر

لال كدند لالى - اباس في جو فيعلم كيا .... ے یقین میجے بالک .... فیک کیا ہے مر قدیہ ماں بیں تاں موطرح کے وہم واس کیر رہے ہیں ہے وہ سو کر ہلکان ہور ہی ہیں کہ بنی کی ہے سوج ربی تووہ کہیں بیٹی ندرہ جائے کیوں کہ وہ لاکے

واليول كوجاتي إل-" محیک ہے یہ جریہ کرلوبالین پھر اگرنہ ہو على تمبارى شرط يورى ..... تويس تبارى .....اى ہے فرانکال کردوں کی جو تہیں پند کرے گا۔ "اورآ ب كويفين ب كه كوني احمق جمير ذرا

المحايندكر عاية "ویے بیٹاتم نے خود کو پیکھاڑیا دہ بلکا نہیں لے لا - بي كو توين عي جانبا مول .... جو حميس "اده کم آن ابا آپ اس بعیمری بات کر

"-utute "برى بات!ابانے جاتے جاتے لیك كر

جی اس کی والدہ ماجدہ نے کہایاد ہے آ ب کو کیا فرمایا تھا کہ بھے تواہے ہے کے لیے کترینہ كف جيسى الركى حاب موند جيد بعل ميسلمان خان کے بیمی ہوں ہونہ اور مال آپ کی جو ایک لان آیل سال اے خدیے کہ ماتھا ےقدر عائد لے کر آئی ہوں عائدتی لے کرجاؤں کی .... اور جب قدسہ کی بنی کو دیکھا تو اسے جاند کو جے يہلے سے بى كربن لكا ہوا تھا آ كل ميں چھيايا اور کہتے ہوئے چل دیں اگر تمہاری کوئی اچھی لڑکی ہو تو د کھاتا اب ائن ڈگر يوں والى لاكى كو كيا كرنا جو ساتھ چلتی اچھی نہ لگتی ہواور یوں ایوں اور غیروں نے آپ کی لاڈلی بٹی کو کنویں میں وظیل

پيچا نے سيں۔"

☆....☆....☆

فرح کی مہندی پرردا خلاف تو قع براے اہتمام ے ہوتی می کولڈن کام دار سوٹ قل میک ای کا توں میں بڑے بڑے جھمکے پہن کروہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی کیوں کہ وہ اب بیند کے جانے اور تھرانے سے آزاد ہو چی تھی یعنیCareFree ہوچکی تھی ایک عجیب سااعتاد ساآ گیا تھااس کے اندر۔ای کیے مہندی کی رسم میں اس نے بھر پور حصہ لیا خاصی شوخ ہورہی تھی۔ قدیه نهال ده ربی تفیس بنی کود مکه کر۔ اور کننی انجھی وه لگ ربی می ان کو امید ہوئی می کہ شاید کونی خاتون اس کو پیند کرلیس کی اور ان سے بات کریں کے ۔" یر تھوں جی" مرماں کی سوچ سے بے خرردا مہندی کے ہنگاہے میں بری می کی کومہندی لگارہی بھی تو کی سے نے کر بھاگ رہی تھی ..... فرح کی میلی کوئی غیر تہیں تھی ایا کے کزن کی فیملی تھی ای لے سب سے فری تھی اس باراس نے ہاتھ میں مہندی لی اور قرح کے چھوتے بھائی کی طرف برقعی اور راجل نے اے بوقتے دیکھا اور جب وہ قریب آلی این بڑے جمالی کے ایک دوست ارمان كوسامن كرديا اور يمر كيا مواوي جو فلمول یں ہوتا ہے .... معنی کہ ارمان میاں ہیرو ہی ہیرونین جسے ہی روا کا مہندی کا ہاتھ اٹھاار مان نے مضبوطی سے ان کی کلائی تھام لی اور شوقی ہے اے

" چھوڑ ہے میرا ہاتھ۔" کیجے یا قاعدہ لو
اسٹوری کا آغاز اس جملے ہے ہو گیا۔" کیوں
چھوڑ ہیں ہاتھ کیوں کہ ہاتھ اور ہاتھ والی ہماری
مجرم ہیں آگروہ اپنے ارادے میں کا میاب ہوجاتی تو
ہمارا پیروپ بیوجاہت بیاتر اہت تو دھری رہ جاتی

قریب تھا کہ بوندا باندی بھی ہونے کئی ہے اس نے خود کو سنجالا وہ جانتی تھی کہ اس کی بھیگی پلک اس کے اکلوتے والدین کے دل میں درد پیدا کردیں گ تواب اتن بھی کمزوراور بدعقل نہیں تھی کہ عقل کے اندھوں کی سزاا پنے جانوں ماں باپ کودیتی۔ اندھوں کی سزاا پے جانوں ماں باپ کودیتی۔ کومنع کو دوں۔

" قدسید کی افسردہ ی آواز گونجی تو سراج صاحب نے برہمی سے ان کو دیکھا۔"

کیوں بھی کیوں منع کردوں کتنے اصرار سے
بلایا ہے ان لوگوں نے ہونہد کردوں سے
بھی بنی کی شادی میں بردھ چڑھ کر حصہ لینا
جائے بنی کی شادی میں بردھ چڑھ کر حصہ لینا
جائے تا کہ۔

اوہ آپ لو جان کو آجاتے ہیں آپ کی بیٹی ہی تقریبات میں جانا پیند مبیں کرتی اس لیے کہ رہی گئی ہی ۔ ''اب قدسیہ کو اپنا دفاع کرنا تو تھا

اب میں اماں اب میں ہرتقریب میں جاؤں گی اب میں اس میں ہے۔ البہ میں کے اللہ تعالیٰ خود پر مہریانیوں کو پہچان لیا ہے۔ الجمد اللہ مجھ میں کوئی کی نہیں ہے کی ہے تو لوگوں کی عقل کی۔ اب میں نے لوگوں کی ہے والوگوں کی مہندی میں جا میں گے۔ ہود میں اسکتا ہے کہی جا میں گے۔ ہو سکتا ہے کہی جا میں گے۔ ہو سکتا ہے کہی جا میں گے۔ ہو سکتا ہے کہی جا نیں گا ہے۔ ہو سکتا ہے کہی جا نیں گے۔ ہو سکتا ہے کہی جا نیں گا ہے۔ ہو سکتا ہے کہی جا نیوں کی ماں بہن مجھے پہند کر لے سکتا ہے۔ کہی جا نیوں گا ہے۔ ہو سکتا ہے کہی جا نیوں کی میں ہو گا ہوں گا ہوں

ردانے شرارت میں کہا کیا تو ابا اندر ہی اندر اس کے لیجے میں چھی احساس کمتری کی تکلیف کو اپ دل میں محسوں کر کے تڑپ سے گئے۔ اس میری! بنی بیہ تو معلوم نہیں لیکن سے بات ضرور سمجھ کیا ہوں کہ واقعی عقل کے اند صحاوگ ہی تم جیسی تعلیم یافتہ لوگوں کو صرف و کھتے ہیں تم جیسی تعلیم یافتہ لوگوں کو صرف و کھتے ہیں تم جیسی تعلیم یافتہ لوگوں کو صرف و کھتے ہیں

ووشيزه ١٥٥ ١٤

''آپ!آپ...'' بندے کوارمان کہتے ہیں!جس کے دل میں آپ کو دکھے کر ہزاروں ارمان پیدا ہو گئے ہیں۔'' وہ مشکسل شوخ جملوں سے اسے تیار ہاتھا۔ وہ مشکسل شوخ جملوں ہے اسے تیار ہاتھا۔ '''شنہ آپ۔''

ار مان نے واقعی اس بات کو بچے ٹابت کر ویا تھا اس نے فرح کے بھائی سے روا کے بارے میں ساری معلومات لے کی تھی اور فرح نے تو اس کا نال مبندی لگ جالی اور سے اس اس را روپ کو اور لیڈین کمپاشنٹ میں اوری سو فیصدی پیند پرگ مبندی دار ہوجائی۔

الکتا ہے آپ نے خود کو مجھی آکھے میں نہیں ویکھا۔خوش ہم نہ ہوں تو۔'
ارے میرا یقین کیجے میں بالکل بھی خوش فہم نہیں ہوں آگھے میں الکل بھی خوش فہم نہیں ہوں آگھے میں ورکو ویکھتا ہوں تو اللہ کاشکراوا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اتنا مبند ہم پیدا کیا ہے۔

اس نے آ بنظی سے سوچا اور پھر اینا ہاتھ آزاد اس نے آ بنظی سے سوچا اور پھر اینا ہاتھ آزاد اس نے آ بنظی سے سوچا اور پھر اینا ہاتھ آزاد اس نے آ بنظی سے سوچا اور پھر اینا ہاتھ آزاد اس نے آ بنظی سے سوچا اور پھر اینا ہاتھ آزاد اس نے آ بنظی سے سوچا اور پھر اینا ہاتھ آزاد اس نے آ بنظی سے سوچا اور پھر اینا ہاتھ آزاد

الا يجوز ي عرا What Ever

بالکھ۔

اضاف کے کیر دل پھینک۔ ٹھرکی سجھ رکھا ہے جو خض اضاف کی کیر دل پھینک۔ ٹھرکی سجھ رکھا ہے جو خض لڑکیوں کو ستانے کے لیے ہاتھ پکڑتے ہیں اور ایک آور ایک آور ایک اس بات پر روا کا تعملانا کوئی نئی بات ہیں میں ہوئی ہے۔

اس کی اس بات پر روا کا تعملانا کوئی نئی بات ہیں ہے۔

میں تھی ۔

"اجھا تو آ ہے پھر کیے جووڑا کرتے ہیں ۔

"اجھا تو آ ہے پھر کیے جووڑا کرتے ہیں ۔

لڑ كيوں ئے ہاتھ ۔ آئا اس كا طنوب جملہ ارمان كے ول ميں تير بن كراترا۔

\$ 61 0000

سیل نمبر بھی وے ویا تھا کیوں کہ وہ جا ہتی تھی کہ
روا جیسی اچھی لڑی کو اربان جیسا اچھا جیون ساتھی
طے۔اس لیے پوری فیلی اس مجم میں شامل تھی اور
پھرروا کا اکثر اربان ہے لگراؤ ہونے دگا۔ وہ روا کو
جا ہے دگا تھا اور شادی کرتا جا ہتا تھا تھر روا اپنی ضد
میں تھی کہ جب سک کوئی ماں بہن اے پہند
میں کرے کی وہ شادی تیس کرے کی اور اربان کے
بارے میں تو اے یعین ہو حمیا تھا کہ اتنا خوبروا ور
بینڈ سم ہے۔اس کی ماں بہنوں کوئو کوئی تسین لڑکی
ورکار ہو گی۔ اس لیے اربان کو پہند کرنے کے
ورکار ہو گی۔ اس لیے اربان کو پہند کرنے کے

باوجودوہ اے اکنور کردیتی۔۔ "آپ کیوں میرے چھنے پڑے ہیں آخر۔" وہ چڑ مخی تھی۔ "اس کیے کہ تم میں کھے خاص بات ہے۔

اور ہات میں قراق میں میس کیدر ا Believe ۱۰ اور ہات میں قراق میں میس کیدر ا Me

" تو! بيغاص بات كى ماں بهن كو نظر نہيں آئی۔" د كھ كى ايك لبراس كے ظاہرى سكوت كو مرتعش كر

کی۔

"ایکسیوزی اکبال کموکئیں میڈم ۔۔۔ بیں کوئی فلرٹ نہیں کر رہا آپ ہے شادی کرنا جاہتا ہوں تقرق پراپر و جینل۔ Because i Love ہوں تقرق پراپر و جینل۔ You کرما کا ادمان کے دل کی جائی اور اداد ہے کی کھنگ کی چک آ تھوں بیس تھی اور اور لیج کی کھنگ اس کی کواو۔ وہ اے ایک نظر دیکھ کرآ کے بردھنے کی قوار مان نے اس کا ہاتھ پر لیا۔

ارداش ایاکیا am not Joking'
کروں کہ جہیں میرے جذبوں کی جائی پریقین
آ جائے اوروہ چھ ماہ ہے اس کے کھر کی مفودے کی طرح منذلار ہاتھا وہ تو حجت کے جائے گئے قاصلے مرح منذلار ہاتھا وہ تو حجت کے جائے گئے قاصلے

مے کرآیا تھا تکرردا اجدیت کے کی موڑ پر کسی معجزے کی منتظر تھی۔

"آپ کوالیا و لیا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں کیوں کہ میں جانتی ہوں کہ آپ سیریس ہیں ا سے اس کی محبت کے اعتراف پرنظریں جھکا لی تو وہ مچل میا۔"

مچل گیا۔'' '' پھر! پھر روا کیوں مسلسل انکار کر رہی ہو۔ کیوں؟''

" Rejection سے ڈرٹی ہوں۔ "اوه توبه بات إليا بهيل موكاردا مرا یعین کرواییا میں ہوگا میری ای اور آیا تھے اتنا جائتی میں کہ میری ذرای خوائش رد جیس کریس تو سم توان کے مع کی پند ہو محبت ہو .... ر جيك كرنے كا تو سوال اى پيدا كبيس موتاتم Rejection كاخوف تكال دواية دل \_\_ "مِن این Rejection کی بات میس کر ربی میں آپ کی مال بہن کی بات کر رہی ہول کوں کہ میں لڑکے کی ماں بہنوں سے اتنی بار رجيك كے تير كھا چكى ہول كه اب فيصله كر چكى ہوں کہ اس وردے دور رہوں کی اس لیے آپ ائی محبت یا این جان کا واسطه دے کر ہرکز این ماں こうしょしん こうしょうしん こうしん دوں کی ....اور جاتی ہوں ....قلط کر رہی ہوں عر بجے اب یہ درد لینائیس دینا ہے اگر آ ب جا ہے ہیں کہ آپ کی ماں بہن کوئی دکھ نہ طے تو مت كرأس ميرے كران كورداكي واز بھيكنے كى توده آ كے برھ كى ده دكھ سے اسے جاتا ہواد يكت

 توقد ب ب حد خوش موسیس کدا تناامیها خوبرو لزکا ایسی بوست والا دامادخود چل کر ان کے کھر آسیا

المورور المان المحال المن المورى الو توارمان كو النا المن المورى الو توارمان كو النا المن المورى الو توارمان كو المنع كردوك المنا كالمن كو المنا كون كردوك المال كالله في المنا كالله كالمنا كالله كالمنا كالمنا كالله كالمنا كالله كالمنا كالله كالمنا كالمن

"اور تہاری ساحب زادی نے جوتع کردیا

"ارے صاحب زادی کا تو دماغ خراب ہے نا سمجھ ہے یہ ساری باتیں تو ہمیں ہی ویکھنی چاہئیں اے سمجھانا چاہیے جھ سات ماہ ہو گئے ہیں اب تو رشتے ہمی نہیں آتے درشتے کرانے والیاں بھی روا کی وجہ سے بدک گئیں ہیں بس اللہ نے اپنا کرم کیا آپ اے سمجھائیں کہ اب وہ بے وقوفی نہ

مرجناب ردانوردانهیں Rejection کی ڈی ہوئی صاف انکارکردیا۔

"دیکھیے ار مان صاحب میں واقعی آپ کو پسند کرتی ہوں اور آپ کی عزت بھی کرتی ہوں اس لیے میں یہبیں چاہتی کہ آپ کی ماں بہنوں کومنع کروں یا کوئی ایسی بات کہددوں جو ان کو بری گے

''آپاتواحق ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو پہند کر مگی''

"آئی نو وہ کرلیں گی کیوں کہ ان کا بیٹا جو ان کا جینا حرام کررہا ہے اور یہ ہی چیز میں نہیں جا ہتی ہے، میرا اختلاف ہے یہ ہی میری انسلٹ ہے کہ ایک جیتی جا گئی قابل لڑکی کی حیثیت ہی کوئی نہیں اسے بنانے سے انکار کردیا۔
''کیوں! ای آپ ایک ہار اس سے لیس آپ کو پند آ جائے گی ار مان کے ار مانوں پر اوس پڑنے گئی۔ اوس پڑنے گئی۔

''اور جولائی میں نے تہارے لیے پہند کی ہے تاں ہے اس مے ملو کے تو کہو تے ای میرا ابھی اس سے نکاح پڑھوادیں۔''

''کون وہی لڑگی جو وقار کی شادی میں آپ نے پیندگی ہے''

"بال ہیں ہے جمہیں اتنا دھونڈا کہ تم بھی دکیر میں نجائے کہاں تھے نظر بی نہیں آئے۔"
دیکیر میں! وقار کے کہی کام سے حمیا ہوا تھا۔ خیر امال پلیز آپ اس لڑی کو دیکھ لیں آپ کی طرت و جھے ساری ڈکریاں جمع کررتھی ہیں اس نے بہت وجھی ہے۔"
اچھی ہے۔"

المال ہو سکتا ہے اب اس کی شادی وادی نہ ہوگئی ہو۔۔۔۔ آپ نے بھی اس کا نہ نام پوچھا نہ پتا اب بعند ہیں کہ اس کوبی یہو بنا کیں گی۔' بینا نے تو بردی اچھی بات کی تھی تب ہی تو شہل بیگم کواپی

بے وقو فی پرغصہ آگیا۔ ''ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے مگر کیا کروں وہ بچی مجھے اتن بھائی تھی کہ۔''

''اہاں جب اتن پندآ گئی تو اس کا اتا پا بھی معلوم کرلیتیں لیکن اب چونکہ اب اس کا آپ کے پاس کوئی نام ونشان نہیں تو آپ میری پندگی موئی لڑکی دیکھ لیس آپ اے دیکھیں گی تو کہہ اُسیس گی آج ہی اس سے شادی کرلوار مان نے تو شکر ادا کیا کہ امان کوان کی پند کی ہوئی لڑکی کا کوئی اتا پا معلوم نہیں تھا اس لیے اس نے ردا سے بات کرنے کی بیجائے اس کے امان ابا کو پیٹرا

وونين ١٨

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



ر بے چارکی

الله جاپان کا ایک بھائی کھاٹ دریا کے قریب تھا ا عاکہ بحرم کو بھائی دیے کے بعد دریا بیں بہادیا جائے۔ دو بحرموں کو بھائی دی جارہی تھی۔ ایک کے گلے بیں بہنداڈال کر تختہ دار پراٹکایا گیا۔ جیم کی خوش بختی کہ بھنداڈ صلارہ گیا۔ گیا۔ چانجہ اس نے بھندا اُ تار کر بھینکا اور دریا بیں چھلا تگ دگا کر فرار ہوگیا۔ دوسرا مجرم جے بھائی دی جانے والی تھی ، یہ منظر دیکھ کر تفر تقر کے کہ کو تر تقر کے کہ کو تر تقر کی کہا ہے کا سبب بھائی ، یہ منظر دیکھ کر تفر تقر کے جواب ملا۔" بھائی ، پھندا ذرا مصبوطی ہے ڈالنا۔" مجھے تیرنا ہیں آتا۔"

مرسله: نازش درآب خان - خانوال

توشاید ارمان سمہیں دوبارہ نہ کے .....اور سمہیں
زندگی میں کوئی بہت برا کمپرو مائز کرنابڑے تو۔'
'ابااگر اس کی ماں بہن نے بھی جھے ربجیک
کر دیا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ارمان میرے
یاؤں بھی پکڑے گا میں اس سے شادی نہیں کروں
گی۔۔۔۔۔ابا۔۔۔۔ایا آپ کومعلوم نہیں جب ایک لڑک
ہوتے ہیں۔' وہ ان نے سینے پر سر رکھ کر شدت
ہوتے ہیں۔' وہ ان نے سینے پر سر رکھ کر شدت
سے روبر کی۔ تو ایا کا دل بھی رودیا۔

"میری پکی میرے دل میں از کر تو دیکھوتو

سہی تھکرائی جانے والی لڑگ کا باپ ہوں۔ میں تو

تہمیں گئے گاتمہارا وردکم اور ماں باپ کا وروزیاوہ

ہوتا ہے تم نے آئ تک جوکہا میں نے تمہارا ساتھ

دیا تمہاری ماں کی ناراضگی بھی مول لی گر آج میں

ورخواست کرتا ہوں کہ تم ارمان کی ماں کے سامنے

درخواست کرتا ہوں کہ تم ارمان کی ماں کے سامنے

آجاؤ۔ "ایا کی آواز بھی بھیگ گئی۔

آجاؤ۔ "ایا کی آواز بھی بھیگ گئی۔

"جائے بی آپ رداکو لے آئے ۔.... " کیجے مہمانوں کے سامنے آج قدید نے شوہر کو بھی عزت دے ڈالی کیوں کہ سراج بھی پیرشتہ س نہیں کرنا جاہتے تھے اس لیے سر پر گفن باندھ کر بٹی کے سامنے بینج گئے۔

"ابا پلیز" وہ ہاروں کو دیکھتے ہی رو پڑی۔"
دیکھو بیٹا بھی بھی کی کو کمل جہال نہیں ملتا
ہمیں زندگی کی ان باتوں کے ساتھ جینا ہے ماتا
کے ہم اپنی جگہ درست ہو بار بار کی کی افران نعمت کرنا بھی تو گناہ ہے۔ ارمان ایک باعزت نو جوان ہے گذشتہ دوسال سے تمہارے پیچھے ہے میرے ساتھ وہ گھنٹوں وہ باتی انا کی سکیاں کے لیے تو میری بچی نقصان باتی انا کی سکیاں کے لیے تو میری بچی نقصان کوئی اور ل جائے گرتم ارمان کو تھرا دو کھی کوئی اور ل جائے گرتم ارمان کو تھرا دو گ

ووشيزه وي

"سوچ لیں ابا آج کہ بعد بیٹرالی سین نہیں موگا؟" "نہیں موگا میری چی! آج کے بعد فریز تگ

سین ہوگا تمباری رخصتی کا سین۔'' سین ہوگا تمباری رخصتی کا سین۔'' ردا افسر دگی ہے مسکرا کر آ کے بردھی تو ابا اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑ اگئے۔

"الله ميرى بني كوخوش كرد \_ - آ مين -"
ردا جس حليه مي تصى اى عليه مي آگئ
ارمان كوتو وه بر روب ميس حسين لگي هي بس اي اور
آ پا ہے خوف آ رہا تھا اس نے چور نظروں ہے مال
بہن كو ديكھا۔ ردا بر قتم كى بات كے ليے تيار بيٹمى
اہے ثو نے ناخن كود كھے رہى تھى ۔

" بنی جھے کیوں لگ رہا ہے میں نے حمیل کہیں دیکھا ہے۔"

کہیں ویکھا ہے۔'' ''کھیکی بڑھیا! میں وہاں مجھی نہیں گئی جہاں آپ نے مجھے دیکھا ہے''

یہ جملہ دانتوں میں دباکررہ کی توار مان کی ای بے اختیار وچو تکسیں۔

" ہاں تم وہی ہو تال جے میں نے وقار کی شادی میں و یکھا تھا تم دہمن فرح کے پاک جاری میں میں میں نے تھیں میں روک کر بات کی تھی۔ " تھیں میں نے تھیں روک کر بات کی تھی۔ " لیجے ساسو مال کی تو یاداشت واپس آگئی اسٹی رواکو بھی وہ سین یاد آگیا جب وہ فرح کو اسٹی پرلانے کے لیے جاری تھی تو آئی نے دبوج لیا تھا اور پھرساری تقریب اپنی نظروں میں رکھا تھا۔ " تھا اور پھرساری تقریب اپنی نظروں میں رکھا تھا۔ "

"بی آئی .....یاد آگیاہے۔"

سب تواس طاپ پر جیران ہور ہے تھے ار مان

کے بینے ہے دل باہر آرہاتھا۔ تو .....توای بید دہی

لاک ہے جے آپ نے میرے لیے پیند کیا تھا۔"

ہاں بینا وہی ہے جو اتن اچھی کی کہ میں نے

اے تہاری دہی بنا نے کے لیے پیند کیا تھا۔ کر پھر

شادی شم ہوگئ تو انسوں رہا کہ اس کا اتا پتا نہیں معلوم کیا۔ فرح کی ای سے پوچھا تو وہ پہچان نہیں یا ئیں کہ اس فتم کی تو ڈھیروں لڑکیاں تھیں۔''
یا ئیں کہ اس فتم کی تو ڈھیروں لڑکیاں تھیں۔''
''ہوں تو ساس کو کو یا اپنی چھڑی ہوئی بہو مل گئی ای خوشی میں اپناوعدہ پورا کیجیے۔''
گئی ای خوشی میں اپناوعدہ پورا کیجیے۔''

"وی کہ جب میری پیندی ہوئی لڑکی کودیکھوکے

تو فورا کہوگے کہ ای آج ہی شادی کردادیں۔"

"ہاں ..... ہاں کیوں نہیں بیٹا میں خود بھی بنہیں
عامتی کہ یہ بیاری لڑکی دوبارہ کہیں نہ کھوجائے۔"

ردا کو یقین نہیں آر ہاتھا کہ اللہ تعالی نے اس
کی خواہش پوری کردی تھی کہ اسے ارمان کی مال
می دل میں اللہ کے حضور تو ہررہی تھی کہ اپنی ضد
ہی دل میں اللہ کے حضور تو ہررہی تھی کہ اپنی ضد
کی دجہ سے اس نے اپنے والدین کو پریشان کیا
اور شکر بھی اوا کررہی تھی کہ اللہ نے اس کی
خواہش کو پورا کیا۔"
خواہش کو پورا کیا۔"



مخبرے .... آپ کی مجھ میں نہیں آئے گا\_يس آپ كودوسراندازيس بتانى بول ☆.....☆ بناعتی بین کدآج آپ کی سواری یا باد بهاری کہاں کی ہوئی تھی ..... میں نے جیسے بی جارد تہدکر كالماري كھولى اساءكى آوازنے بچھے چونكاديا۔ ياالنداساء تم بهي نا....! م کوایے گھریس کوئی کام کاج تیں ہے۔ میں نے بینتے ہوئے اس سے یو چھا۔ جی ظاہر ہے میں صرف اے کر کا کام کرنی مول \_ میں نے اسے وجود کو کسی کی غلامی میں تہیں در مارے گر اور میری زندگی میں جمہوریت ہے میں کسی ڈکٹیٹر سے ڈکٹیٹن نہیں لیتی ....اس کیے میرے پاس دفت نے ہی جاتا ہے۔ ''دلیکن آپ بلقیس ایدهی اور عبدالستار ایدهی کی جانشیں کی کے درجھاڑو دیے محی ہوئی تھیں آب بتاري بن يا تكليف ميس كرون اساء کہنے کہتے رکی تو اس کے انداز پرمیری بے ساختة بنى نكل گئى ..... اساء ميري بين كي دوست تقى .... مين توشايد اس كو صرف دوست مجھتى تھى كيكن ميرى حيثيت اس کے نزدیک بہنوں سے زیادہ کی .... ویے بھے یقین ہے کہتم یا تو بری آیا کے کھر ان کے بودے دھونے کی ہوئی ہوگی یا پھر ان کی اپنی اس میٹی کے پیے دیے گئی ہوگی جو تم کو بھی ملتی ہی كيامواجويس نے آج ان كے قالين وحود يے

ہیں ہے۔ کیا ہوا جو میں نے آج ان کے قالین دھود بے تو ....وہ میری بری بہن ہیں ....اگر میں ان کا کوئی کام کرتی ہوں تو کوئی بری بات ہے۔

وجودى نبيل تفا ..... يكن لكير حل \_ ايك اليم لكير جو اس کو اس کی اوقات ....اس کی حیثیت بتا رہی تھی ایک ایسی لیرجس نے اس کو اس کے وجوداس کی محبول، خواہشوں، اور احساسات کو دیوار پردے ماراتھا۔ وہ نظر نہ آنے والی لکیرسکنڈوں سیکینڈوں کے حابے کمری ہوتی چلی جارہی گی۔ لكرجو كدديوار بن كلي على اليك اليي د بوارجس میں گارے اور سمنٹ کے بچائے اس کا خون اس کا گوشت استعال ہور ہا تھا۔ ایے وجود کے چھوے اس کو ان چھروں کے درمیان سکتے ....روتے المح نظر آرے تھے.... ليكن وه كما كرعتي هي ..... ويوار مضبوط بونے کے ساتھ ساتھ، بلند بھی ہوتی جارہی تھی دیوار چین ے زیادہ پلند .... بلند .....اور بلند .....ایی بلند کے اس کو سانس لینے میں تکلیف ہونے گی ..... وہ بلبلانے گی۔ زندگی کے لیے رویے گی .... موت سے پہلے ای موت پردونے کی اس كادل جا باكداس ديواركو كرادي. لكيركومنادے ..... یا پھر اس دیوار کے ملے تلے دب

یہ ہم ہم رہاں ریوار سے سبے ہے دب جائے .....کی کونظر ندآئے .....۔ کہ ہم سب ہیں اور آپاکے بچ ارے چھوڑ ہے ہیں بات یوں کروں یا ووں کروں ....مقصدایک ہی ہے کہ ہم ایک دور ہے

ارے چور ہے ہی بات یوں فرول یا ووں کروں یا ووں کروں ایک دوسرے کروں ایک دوسرے میں ایسے مرفع ایک دوسرے میں ایسے مرفع سے جیسے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ایسے

وونيون 68

ا بنتی ہوئی جائے گ میں انڈیل کرمنہ بناتی ہوئی ا عاء کے ہاتھ میں پکڑوائی .... اور خود دستر خوان لے کر یکن سے باہر نکل

#### 4....4

ایک وقت ایا آتا ہے کہ ایک مال کے پیٹ پر پیر پھیلانے والے .... ایک وسترخوان پر کھانا کھانے والے اور ایک ہی تکیہ برسر رکھ کر سونے والے بہن بھائی رشتے دار بن جاتے ہیں۔ اور پھروفت کے ساتھ ساتھ وہ رشتددار کنبددار

.... Ut Z but

اور کنبه دارکون ہوتا ہے؟ کنے داروہ ہوتے ہیں جو ہماری تقریبات کی لت من جي موت سيان وه مارے لے بي ایک حوالہ ہوتے ہیں اور پھر دہ حوالہ نے رشتوں کے وجوديس آئے كے بعد اليس كم موجاتا بساور جب ہم رشتوں کی کھتوں کوسلجھاتے سلجھاتے ان کی حقیقوں کو جان یاتے ہیں....تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ لاشعوری یا شعوری طور پر .... احساسات اورمحیتوں کے ہاتھوں .... مستقبل کے غیروں کے لیے ہم اپناسب پھے بار مح ہوتے ہیں۔۔۔۔ حی کے رونے کے لیے

☆.....☆ ایا بمیشه کھر کے معاملات سے دور ہی رہتے تھے سو ایاں کے انقال کے بعد .... گوکہ آیا کی شادی ہو چکی تقى پربھى گھركى بادشاجت آياكوسونى دى كئى۔ میں آیا کے فیصلوں پر مطخ گی .... آج سوچتی ہوں تو خیال آتا ہے کہ وہ فرما برداری نہیں تھی .....وہ محبت نہیں تھی ..... وه غلای می سیس سی آیا کی غلای میں جی تی

ماري آغلول مين آنوهي مين بحة ....

"ورامل اساء تمباری کونی بہن میں ہے تاتم مہیں اس رہتے کی خوبصورتی کا احساس میں ہے۔ میں نے جلدی جلدی رولی بلتے ہوئے كها المعرب ك نمازك بعدكمانا كمات تق اوراماں کے بعد مجمی ایبانہ ہوا تھا کہ ایا کو کھانے كے ليے انظار كرنايز ابو

يم وو بين اوريائي بعالي تق ياب بری میں اور میں ب سے چھوٹی ....

ایک ایک کر کے بھین میں بی یا تھوں بھائی الله كويار ، وك اور روكي مي اورآيا .... اورآیا اور میرے ورمیان ماں بنی جیسی عمر کا فرق مجھے اس طرح یادے جب میرااسکول میں پہلاون تفاس وقت آیا کی یو نیوری میں پہلی کلاس تھی۔ مراقای کون؟

الك اباور ايك يرى آيا-یں میٹرک میں تو امال چل بسیں .... میں جو امال کا دویشه پکژ کر چلتی تھی غیر ارادی اور غیر اختیاری طور پرآیائے ویجھے چھے چلنے للی .... آيابميث مجضاي مال جيسي لليس بلكه يدكهنا غلط موكا كه ميرى مال جيسي

آیامیریال بن عی اور می آیا کے بچول کی تم نے بھی موجازرین کے م لئنی معروف رہتی ہو مہاری آیا کوذرا بھی خیال ہیں کہم کوآرام كرنا موكا \_ تمباري اي بھي كوئي لائف ہے يا بيس -اساء كي آواز مجھے حقیقت ميں واليس لے آئي. اس کے لیج میں مرے لیے محبت اور فکر تھی ..... رونی یکاتے بارا تھ ایک کے کے لیے ركااور پر على تو بردالى بوئى روئى كى طرف متوجه

ارے چھوڑو میری جان ..... واعل ہواور زعرى جو ... على في راير والي چو لي ي س

拉一拉

اباامال كواس تدرجا بح تضاس كااندازه بميس اس وقت ہوا جب امال کے انقال کے چندسالوں بعدى ووان كے پہلوش جاسوت اور مر دنیاش مرے کے کیارہ کیا! مرى آيا .... ميرى مال جاتى .... ميرا واحد خون كارشته-

☆.....☆ توتم این آیا کے ساتھ رہوگی ....ااء نے مجھے پیک کرتے ویلے کر کہا.... جواب جانے

ہوتے بھی سوال کیا! "ظاہر ہاراب میں اتنے بڑے کھر میں اسلی تو ہیں روعتی تا اور ہے آیا بھی میری طرف سے بہت ریان رہی بی تو آیائے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں .... "میں نے جلدی جلدی ائی کایل بیک میں جرتے ہوئے اساء کو بتایا۔

اوربيكر .....! يه کمر تو آيانے الله ديا با انداز سرسري تقاريح ديا .....

ليكن كب؟ اساء كي توجيع في بي تكل كئ\_ "ایا کے جالیوں کے فوراً بعد عی ....آیا کہے گی اب کر کی کیا ضرورت ہے۔ انہوں نے مكانكامارايساميرے تام بيك ي ركاديا -" "اچما!" میری وضاحت ..... پراساء کے منہ ے طنزیہ لکلا۔

كيامطلب؟ يساس كے طور رجران ہوئي. تحافے کون ک تالی دادی دالی

بات كرداى مو محص لك ب تهار اندر دوسوسال والى بورهى اور جها نديده مورت كى روح سانى مونى

ہے میں نے ہیشہ کی طرح اس کی بات کو ہوا میں

بيه جو تم اينا آيا نامه پڙهني رهني هونا تو سن لو زرین به پیاراورمحب بس دو دن کا ہونا ہے۔اور سامنے زندگی کی سنخ حقیقت آجاتی ہے۔ کھ دنوں بعد تمہارے بہنوئی کو کاروبار میں نقصان ہوگااورآیا کہ منافع کی یقن وھانی پر تہارا پیدان کے کاروباریس لگادیاجائے گا۔اور پھروہ رقم تم کو بھی تہیں ملے کی .....اور پھررہ جاؤ کی تم صرف 110 يوند كابوجه ..... ومددارى اورمصيب آج ليرسوال كررى مى اوريس سوچ رى كى ك

☆.....☆

بھی بہت ہی نیک کام ہاللہ ایس بری بہن سب کو دے .... کاش تہاری جیسی کوئی بہن ہاری جى ہونى .... اور آج تمہارے مال باي كى روعيس کس فدرخوش ہوں کی .... تم نے اپنی جہن کے لے کیاس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اللہ ہرایک کوتمباری جیسی بنی اور جهن دے ....

مجمد خالد نے میری میں آیا ہے میری رفعتی کے وقت کیا ..... تو میراول بحرآیا ..... میری رستی .....میری شادی ....

آیا کے کھر میں نجانے کیوں فٹ نہ ہو گی. جبكة ياكے بچوں ميں ميري اوران كى جھ ميں جانعي

يانے بچھے کھاتا يكانے اور سلائی كر حاتى طاق کردیا تھا۔ میں نے بھی بیٹیوں کی طرح آیا کوجسے

كرسارادن آياك كمرضرور جاني-بھی بھی آیا ہمیں الجھی ہوئی لکتیں بیزار..... بیزاری جنجطلانی مونی س

میرے بچول کی محبوں پروہ اسے ان کو جھڑک كرركه ديتي مزل آتے تو جھي دل جا بتا تواپنا كمره بندكر كم سوجاتين ياايي وبذمه داريان بتاني رجتين جو انہوں نے ایا کی اٹھائیں ہیں.... جھائیں ..... t TU ..... 3. 2. 2. .... UT

مجھے کھ نظر تبیں آتا، اکثر مزمل مجھے بہت ک ایسی باليس جماتے جوميرے خاندان كى سيريث تھيں مرےدل کومزل سے شکایت رہے گی۔ ين محبول مين مجھوتة بين كرتى ..... میں محبت کرتی ہوں اور بے تحاشہ کرتی ہوں کین ایک بات آیا کو بتا دوں میں ہر کی سے محبت مبیں کر علی لیکن مجھے آیا اور آیا ہے وابستہ ہر چیز

ے مجت کی ۔۔۔۔۔ محبت هي....!

☆....☆ لكير كے اس يار برمودائراني اينكل ميں کھومے .... چگراتے بچھے احماس ہور ہا ہے یک طرفہ محبت ایک ہاتھ کی تالی ہوتی ہے کہ جب وہ بجتى ب تو كرف والے كے مندير يولى ب اور مجروه ایناایانشان مچور جانی برکرنے والے کہ یاس کہنے کے لیے لفظ تو بڑی بات ..... سالس کینے کے لیے آ سیجن بھی ہیں پچتی ....

زندگی کے اس موڑیر کھڑے ہوکر، جب وقت، ریت کی طرح میری محی ہے پھل کیا اے گزرا وقت مجه كو بمعي تبين مل سكتا ..... مين سوچ ربي ہول ....عشق حقیقی اور عشق مجازوں کے درمیان

مس نے کی کے ساتھ ساتھ آ پاکا ہورا کھر بی سنبيال لياتغاب

آیا کے اور آیا کے جاروں بچوں کے گڑے سيفاوركا رصفتك يسبى ى تياركرلى آيابي آرام كرعي ....

ميرى تعليم عمل نه موسكى ليكن منا اور ثناء كيون کے تھر کے کامول اور الجھنوں سے دور رہیں سووہ بمدایم کیلے کری یاس موسی .....اوریس ان کی کامیابیوں پرخوش رہتی ..... ہم بہنوں کی طرح کھیلتے یا تیں کرتے ، اور پھر ثناء کی مطلق ایک ڈاکٹر ے ہوئی اور میری شاوی مزل ہے.... مزل ایک اسکول نیچر تنے لیکن بہت اچھے....

☆.....☆

میں محبت کی طلب کار تھی اور مزل جھے سے بہت

محت كرتے تقى

مجھی مجھی ایا ہوتا ہے کہ ہم لفظ زوال پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ہم مجھتے بی کہ وہ مارا نقط عروح بحلين درحقيقت وه مهارا نقطه انجما دموتا ہاور وفت کی کری اس نقطہ کومزید نیجے جانے پر A.....

آیا کے احسانات اور مہر پانیوں کی کھڑی نے بھی میرام انتے ہیں دیا کوکہاب میرے بھی جار یے تے سے میری فرما پرداری ..... محبت عزت ..... آیا کے لیے روز اول کی طرح تھے۔ اكرة يا جھے ہے كى كام كوة دى رات كو بھى كہتى

رے ہاں گاڑی ہیں گی برے بچل کا تغمال اما كا كمر تفاسو بر يفي بين اليه يجول كو لے

مول پلیز آب اسکول سے والیسی پر آیا کے کرے براموبائل لے آئے گا کل اس کو آیا کے کے چلی آتی ہے۔ اور کیا ای آپ تو ساری زندگی ان کے مسائل یاس بیڈی سائیڈ تیبل پر بھول آئی ہوں موبائل نہ ہو الوكات آ كادنيا برابط بي حم موكيا بي بي نے سے تاشیج کے وقت مزال کودی منٹ میں کوئی

یا یج مرتبه تا کیدگی -آیا کے بینے کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔

كل جب الفاقأ آياك كمر كى تو ثناء اور مينا آئى مونى محیں اور دلہن کے تکاح کا سوٹ کٹ رہاتھا ....

ماشاء الله اليي رونق هي كه واليس آنے كوول بى تېيىل جاه رياتھا۔

"ارے آیا دیکھیں اس کو کہتے ہیں محبت مج ے بی میرے دل کوئلی ہوئی تھی آ یے گھر آؤل، میرے یا س میے ہیں تھے میں نے بچوں سے کہا چلو کوئی بات مبیں w-11 زندہ بادلین جانا ہے ....دراصل آیادل کودل سے راہ ہوتی ہے بہلے ہو سكتا ہے كہ دلبن كا جوڑا كث رہا ہواور ميں نہ

ارے تم جھ کوئی فون کردیتی تو میں مضانی کا ڈے ى لے آلى ....ين نے تناء كا ويس ہوا اورسونے كى چوڑ یوں سے سجا ہوا ہا تھ تھا مے ہوئے شکوہ کیا کین کرے میں موجود کی نے بھی میری بات

كاجواب بين ديا .....

" چلو بچو کوتو ہٹاؤ .....اس قدر قیمتی سوٹ ہے ہاتھ لگائے جارے ہیں۔"آیانے میری طویل بات كالمخضراور غيرمتعلقه جواب ديا-

ے اس کواب مجھ لینا جاتے کہ میراہمی کھریار ے، نے بیں جب ول جابتا ہا ہے حوار یوں کو

میں بی اعظمی رہتی رہیں اسامار ش(آیا کا بیٹا) کی آوازآنی۔وہ بول رہاتھاجس کو میرے سنے پرسر ر کھے بغیر نیندہی ہیں آئی تھی .....

کی جذباتی کھے میں، میں نے ایا ہے ان کی ومدواريال نبهانے كا عبد كرليا تھا بھے كيا يا تھاوہ ایک لحدمیری ساری زندگی بر محیط ہوجائے گا تنگ آئی ہوں میں ان سب ہے۔

اور تم لوگ .... تم لوگ بھی بہت ہی قابوے بابر بورای بوسی بخی اب پاکانو

كيا كرني اي .... آپ يفين تو كرين، نه فون كرتے بي اور نه بى ال كا فون الحاتے بي اس کے پاس ٹائم رکھا ہوا ہے، ان کے دکھڑے عنے اور ان محبتوں کی داستا تیں کا جو بقول ان کے انہوں نے ہم سے کی ہیں، ماری این زندگی ہے۔ کب تک ہم آپ کے رشتوں کو نبھاتے بھریں گے

الفاظ تھے کہ بارود ... وہ سل بول رہی ھی میرا دل جاه ر ما تھا کہ کائی فون کی جار جنگ حتم ہو جائے کاش جنی محبت میں نے تم لوگوں سے کی ہے اتى ميں اسے اللہ سے كرنى - وہ اللہ جو كہتا ہے تم ایک قدم بردهاؤیس دس قدم بردهاؤں گا۔

وہ اللہ جو اینے بندوں سے ان کی ماؤں سے ستر گنازیادہ محبت کرتاہے۔

میں بدنصیب،انسانوں ہے محبت میں ای عرق ب نه ہوتی تو اور کیا ہوگئی میں مخلوق کی محبت میں خالق کی محبت کوفراموش

میں تھے ہے کیا کہوں کی کے محبوں میں سوال نہیں ہوتا ... محبتوں میں سودے بازی نبیس ہوتی مين بد تعيب محبت بول .... میری محبول کے تصیبوں میں زوال تھا ز وال محبت ..... یائمالی محبت .... تقدريس رقم عنى .....اور تقدير.... ☆.....☆ كاش ميرامويائل يحن جاتا ..... چورى موجاتا كاش بجھے نەملتا ..... جب مرال نے بتایا کہ موبائل آیا کے کرے میں ہیں ہے میں آیا کی سرحیوں پر کرا آئی می جوآیا کے بچوں کول کیا تھا .... اس بات كوس كري كاش برع آئيده وزندكى \$ ...... \$ ...... \$ لكير ..... د يوار ..... بن كي كي -گارے اور سمنٹ کی جگہ میرے خون اور 一世一二年一月日 مرادم كهدر باتحا .... مراول وحائب مارمار كررون كوجاهر باتحا كيكن روايتول كى رشتول بيس كمرى .... ميكه اورسرال كي چكي ميں پستى ..... میں ایک مشرقی عورت ..... میں نے آئیمیں بند کر کے ....مصلحوں کے باتھ کانوں پر رکھ کر .... كرب كى جادريس اية آپ كوچمياليا.. اوراب مجھےای طرح... الن اى حقيقتول ا تكه يحول كملت موت جيناتها اس کےعلاوہ میرے یاس کوئی راہ بھی تونہ تھی۔ 公公.....公公

بعض اوقات ہم کو عبتیں و ہاں لا کرچیجاتی ہیں کہ ام مارے شرمند کی کے مرجی تیں یات بهاري عزت ونفس انا فودداري جوا میں لہیں خلیل ہو جاتی ہیں ہمارے ارد کر دلفظوں کی آگ لگ جاتی ہے .... ہم برمودا ٹرائی ایکل کے منور میں ڈو بنے اور الجرنے لکتے بی ..... ہم ایک اندھے کنویں میں جا کرتے ہیں اور مارےرشت اس اندھے کوی کے مدکوانے لفظول کے نو کیلے پھروں سے بند کر دیے ہیں.... آیاتے عرب اور ایے بچل کے درمیان ایک لکیر چیچی ہے ....ایک ایک لکیر جو ان کی زندگی میں میری حیثیت اور اوقات کالعین کرنی ہے۔ ابشايد آيا جابن جي تووه مي موني لير بھی نہیں مث عتی .... يس محبوں كى ترى .....ايك الي لاكى تى جس ے گروکوئی رشتیس تھا۔۔۔۔ مراب الحص آيا.... آپ کے لیے می نے بیشہ مرال کی بات کورد آپ کے علم اور آپ کے قیملوں کوای زندگی اور کھر میں رائح کیا .... اور تھجے میرا بہت محب كرنے والاشو برايك روائي مرد بن كيا .... میں نے آپ کے جوان بچوں کی خوشیوں پر اسے معصوم بچوں کی شرارتوں کو بھی محبت سے جواب مبیں دیا .....میرے بے جھے دور ہوگئے۔ میں صرف ان کے کام کرنے والی ایک عورت بن گئی۔ میں نے ساراخزید محبت لٹادیا ..... آنے والے وتوں کے لیے مرے یاں کھیس رہا... میں کیا کروں کی سے قصر م کبوں؟ کسی کو بتاتی ہوں تو لوگ سوال کریں کے



# 

گودتو میری بھی خالی تھی ناں عبداالہادی! نامرادتو میں بھی تھی۔ پھر لاریب نے بیہ طاوت اور فیاضی صرف بیر کے لیے کیوں دکھائی؟ کیااس کے لیے بیگر کی بات تھی .....؟ یاان کا دکھ سا جھا تھا۔ اور میں ..... میں جولاریب کی گھری سیملی تھی۔ راز دال تھی۔ اس سے سب سے ....

### زعرى كے ساتھ سۆكرتے كرداروں كي فسول كرى ،ايمان افروز تاول كا تير بوال حد

#### كزشته اقساط كا خلاصه

بیک وفت حال و مامنی کے در پیجوں ہے جما نکنے والی یہ کہانی ویا ہے شروح ہوتی ہے۔ جے مرتد ہونے کا پیچتاوا، ملال،
رئے، دکھا در کرب کا احساس دل و د ماغ کوشل کرتا محسوس ہوتا ہے۔ جورب کو ناراض کر کے وحشوں میں جتلا ہے۔ گندگی اور
پلیدگی کا احساس اتنا شدید ہے کہ وہ رب کے حضور مجدورین ہونے میں مانغ رکھتا ہے۔ مایوی اس کی اتنی گہری ہے کہ رب جورحمٰن
ورجیم ہے، جس کا پہلا لقعارف ہی بھی ہے۔ اسے بھی بنیادی بات بھلائے ہوئے ہے۔ ویا جو درحقیقت علیز سے ہا اور اسلام
آباد چا چا کے ہاں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض ہے کئین ہے۔ یوسف کر پچن تو جوان جوا پی خوبروئی کی بدولت بہت ی
لڑکیوں کو استعمال کر چکا ہے۔ علیز ے پرجی جال پھیکٹا ہے۔ علیز ے جودیا بن کراس سے متنی ہو اور پہلی ملاقات سے ہی یوسف

بدلناعابق ب- عربياتا آسان سي

علیزے اور پریرہ جن کا تعلق ایک فدہی گھرانے ہے۔ بریرہ علیزے کی بوئی بہن فدہب کے معاطے میں بہت شدت
پندا نہ روبید رمحی تھی۔ اتنا شدت پندا نہ کہ اس کے اس روپے ہا کھڑاس ہے وابستہ رشتوں کو تکلیف ہے دوجارہونا پڑا۔
خاص کر علیزے ۔۔۔۔۔ جس پر علیزے کی بڑی بہن ہونے کے ناتے پوری اجارہ داری ہے۔ عبدالنی ان کا بڑا بھائی ہے۔ بریرہ ہے
پالکل متغناد صرف پر بیز گارتیس عاجزی وانکساری جس کے ہرا ندازے جسکتی ہے اور اسر کرتی ہے۔ در پردہ بریرہ اسے بھائی
ہے بھی خانف ہے۔ وہ بچے معنوں میں پر بیز گاری و بیکی میں خود ہے آگے کی کو دیکھنا پند تبیس کرتی۔ ہادون اسرار شویزی و نیا ہے۔ مرکی و بی خانف ہے۔ وہ بی معنوں میں پر بیز گاری و بیانا جاتا ہے۔ کمرکی و بی معنوں میں اور معروف شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کمرکی و بی معنوں میں معنوں بی معنوں پر جانا جاتا ہے۔ کمرکی و بی معنوں میں معنوں کر دیا جاتا ہے۔ کمرکی و بی معنوں میں اور معروف شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کمرکی و بی معنوں میں معنوں کا اسر ہوکر

وورون الم



اس سے شادی کا خواہاں ہے۔ تر بریرہ ایک محراہ اتبان سے شادی پر برکز آمادہ جیس ۔ ہارون اس کے انکار پراس سے بات کرنے خودان کے ہاں آتا ہے اور شویز تک چیوڑنے پر آباد کی کا ظہار کرتے ہوئے اے رضا مند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہیں اس موقع پراس کی پہلی ملاقات عبدالغی ہے ہوتی ہے۔ ہارون اسرار کسی بھی صورت عبدالغیٰ کواس رشتہ پررضا مندی پرالتجا كرتا ہے۔عبدالتي ہے بتعاون كا يقين پاكر وہ مطمئن ہے۔اے عبدالغني كى باوقار اور شاندار شخصيت بہت بھاتی ہے۔ محلے كا ادباش لا کاعلیزے میں دلیسی ظاہر کرتا ہے۔ جس کاعلم بریرہ کوہونے پر بریرہ علیزے کی کردار کٹی کرتی ہے۔ علیزے اس الزام یرسوائے ول برداشتہ ونے کے اور کوئی صفائی پیش کرنے ہے لاجارے۔ اسامہ ہارون اسرار کا جیموٹا بھائی جادثے میں اپنی ٹائلیں گنواچکا ہے۔ ہارون کی می اپنی میٹیم میلیجی سارہ سے زیروی اس کا لکاح کرانی ہیں۔ جس کے لیے اسامہ برکز راضی جیس اور نہ ہی سارہ کواس کے حقوق دیے پر آمادہ ہے۔ لین دھرے دھرے سارہ کی اچھائی کی وجہ سے وہ اس کا اسپر ہوئے لگتا ہے اور بالآخر اس کے ساتھ ایک خوشکوار زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ لاریب ہارون کی چھوٹی بہن جو بہت لا اُبالی نظر آئی ہے۔ ہارون کے ہمراہ کالج والیسی پر پہلی یارعبدالغی کود مکھ کراس کی شخصیت کے سحر میں خود کو جکڑ امحسوس کرنے لگتی ہے۔ لاریب کی دلجیسی عبدالغنی کی ذات میں برحتی ہے۔ جے بریرہ اپنی منتنی کی تقریب میں خصوصاً محسوں کرجانی ہے۔ لاریب محیت کی راہوں کی تنہا مسافر ہے۔عبدالغنی انجان بھی ہے اور لاعلق بھی۔ لاریب کے لیے یہ بات بہت تکلیف کا باعث ہے کہ وہ بھی اس کی حوصلہ افز انی تہیں کرے گا۔علیزے لاریب کی ہم عمر ہے۔ دونوں میں دو تی بھی بہت ہوچکی ہے۔وہ لاریب کی اپنے بھائی میں دلچین کی بھی گواہ ہے مگر وہ لاریب کی طرح ہرگز مایوں بہیں ہے شادی کے موقع پر بر رہ کارویہ ہارون کے ساتھ بھی بہت لیادیااور سرومبر ہی تبیں حاکمیت آمیز بھی ہے۔ اے ہارون کے براقدام پراعتراض ہے۔وہ اس پر برحم کی پایندیاں عائد کرنے میں خودکوئ بجانب بھتی ہے اوراس کی ساتھی ادا کاروسو یا کی مارون سے بے تنظفی اسے سخت کراں گزرتی ہے۔ می کواٹی بٹی کاعبدالتی جیسے نوجوان میں دیجی لیٹا ایک آ تھے ہیں جاتا ہم ایک معمولی بات پروہ لاریب کے سامنے عبدالتی کی بے حد محقر کرتی ہیں۔اس سے پہلے وہ لاریب کو بھی جلا چلی ہوتی ہیں کہ وہ ایسے خواب ویکمنا چھوڑ وے۔لاریب کوعبدالغنی سے سروار کھا جانے والاممی کاروید بغاوت براجمارتا ے۔ وہ تمام کحاظ بھلائے جواب تک اس کے قدموں کواس راہ پرآ کے برھنے ہو کے تھے۔ اپنا کھر چھوڑ کرعبدالغیٰ کے پاس آ کر مبدالعی ہے خود کو اپنانے کی گزارش کرتی ہے۔ عبدالغی اس کی جذباتی کیفیت کو بچھتے ہوئے اسے بہلا ، سمجھا کروایس جیجنا ے بھر لاریب اس مصالحان عمل کو سمجے بغیراے اپنی رجیکشن اور تذکیل سمجھتے ہوئے شدید بیجان میں جتلا ایمیڈنٹ کروائیٹھتی ہے۔ می اس کی حالت برحراسال جبکہ لاریب ای سٹریائی کیفیت میں جتلاعبدالعی محدوالے سے اپنی ہرشدت اورشدت پندانہ بے بی ان کے سامنے عیاں کر جاتی ہے۔ می جو بریرہ کے حاکمانہ رو سے اور ناشکرانہ انداز کی بدولت مخت دل برداشتہ میں اور اپنی بیٹی کواس کے بعاتی کے حوالے کرنے میں شامل ہیں۔ لاریب کی خوتی کی خاطر اس شادی پر بالآخر آمادہ ہونے پر ایک بار پرمجبور ہو جاتی ہیں۔لاریب کی دائمی مسکراہٹ کی جا وانہیں عبدالعنی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پرمجبور کرتی ہے۔ بریرہ لاریب کونا پند کرتی ہے۔ جبی اے بیافدای برکز پندئیں آتا مروہ شادی کوروکے سے قامر ہے۔ لاریب عبدالغی جیے منکر المر اج بندے کی قربتوں میں جتنا سنورتی ہے۔ ہارون بریرہ کے حوالے سے ای قدراؤ یموں کا شکار ہے۔ لکن اس وفت تنہا ہوتی ہے۔ جب وہ علیزے کے حوالے سے اس پر الزام عائد کرتی ہے۔ صرف ہارون نہیں .....اس علی وكت كے بعد عليوے بھى يريرہ سے نفرت پہ مجبور ہوجاتى ہے۔ وقت پھم اور آ كے سركتا ہے۔ بريرہ كے دل شكن رويے كے یا وجود مارون اس کی توجه کا منظر بار باراس کی طرف پیش رفت کرتا ہے۔اس خواہش کے ساتھ کہ وہ بھی لا ریب کی طرح سد صار كالمتنى ب- يحر بريره جوعليز كى براه روى كا باعث خودكوكردانى باوراحاب جرم من جتلارب كومناتي برصورت علیزے کی واپسی کی گشس ہے۔ ہارون کے ہراحساس سے کویا بے تیاز ہوچی ہے۔ ہارون اس بے تیازی کو لاتعلقی اور بے گاتی ے تعبیر کرتے ہوئے مایوی کی اتھا۔ م کہرائیوں میں اتر تا ناصرف شوہز کی دنیا میں دوبارہ داخل ہوتا ہے بلکہ ضد میں آ کر بر یہ م کو جمنبوڑنے کی خاطر سو ہا ہے شادی بھی کر لیتا ہے۔علیزے کے حوالے ہے بالآخر بریرہ کی دُعا نیں ستجاب ہوتی ہیں۔ لیکن ت مك بارون كے حوالے سے كبرانتصان اس كى جمولى يس آن كرا ہوتا ہے۔ علیزے کی واپسی کے بعد عبدالغی سیت اس کے والدین بھی علیزے کے رشتے کے لیے پریشان ہیں۔علیزے قرآن کی تعلیم ماسل کرنے کے بعد خود بھی علم یاف رہی ہے۔ حیدالہاوی استاد کے زیرتر بیت ایک کال موس کی فل عمان كما ع ب- وه ا عنورك روى كليلا في تجرت كاعم وي يل

عيرايك بدفطرت مورت كاطن عيم لين والى باكرواراور باحيالاك ب- عصابى مال يهن كاطرز زندكى بالل يستدنيس وواجی ناموں کی حفاظت کرنا جائتی ہے۔ مرحالات کے تاریخبوت نے اے اپنے منوں بیٹوں میں جکورلیا ہے۔ کامیاب ملائے کے بعدامام برے اپ بیروں پر چلے میں کامیاب ہوچکا ہے۔اسامہ چونکہ فطر تا کاملیت پند ہے۔ کی بھی چیز کا اوجورا بن اے برکز گوارائیس مگرای کے بیٹے میں بتدرج پیدا ہونے والی معذوری کا اعشاف اے سارہ کے لیے ایک بخت گیرشو ہر، متکبرانان کے طور پر متعارف کراتا ہے۔وہ ہرگز اس کی کے ساتھ بچے کو قبول کرنے پر آمادہ نیس بیر کو حالات اس تھے پر پہنچاد ہے ہیں کہ وہ ایک مجدين بناه لين پرمجور موجاتى ب-أس كىشرافت دىكىكرمؤذن ساحب أے اپنى پُرشفقت بناه يس كرأس كى ذے دارى تبول کر لیتے ہیں۔ أم جان اور بابا جان جے کے لیے روانہ ہوجاتے ہیں۔عبدالغیٰ سے مؤذن صاحب بہت متاثر تھے۔، ووائی سے ائی اس پریشانی کاذکر کرتے ہیں اورا سے قابل مجرور جان کرمیر کوعقد میں لینے پرزورو ہے ہیں۔ عبدالغی انتبائی مجبوری کی عالت میں اُن کا یہ فیصلہ قبول کر سے بھیرے تکاح کر لیتا ہے۔ بیسب پھھاتی اچا تک ہوتا ہے کہ وہ لاریب ہے اس بارے میں کوئی ذکر تو مجامتورہ بھی نبیں کریا تا بیرکو لے کرعبدالغنی کھر آ جا تا ہے۔لاریب کے لیے ہیب پھے۔ بہنا آسان نبیں ہوتا، وہ اُی وقت کھر چیور کر چلی جاتی ہے۔ چونکہ کھر میں کوئی بوانیں ہوتا، اِس کیےلاریب کو سجھانا عبدالغی کے بس سے باہر تھا۔علیز سے،عبدالبادی کے ساتھ آس کی مام سے ملنے آن کے آبائی تھر چلی جاتی ہے۔ جب عبدالبادی علیز سے کواپنی مال سے ملوائے کے لیے کہتا ہے تو و والیہ غیر مسلم مورت سے ملنے کے لیے فوری طور پرانکار کردی ہے۔عبدالبادی کے لیے بیایک بہت برد اجھٹکا تھا۔ کیونکہ اُس کی مال بینے کی محبت میں اسلام قبول کر چی ہے۔ علیزے بدگمان تھی مختلف مواقع پر عبد البادی کو پر کھنے کے بعد بالآخر اپنادل صاف کرنے میں کا میاب بوجی تی۔ ہارون امرار کا رویے بریرہ ے بہت برا ہوجاتا ہے اوروہ أے اپ ساتھ اسلام آباد اپنی دوسری بیوی کے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے۔ بربرہ اے بھی اپنا استحان مان کر رامنی ہوجاتی ہے۔ ہارون اسرار کی دوسری بیوی، پہلی بیوی کو برداشت تبیس کر پاتی اور آس سے ا ہے تام اللی تی جائداواور روپے ہے لے کرطلاق لے لیتی ہے۔ بریرہ اور ہارون چرے محت کے بندھن کو جوڑے میں کامیاب ہوجاتے ہیں۔عبدالعی کا عکیڈے ہوجاتا ہے۔لاریب اور عیریس اس حادثے کے بعددوی ہوجاتی ہے۔ راب آپ آگے پڑھیے

ے نوٹ کر بے تابانہ بھر جاتے تھے۔ بے قراری کا بجب عالم تھا۔ سوز وگدازروح بچھلائے جاتا تھا۔ وہ جب بھی بارگاہ ایزودی بیں حاضر ہوتی انکساری و عاجزی کے ساتھ گرگڑا ہے کا انداز ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ عبدالہادی نے بار ہا مرتبہ اب تک اس کی تھا۔ عبدالہادی نے بار ہا مرتبہ اب تک اس کی کیفیت و کیھ رکھی تھی۔ گر آج انداز بیں جیب ی وحشت بھی پائی تو خود مضطرب ہونے لگا۔ بہت بار چیب ی جا ہا، آگے بڑھ اور دلا سددے گر ہر بار رک گیا وہ جس در بار میں حاضر تھی وہاں خالق ومخلوق کے زیج حال ہونے کی جرات کی تیسرے کو نہیں ہو گئی۔ میں خالق موتی ہو گئی۔ میں مواکرتی کسی تیسرے کو نہیں ہو گئی۔ حال مور دلا سہ خالق ہے بڑھ کر مخلوق کو بچھنے سمجھانے اور دلا سہ خالق ہے بڑھ کر مخلوق کو بچھنے سمجھانے اور دلا سہ دیے والا اور کون ہوسکتا ہے۔ وہ بھی خاموش بت بنا خالق ہے بڑھ کھی رکرا تھ کھر کی بولئی۔ بیاں تک کہ وہ خودمنہ پر بیٹھا ہے دیکھی جارگا تھا جارہا تھا۔ یہاں تک کہ وہ خودمنہ پر بیٹھا ہے دیکھی جارگا تھا جارہا تھا۔ یہاں تک کہ وہ خودمنہ پر بیٹھا ہے دیکھی جارہا تھا۔ یہاں تک کہ وہ خودمنہ پر بیٹھا ہے دیکھی جارہا تھا۔ یہاں تک کہ وہ خودمنہ پر بیٹھا ہے دیکھی جارہا تھا۔ یہاں تک کہ وہ خودمنہ پر بیٹھا ہے دیکھی جارہ کا تھا جارہا تھا۔ یہاں تک کہ وہ خودمنہ پر بیٹھا ہے دیکھی جارہ کا تھا جارہا تھا۔ یہاں تک کہ وہ خودمنہ پر بیٹھا ہے دیکھی جارہ کی بوئی۔ جائے نماز تہدکر کے اس

اے میرے کن فیون میں تیری حدے کہاں دور نکل سکتا ہوں تیری مرضی ہے جھے تو ڑوے یا پھر سے بنا سکھا ہیں جینے خاک کر کے یونہی جینا سکھا میرے اندر جوخلا ہے میرے مالک بجردے تو خاص توجہ سے بنایا ہے یہ دل میرے خالق! میں ملا دے یا پھر پورا کر دے میرے خالق! میں تیرے کن کی طلب میں زندہ اتنی شدت سے میرا پہلو سلک اٹھتا ہے میرا پہلو سلک اٹھتا ہوں انتی شدت سے میرا پہلو سلک اٹھتا ہوں اختا ہوں صبط کی ہر حد سے گزر جاتا ہوں صبط کی ہر حد سے گزر جاتا ہوں میں دورے اور جاتا ہوں میں دورے کن فیکون میں دورے کن فیکون فیکون والے میں میرے کن فیکون فیکون کی جماروں میں آنسو پکوں کی جماروں کی جماروں

کی نگاہ عبدالہادی پراٹھی،اے موجوداور متوجہ پاکر نجا۔ نجائے کس احساس سے اس کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ جب ہی ہونٹوں کو باہم سمجھنچے ہوئے رخ موڑ لیا۔ عبدالہادی نے گہرا سالس بحرا اور خود اٹھ کے اس کے مقابل آگیا۔

گلاب کی چھڑیوں سے نازک تر ہونٹ شدت جذب کے باوجود کیکیاتے تھے۔ میچ کی تمام تازگ اور ردشی سمیٹے چہرہ حزن کے باوجود جکڑ کینے کی

صلاحیت سے مالا مال تھا۔

"اگراس خیال ہے کہ یہاں ہے جانے پر آمادہ سیس ہیں تو میں زبردی ہیں کروں گا آپ ......
" یہ بات نہیں ہے ...... وہ ہے اختیار ٹوک سی عبدالہادی نے الجھ کرا ہے دیکھا تھا۔ کویا وجہ جاننا چاہی ۔وہ محض ہونٹ کچلتی ہاتھ کی انگلیاں مروڑتی رہی۔ " لیز ہے بسی اصراد شہیں تھا۔ التجا آمیز عاجزی تھی۔ کویا اسے یقین سیس تھا۔ التجا آمیز عاجزی تھی۔ کویا اسے یقین سون رہا ہو۔ اس کی یہ بے قراری ، یہاضطراب اس

کے کیے تکلیف کا باعث ہے۔ ''آپ کہتے ہیں تاں عبدالہادی! اللہ نے مجھے معاف فرمادیا ہوگا ۔۔۔۔۔''

اس کی آواز بھیکی ہوئی اور بہت و کھ میں ڈولی ہوئی تھی عبدالہادی نے انگشت شہادت سے اس کا

م كال تفيا -د كياشك ..... و مسرايا - اس كى سرايات هي اند جرى دات مي كويا في اميد جيسي حوصله افزااوردل نفيل مواكرتي هي ياعليز \_ كو بيش كان على افزااوردل فيل مواكرتي هي ياعليز \_ كو بيش كان على

مرآج اس کا دل بہلانے کا باعث نہ ہن تک۔ وہ اتن ہی زودرنج ہورہی تھی۔

" جاری شادی کوکتناعرصہ ہوگیا ہے عبدالہادی! آج پورے دوسال ....ان دوسالوں میں سب پہ اللہ کی ہر نعمت وعنایت ہوئی سوائے ہمارے .... بھائی کے ہاں عبدالعلی اورا حد کے بعد بیٹی چلی آئی۔ دو دن کی ہوگئی ہے وہ بھی۔ عبیر کو بھی اللہ نے بیٹے دو دن کی ہوگئی ہے وہ بھی۔ عبیر کو بھی اللہ نے بیٹے منوازا بیا لگ بات کہ وہ جی بیس سکا۔ بجو بھی پھر امید سے ہیں اور میں ....۔''

" وہ بات مکمل کیے بنا پھوٹ پھوٹ کررونے کی عبدالہادی جو بہت دھیان سے من رہا تھا، گہرا سانس بحرکے رہ گیا۔

" کیوں پریشان ہوتی ہیں علیز ہے! صرف دو
سال گزرے ہیں ، ہماری زندگی تو نہیں اللہ ہے
ہیشہ پر امید رہتے ہیں سویٹ ہارٹ!" وہ اے
صوفے پر بٹھا کرخوداس کے لیے پانی لینے چلا گیا۔
واپس آیا تو زبروتی دو گھونٹ بلا سکا تھا۔ وہ ای
اضطرابی کیفیت کے زیراثر سرکوفی میں جنبش دیتی رہی
اورای سلسل ہے آنو بہاتی تھی۔

"آپ سمجے نہیں ہی عبدالہادی! یہ بھی میری غلطی میرے کناہ کے باعث ہور ہاہے۔ میں نے مسلطی میرے کناہ کے باعث ہور ہاہے۔ میں نے اس کی تعمت کو تفکرایا تھا۔ قل کیا تھا، خود اپنی اولا دکویہ کناہ جیموٹا تو نہ تھا۔"

وه جائز نقاء یا نا جائز نقا۔ مگر نقا۔ تو اولا دہی نا ....عبدالہادی مجھے اس مناه کی پاداش میں اولا و نہیں مل رہی ہے۔''

اس کی آہ و بکا میں تاسف و ملال کا رکھ تھا۔عبدالہادی نے بے ساختہ و بے افتیار اے بازووں کے حصاریش مقید کر کے سینے سے لگالیا۔ "میری جان .....! میری جان رومت پلیز دیکھووہ گناہ،وہ فلطیاں تہاری تب کی تھی جے تم

ويرقار من السلاميم! الله ياك بميشة برمهر بان مو-آپخوش ريس (آين)-مجھلے ماہ رحمن رقیم سدا سائیں کی جومستوط آپ نے پر حیس، حالات جس طرح تیزی ہے سدهرے، واقعات جس انداز میں سمنے زندگی جس میں طمنانیت سے محرائی۔ آپ نے مجھ لیا اس کہائی کا اختیام بھی ہو گیا۔ و ما کہانیوں کے اختیام ای انداز میں ہوا کرتے ہیں مگرید کہانی اس طرح حتم تہیں ہوتی۔ میں اللہ سے اسے مزید لکھنے اور بہتر اور بھر پور لکھنے کی درخواست کزار ہوں۔ مجھے لکھتے ہوئے اب آ تھے سال ہونے والے ہیں۔اس عرصے میں اس انوطی کیفیت سے میں بھی ہم کنار نہیں ہوئی جور حمٰن سدا سائیں کے دوران مجھ پر آ شکار ہوئی رہی ہیں۔ میں جران ہوں اس ناول کو جینے کریز، ڈر،خوف اور المحلياتے ہوئے آغاز كياتھا، وہ جھے اختام پذريكوں تبيس مور ہا؟ يہلے ميں نے خودلكھا۔ پھر جھے سے للسوایا کیا۔اس کے بعد میں خوداس کولکھنا جا ہتی ہوں ممل آ ماد کی ،خوشی اور رضا کے ساتھ۔ یہ تین جھے ہو گئے ناول کے۔ان میں میری کیفیات اگرا لگ میس تو ناول کے رنگ بھی اتنے ہی بدلے ہوں گے ہے لازى بات ب-ايك بات ميس في جانى باس دوران ..... كداس كائنات ميس سب عضكل اور دلچپ مطالعه انسان ہے۔ بے حدیرت دررت شخصیت ہوتی ہے انسان کی ..... یہاں انسانی نفسیات و احساسات کی بی اہمیت ہے۔ یہاں جینز (عادت وفطرت جوندر کی طور پرس درس معل ہوتی ہے) کا خصوصی ذکر ہے۔اس میں مجی شک شہمیں ہے کہ زندگی ازل سے اپنے واقعات حالات اور کہانی کو دہرا ری ہے۔وہ مکافات مل بھی ہو سکتے ہیں۔ آ زمائش بھی۔ پیکبانی حال کی کہائی ہے یہاں تک .....ماضی کا حصیمیں بی مرجم مستقبل میں جھا تکنے کی کوشش کررہے ہیں جہاں ظاہری بات ہے تصور ہی ہوتا ہے اور تصورانیان شعوری بالاشعوری طور پر جمیشہ سین ہی با ندھتا ہے میں نے بھی سین تصور با ندھا ہے جس میں کھوتا کم ہونے کے ستی ہوں کے تواہے اس ناول کی کہانی کے کرداروں کے ہمراہ ہوتے ہیں اس خواہش دعا اور امید کہ ساتھ کہ واقعی ہمار استقبل ایسا ہو۔اس وشائتی ہے بھر پور آمین ۔ دعامیں یا د ر کھے گا۔اللہ یاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔اللہ یاک میر۔ والدین بھائی بہوں اوران کے بچوں کوائی پناہ ائی عافیت میں رکھے جمریں درازفر مائے۔ یکی کی ہمت وتو فیق کے ساتھ۔ وملام أم حريم

یوری طرح شیطان کے قنے میں چلی کئی تھیں۔ لاریب بھائی کو۔ "وہ اے مجھار ہارتھا۔وہ اے بہلا معافی ضرور مانکو۔ توب کرومکر یہ نہ سوجا کرو کہ اللہ ر ہاتھا۔اس کی وحشت دھیرے دھیرے فراریائے معاف نہ کرے گا اور یہ بھی نہ سوجا کرو کہ اللہ سز ا كلى اس كالضطراب و هلنے لگا۔سسكياں چپيوں ميں وے رہا ہے اس کے برعلس بیخیال پختہ اور یعین بدلیں پر بیکیاں بھی وم توڑنے لیس وہ یونی اس كال كروك الله ككريس ويرب الديريس -الله كاته في فيم دراز موكى \_ دے کرجی آزماتا ہاورنددے کرجی آزماتا ہے، عبدالبادي نے جک کراس کی پیشانی کو جوماء جے بیر بعالی کو، بھے جہیں .... بھے بر رہ ، بوکو . نے تب اس نے غرحال اعداز میں آ تھیں کھول کر

اے لیے بجرکود یکھا تھا۔ اے عبدالہادی کی سکان حوصلدافزالی، امیددلاتی ہوئی اے وہ رب کا سب خوبصورت انعام جس کے ذریعے وہ اس انعام جس کے ذریعے وہ اس سے سارے کام کروا رہا تھا۔ اس کا دل انو کھے سکون سے لبریز ہو گیا دوبارہ آ تکھیں موتد نے سے قبل وہ آ سودگی سے مسکرائی تھی اور عبدالہادی کے اندرجنموں کا قراراتر تا چلا گیا تھا۔

☆....☆....☆ " بنی مبارک ہو۔ اللہ ہمیشہ خوشیوں سے توازے ہماری بچی کا نصیب اچھا کرے آمین۔ لاریب نے جیسے ہی عبدالعنی کا سہارا لیے کھر کے اندر قدم رکھا ان کی کب سے بے قراری ہے منتظر بيرليك كرآ كے آئى تھى اور باتھ بيس پكرا ہوا گلاب اور گیندے کے پھولوں سے گندھا مالانما بار ہے صدمحت ہے لاریب کے گلے میں ڈال کراہے دوسری جانب سے خود سہارا دیا تو مما جو ساتھ ہی کوی تھیں مکراتے ہوئے سائیڈ یر ہولیں۔ لاریب نے جواب میں محرا کر محبت آمیز شکر جری نظروں سے اے دیکھا تھا۔ اور یونٹی سہارا لیے اندر كرے من آكئ عبدالغى نے اے آ ہے ہے ہے رلٹایا تو عیرنے پشت پر تکیے رکھ دیے تھے۔۔۔ بی کوجیرنے بارکرنے کے بعداس نے پہلو مي لڻاويا جوسكون آميز نيند مي كھوني ہوني تھي۔ " ماشاء الله! بهت پیاری ہے۔ بالکل آپ

بیرے لیج میں محبت کاسمندرجے شاخیں مار رہاتھا۔ لاریب کے چبرے پرنقابت بھری تھی تھی مکان تھی۔رنگت زردی کی جانب مائل۔ "آپ جیٹے آئی....! میں جائے بنا کر لاتی موں لاریب سوپ لاؤں آپ کے لیے....، وہ رک کر مسترانہ نگاموں سے لاریب کو تکنے گئی

لاریب نے سرکونفی میں ہلادیا تھا۔
'' نہیں! ابھی دل نہیں کر رہا۔'' اس نے آگھیں موند کی تھیں۔ عیر پلٹ کی تو لاریب نے چونک کر آگھیں کے میر کیٹ کو الاریب نے چونک کرآ تھیں کھولیں۔

" عبدالعلی اور عبدالغی نظر نبیس آر ہے ہیں....؟" اُم جان اس سوال پرمسکرار ہی تھیں پھر زمی سے گرامہ کمیں

زى سے كويا ہوئيں۔

عبدالعلی ٹیوش گیا ہوا ہے۔ بردی مشکل ہے بھیجا ہے جھوٹی دہن نے ہزار منت کے بعد۔ کہدرہا تھا۔ ان والدہ ہماری ڈول کو گھر لے کرآئیں گی میں گھر پارک کر انتظار کروں گا۔ عبدالواحد بچھودیر پہلے ہی سویا ہے۔'' کیوں فکر کرتی ہو بیٹے! بید نیک ہے تھے وہ تھو کرتی ہو بیٹے! بید نیک ہے تھے کو تا ہے۔'ن کیوں فکر کرتی ہو بیٹے! بید نیک ہے۔ تم ہے زیادہ ہی محبت کرتی ہے بچھو

توتم ..... المحل في المحل الم

'' نہیں آئی! لاریب اس لیے پوچھ رہی ہیں بچوں سے بوں بھی الگ نہیں ہوئیں۔اب تین چار دنوں بعد گھر آئی ہیں تو۔۔۔۔'' وہ نری سے وضاحت دے رہی تھی۔ لاریب نے بے ساختہ تفاخر آمیز مسکان سے اسے دیکھاتھا۔

" بالكل ثفيك ..... مى اس سے قبل مجھى ايك آ دى كى دو بيويوں كى ايس انڈر اشينڈنگ د كيھنے ميں نہيں آئى ہوگى۔ كيوں عبدالغتى!" وہ شرار تا بوچھ رہی تھی عبدالغنی نرمی سے مسكرادیا۔

"بدرب سوہے کا کرم ہے جھ پر۔"اس کا لہجہ عاجزانہ تھا۔

" مجھ پر بھی رب سونے کی عنایات اتنی زیادہ ہیں عبدالغنی کدا کشر شرمندہ ہونے گئتی ہوں۔ میں اس قابل کہاں محی جتناوہ مجھے نواز رہا ہے۔ سب سے بڑا کرم آپ مجر

مجھر ہاتھا۔ وہ خودیہ ضبط کر رہی تھی۔اے کھونے ے خانف اور اللہ کے ڈرکے باعث انصاف کے تقاضوں کو بورا کر رہی ہے۔ مرکز رتے وقت نے قدم قدم بيرعبدالغي كوبير احساس بخشا تهاكه ان سارے احساسات کہ ہمراہ اک احساس محبت کا بھی ہے۔وہ محبت اللہ کی ہے یا پھر بیر کی .....بس وہ چھے طور يرجمه تبيس يايا تقا۔ البته اس ميں شک تهيں رہا تقا- كەلارىپ كادل بېت دسعت سميث لايا ـ وه جو ای کی جانب کمی کا دیکھنا بھی برداشت نہیں کرعتی تھی۔ عیر کی پیلینسی کے دوران پھر جب دونوں یار اس کے ہاں مردہ بچوں کی ولادت ہوئی تو اس نے عیری ولجونی کے خیال سے عبدالعی کومتقل عیر کے ساتھ کردیا تھا گئی گئی مہینوں تک نے دوائی رضاومرضی ے عبدالعنی اگرخوداس کے کمرے میں بھی آتا تووہ اس سے اتا اصرار کرنی اور غیرے خیال رکھنے کی اتی تفیحت کرتی کہ بس وہ اسے دیکھارہ جاتا۔ " كيا هوا عبدالغني إميري بات بري فلي يا... اس کی مہیب خاموتی کو یا کروہ ہراساں ہوگئی۔ "لارب ....ميري جان!"عبدالعني نے زي وعاجزی ہے کہا اور اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر عقيدت مندان نظرول ساس ويكتاتها "مجھے برالگ مکتا ہے؟ میں تو بس شکرے لبریز ہو گیا ہوں۔ دکھ بھی ہوا اپنی سوچ پر بھی یہ خیال میرے دل میں تھاتمہاری شدت پیندی کے باعث کہ دوشادیاں کرکے برا پھنسا ہوں۔ سکون کور سوں گاعر بحر اور پھرعنایت قرمانے والے رب نے اتناكم كيا-الى عنايت كى بارش برسائى كدآج تك اس سوچ یہ نادم ہونے نے فرصت جیس۔اس وفت بھی ایے بی احساسات تھے۔" بجى كسمسا كرروني تؤعيدالغني يكدم خاموش موكر متوجہ ہوا اور اے مسکنے لگا مروہ جب ہونے کے

می بتاؤ جو مہیں اچھا لگتا ہے۔ "عبداعتی کی مسکراہٹ کمری ہوئی۔ "پھروہ رکھ دیں کے ....؟" لاریب کے سوال

" پھروہ رکھ دیں گے ....؟" لاریب کے سوال نے عبدالغی کو متحیر کر ڈالا۔

"كيول بين ميرى جان آب بناؤتو ......"
" اتباع .....!!!" نام اس كى زبان سے لكلا تھا۔ اور عبدالخنى اپنى جگدساكت موكر اسے تكتارہ كيا۔ جرانی ..... تخير ..... استجاب كيا جھے نہ تھا۔ اس كى نظروں ميں۔

معنى جانتى ہوں اگر غير كى بني زندہ جنم ليتى تووہ

میں نام رھتی اس کا۔خدا کے کاموں میں مداخلت کی

المجال ہیں ہے عبدالتی! کریں گریواں، یہ خوق دینا ہے ہوں۔ آپ منع ہیں کریں گے بلیز!'
اس کے باز و پر ہاتھ رکھ کروہ ہے صدیحی ہو کر کہہ رہی تھی۔ آئیس جانے کس احساس کے تحت بے تحاشا نم تھیں۔ عبدالتی بچھ ہیں بولا بس مسکرا ویا گزرنے والے ماہ وسال نے لاریب میں جو تبدیلیاں کی تھیں ان میں سب سے قابل تحسین اور تعدیلیاں کی تھیں ان میں سب سے قابل تحسین اور انمیت بول کرنا بلکہ اس کی عجبت میں ہرگزرتے دن اہمیت بول کرنا بلکہ اس کی عجبت میں ہرگزرتے دن اہمیت بول کرنا بلکہ اس کی عجبت میں ہرگزرتے دن کے ساتھ آگے بروھنا تھا۔ عبدالتی کے ایمیڈنٹ اور کے ساتھ آگے بروھنا تھا۔ عبدالتی کے ایمیڈنٹ اور بھر بھر بھر بحت یابی کے بعد جس دن اس نے خود بھر کورٹین کاروپ و سے کرعبدالتی کو پوری آ مادگی کے بھر بعد میں موزعبدالتی ہی ساتھ اس کے حوالے کہا تھا۔ آس روزعبدالتی ہی ساتھ اس کے حوالے کہا تھا۔ آس روزعبدالتی ہی بی ساتھ اس کے حوالے کہا تھا۔ آس روزعبدالتی ہی بی ساتھ اس کے حوالے کہا تھا۔ آس روزعبدالتی ہی بی ساتھ اس کے حوالے کہا تھا۔ آس روزعبدالتی ہی بی ساتھ اس کے حوالے کہا تھا۔ آس روزعبدالتی ہی بی ساتھ اس کے حوالے کہا تھا۔ آس روزعبدالتی ہی بی ساتھ اس کے حوالے کہا تھا۔ آس روزعبدالتی ہی بی ساتھ اس کے حوالے کہا تھا۔ آس روزعبدالتی ہی بی ساتھ اس کے حوالے کہا تھا۔ آس روزعبدالتی ہی بی ساتھ اس کے حوالے کہا تھا۔ آس روزعبدالتی ہی بی بی ساتھ اس کے حوالے کہا تھا۔ آس روزعبدالتی ہیں

نے جانا عبدالعنی! وہ مجھ ہے کہیں اللہ کے نز دیک ہے جھی تواے آ زمار ہا ہے۔'' وہ اب رور ہی تھی۔عبدالعنی کم صم بیٹھاتھا۔معاوہ سنجلااوراس کے تم گال تھیکے۔

" تم پریشان مت ہواللہ بہتر نواز نے والا ب اور اللہ سے بڑھ کر کوئی ہیں عطا فرمانے والا۔ عبدالغني كالهجه وانداز بوجعل تفاله لاريب يجلي بمري

اورتم آ تھول سے اے دیکھ کر سرانی۔ " آب بالكل تعيك كبتي بي عبدالعني الله بهتر نوازنے والا باوراللہ سے برح کرکونی میں بعطا فرمانے والا ....عبدالعني مكر اللہ وہ ہے جو كى كودے كرآ زماتا ب اوركى كوندد كر عيركى آ زمانش و ے کروایس ہوتی ہے جھے وہ ای اعتوں ہے اتی فراخدلی نوازر ہا ہے، تو بھے سوال بھی کرے كان تعتول كم تعلق عبدالعي الله في علم ديا ب مسلین کو کھا تا کھلانے کا پیکھا تا وہ خود بھی جا ہتا تو کھلا سکتا تھا۔ لین اس نے بیکام اپنے بندوں کے پیروکر دیا کیوں ۔ ؟ مقصدان سے کی کروانا ہے۔ وہ قر بانی کا علم دیتا ہے۔ ایٹار کرنے کو کہتا ہے۔وہ بے نیازے تی ہے۔ جے جا ہے باٹ دیستیں، جے عاے وے ، جے جا ہے بھوکا رکھ دے ، روز قیامت وہ بھوکے ہے سوال ہیں کرے گاوہ بیٹ بھرتے والوں ے ضرور ہو بھے گا۔ تیرے یاس تخالش سے زیادہ تھا۔ تونے میرے بندے کا خیال کیوں نہ رکھا۔ آپ مجھیں عبدالعی .....ایہ جی ایابی معاملہ ہے۔ ووسلسل بولتے ہائے تی تو چے کر گئی۔عبدالغنی ہنوز جی تھا۔اس کی خاموتی کے ساتھ پہلے تحرتھا۔ پرغیر مینی ای کے بعداس کی جگہ سراہت نے لے لی، پھر آ سود کی اور سکون کے ساتھ تشکر بھی اس کے جرے برابرانے لگا۔ کھ کے بغیراس نے جل کر لاريكى پيشانى ير مونث ركود يے تھے۔

" تہارا عذبہ قابل قدر ہے لاریب! جزاک

یجائے رونے کی رفتار بر حانے لگی عبدالعنی نے کھبرا كرلاريب كود يكها ميراخيال بكها في والده ك یاس تا عاوری ہے۔شاید بھوک بھی لی ہو۔" "مراجی کی خیال ہے تو پر برائے کرم اس کی والده ماجده کو بلادیجے۔ یہاں ہے تو شاید ہی ان كحدة وازي عائداب كاس كالبحدوانداز تخلفته وسس بم تعابر مرعبدالعنى كے ليے بوري طرح نا قبم جھی اس نے اجھن آ میزنگا ہوں ہے اے دیکھا تھا۔جو سراری می اطمنانیت اور آسود کی کے ساتھ۔ " من سمجمالهبیں " وہ پریشان کھڑا تھا۔ しいいしょ ニューショー " جيركو بلا مي بھئي وہي فيڈ كروائے كى اسے

اس کے اس کی ماں میں ہیں جیرے۔ویے تواس مرس مارا محمد على باشامواليس عبدالغن إمر ہ بنی ۔۔! بیمرف جیری ہے اور س لیں بیمراسمی فیلے ہے۔ میں آپ ہے جی جازت ہیں لے رہی مرمشوارے کی کیا تنجائش ""اس کا مدهم لہجہ دو نوک اور سمی تھا۔ عبدالعن کنگ ہونے لگا جب کہوہ ای قدرین سکون تھی۔ "لاریب تم

عبدالعنى ....! مجمع معلوم بين جذبالي ميس ہورہی ہوں۔ یہ قیملہ صرف دل کا قیملہ بھی جیں ے، میں نے یہ فیصلہ سال پہلے کیا تھا۔ جب عمر نے یے کوجنم دیا اور محروم رہ کئے۔اس کا دکھ صرف اس کا مبیں تھا۔ آپ کواہ ہیں میں برلحداس کے دکھ میں شر یک رہی ہوں۔ تب میں نے چند ماہ کے عبدالواحدكوات ديناجا بالمرايانيس كريائي- بال میں نے خدا سے تب ہمت اور حوصلہ ضرور مانگا تھا۔ اور دعا بھی ..... کہ وہ مجھے اولادے توازے تو میں وہ ادلاد مر کودے دوں کی مراس سے سے بی اللہ نے بیر کو مرامیددے دی۔دوسری بارجی وی دکھدے دیا توش

الشعاحن جزار" ادرلار يجداس كارضامندى پاكمل كرمسكرادى تى-

" ہم کہاں جا رہے ہیں المل ! مامول کے گرج" بریرہ اے موزے پہنا رہی تھی جب چھ سالہ عبداللہ نے اوا کک سوال کیا تھا۔ بریرہ نری سے مسکرادی۔

''بی میری جان میرے پسر! مامول کے کھر جا
رہے ہیں۔ چلیں جاکراپنے بابا جانی ہے کہیں وہ بھی
آجا میں۔'' بریرہ نے اسے جوتے پہنا کر بیڈ سے
اتارنا جاباتو وہ خود ہی چلا تگ لگا کر پنچے کھڑا ہوگیا تھا۔
'' وہاں بھی اک اور ڈول آئی ہے۔ ہماری اس جیسی ؟ بجھے دادو نے بتایا ہے۔'' اس کی آئیسیں اس بلی اشتیاق آ میزاحساس نے کتنی روشن کر دی تھیں۔
وہ ہارون اسرار اور بریرہ دونوں کا عکس تھا۔ جب ہی اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ راہ چلتے لوگ بھی اس بیار کرنے پر مجبور ہوجاتے تھے۔۔البتہ مزاح بہت بیار کرنے پر مجبور ہوجاتے تھے۔۔البتہ مزاح بہت بیاد کرنے پر مجبور ہوجاتے تھے۔۔البتہ مزاح بہت بیاد کرنے پر مجبور ہوجائے تھے۔۔البتہ مزاح بہت بیاد کرنے پر مجبور ہوجائے سے بعد بیار کرنے کی ایک تھا، جیسے بعد بیار کرنے پر مجبور ہوجائے۔''

''جی بنے! دادونے بالکل ٹھیک بتایا ہے آپ کو۔''بریرہ اب امن کی جانب متوجہ ہوئی جوسورہی تھی۔ دہ اے سوتے ہے جگائے بغیر ہی کیڑے بدلوانے میں مصروف ہوگئی۔

"دادویہ بھی بتارہی تھیں وہ والی ڈول کچھ زیادہ ای انوسدید اورفیسی عبلہ ہے اماں .....اگروہ اس سے زیادہ کیوٹ ہوئی تو ہم اس سے چینج کرلیں گے۔ وہ والی لے آئیں گے خود۔ اس ویسے بھی جھے زیادہ اچھی نہیں گئی۔ ہروفت چینی ہے۔ "جوش و محصے زیادہ اچھی نہیں گئی۔ ہروفت چینی ہے۔ "جوش و خروش سے کہتا اس کا لہجہ آخر میں کچھ بے زاری سے کہتا اس کا لہجہ آخر میں کچھ بے زاری سے اندرداخل ہوتے ہی ہارون نے سااور ہے اختیار شنے لگا۔

" حدہوگئی ہے برخوردارآ پ ہے بھی ۔ آپ کی اس فرمائش کواور بھی کسی احسن طریقے سے پوراکیا جا سکتا ہے۔ "اس نے جھک کرعبداللہ کو اٹھا کر اس کا ماتھا۔ چوما اور پھر گلا کھنکار کر بربرہ کو دیکھے کرمعنی خیز انداز میں مسکرانے لگا تھا۔

" کیا خیال ہے بیگم صاحبہ! شہزادہ ولی عہدی خواہش پوری کر دیں۔اس طرح تاریخ بھی دہرائی جائے گی، بڑے خوبصورت انداز میں؟" بریرہ نے ہے ساختہ چونک کراہے دیھا پھر جھینے کرمسرادی گی۔ ساختہ چونک کراہے دیھا پھر جھینے کرمسرادی گی۔ " بچے پوچھیں تو میرے دل کی بات کہددی آپ لے نے میرا بھی بڑا ول کر رہا تھا۔ ابھی ہے بھائی اور بات کریں۔ میرانہیں خیال وہ شخ کریں گی۔ رنگ بات کریں۔ میرانہیں خیال وہ شخ کریں گی۔ رنگ جو بات کی۔ " اس کو جوش و خروش بکا کیک و کھھے کے جو ہم بہنارہ ہے تھے۔ بچی کو وہ نسبت کی بھی رنگ ہو بات کی ۔" اس کو جوش و خروش بکا کیک و کھھے کے موجود روشنیاں بے تحاشا بڑھ گئیں۔ ہارون اسے موجود روشنیاں بے تحاشا بڑھ گئیں۔ ہارون اسے موجود روشنیاں بے تحاشا بڑھ گئیں۔ ہارون اسے موجود روشنیاں بے تحاشا بڑھ گئیں۔ ہارون اسے

" یہ میرے نہیں آپ کے بیٹے کی دل کی خواہش ہے محتر مدا جو بہر طال ہمیں عزیز ہے۔ وہ متم انداز میں کویا ہوا تھا۔ بریرہ کا جوش وخروش مزید بردہ کیا ہوش وخروش مزید بردہ کیا ہی سے بات ہونے کی صورت ہی اس خیال پر مسکرانے لگی تھیں البتہ فیصلہ ان پر چھوڑ دیا تھا۔ صاف لگنا تھا۔ انہیں یہ بات پیند آئی ہے۔

د کھتارہ گیامبہوت ہوکر۔

"بن تو پھر آپ چلنے ہمارے ساتھ۔ ہمرون عبداللہ کی نسبت طے کرنے جارے ہیں۔ "ہارون کے نیملے برمی اسامہ کونا پاکر قدر نے ملول ہوئی تھیں، جوارسل احمد کی علاج کی خاطر مستقل انگلینڈ ہیں قیام پذیر تھا۔ ارسل احمد بہتری کی جانب مائل تھا۔ بہتری بہت آئی تھی الجمد اللہ! مگرایس کی جانب مائل تھا۔ بہتری بہت آئی تھی الجمد اللہ! مگرایس کی جانب مائل تھا۔ بہتری مصروف ہوگئی جب ہارون نے مسکراتے ہوئے اس

کی بات کاٹ دی۔ "کوئی قرض نہیں ہے۔ محبیس قرض نہیں ہوتی یعلی!"اورلاریب خنداسانس بھر کے رہ گئی۔

"اف امال .....! بيد دول تو هاري امن سے الہیں زیادہ فیشی علک ہے ویکھیں اس کی رنگت بالكل ينك ہے۔بارتی ڈول جیسے بال ہیں اماں مجھے یہی ڈول جا ہے۔آ بامن ماموں کودے دیں بس-''عبدالله کی این الگ رٹ تھی۔ پہلے تو وہ بجی کو كوديس لينے يہ بعند تھا۔ جس سے برى مشكل سے اے روکا گیا۔ جب بریرہ نے بچی کو کودیس لیا وہ تب ے ساتھ چیک کر بیٹھااس کے نتھے نتھے ہاتھ گال اور آ تاهيں چھوچھوکر ويکھتا ہوا چيک کرر ہاتھا۔۔ بالا آخر فیصلہ بھی دے دیا بریرہ محرامحرا کروہ ساری باتیں دہرانے کی جو کھرے آئے ہے جل کرتار ہاتھا۔ جے عنة سب كالبول يرب ماختدمكان ارآني كلي-'' بھتی لاریب اور بھائی.....! دونوں س لیس یہ اتباع زبائی کلای تہیں واقعی عبداللہ کی ہوئی جاہے۔ہم جھولی پھیلا کے آگئے ہیں یا قاعدہ تیاری كساته-"اس في ابناياؤج كلول كرو المنذرتك تكالى جوده اس ارادے سے ساتھ لائى مى - يكدم بر جانب خاموتی جھا کئی اُم جان بابا جان اور می کے ساتھ صرف بریرہ اور ہارون بی سرارے تھے۔۔ لاریب نے جیران ہو کرعبدالغنی کو دیکھا جو چکیا ہے کا

" پلیز بھانی ا تکارٹیں ہمرے ہے نے بہت جاہ نے مانگا ہے۔ہم انشاءاللہ بہت محبت ہے رھیں عے ہمیشہ۔" بریرہ اس خاموشی پہ کھبرا کر بولی اور لاريب كاباته يجي انداز مين تفا-ما.

مے بین کے طے کے رشے تاتے بڑے

جس وقت وہ لوگ ڈیچیروں مٹھائی فروٹس کے ساتھ عبدالغیٰ کے گھر پہنچے تھوڑی در قبل ہی علیز ہے اورعبدالہادی بھی وہاں آئے تصاوراتاع کو کودیس لے لاریب فیلے میں کم بیٹی تھی۔ اس کے احساسات عجیب ہو چکے تھے۔ دل بھرا رہا تھا۔ اور شا کی بھی ہوا جا تا تھا۔اس کی آ تھوں میں چیلتی تی کو عبدالہادی نے بی محسوں کیا تھا۔ اور اس کے احساسات كوهمجه كرغيرمحسوس اندازيين اينا باتهواس کے ہاتھ یر رکھ دیا۔ وہ چونک یرمتوجہ ہوئی اور نم نظروں ہےاہے دیکھنے لگی تھی۔ کتنے شکوے اس مل مجل رہے تھے۔اے کی آٹھوں میں۔

" كود لة ميري بهي خالي مي تان عبداالهادي! نامرادتو میں بھی تھی۔ پھرلاریب نے سے خاوت اور فیاضی صرف میر کے لیے کیوں دکھائی؟ کیااس کے کے بیکھر کی بات تھی ....؟ ماان کا دکھ سانجھا تھا۔ اور میں .... میں جو لاریب کی گہری سیلی می راز دان مح ای ے سب سے قریب تھی۔ اے میرا خیال کیوں نہ آیا۔ وہ جیسے کی بھی میں رونے کو تیار تھی۔عبدالہادی عجیب مشکل میں کرفتارنظر آنے لگا۔ اے مجھ نہ آیاتی اس بل ایا کیا کرے کہ علیزے نہ صرف مجل جائے بلک اے مبر بھی آ جائے۔اس نے ول ہی ول میں اللہ سے دعا مانکنا شروع کی تھی۔وہ جانتا تھا۔علیزے میں ہنور جذیا تیت تھی۔وہ ابھی بھی کسی بھی صدتک بے وقو فانہ ولتس كرجاتي تحى اے ڈر لكنے لگا تھا۔ يہاں سب کی خوشیوں کے موقع پر علیزے کوئی بد مرکی نہ کر وے۔اس نے بوری شدتوں سےرے کودل ہی ول

پے قرض چڑھاتے جارہے ہیں ہم پر۔ کاریب ان کے ساتھ آنے والے لواز مات کو دیکھتی احتجاج ہیں

شكارنظرآ رباتها-

ر '' أم جان ہم سب ہى اللہ سے دعا ماتكيں گے ك الله جارے بيول كے دلول ميں محبت بيدا فرمائے۔آپ جھ لیں یہ میری شدیدخواہش ہے۔ ہم بری آس لے کرآئے ہیں۔ بیصرف عبداللد کی ای جیس ہارون اور می کی بھی خواہش ہے۔ "ام جان كے سمجھانے پروہ تيزى اور بے حد لجاحت ہے ہتى آس مندانہ نظروں ہے انہیں تکنے لگی تو اُم جان کے ساتھ باباجان بھی محرارے تھے۔ " تھیک ہے بچ ! ہمیں کیا اعتراض ہوسکتا ے۔ ہم اللہ كرليس مرباب سے يوچھ ليس يہلے۔" یا یا جان نے رضا مندی دی تو جیسے ہر جانب سکون بلم كيا عبدالحي كاند صاحكار بي تق اكريابا جان اورأم جان كواعتراض تبيس تو پھر ميرااعتراض كهال سے نظے كا - بيدوالدائيں تشريف ر محق بین ان کی اصلاح بھی لے لیں۔" عبدالغی نے محراتے ہوئے بیڈیہ بیٹھی لاریب اورصوفے یہ بی کو کود میں لیے جیر کو دیکھا۔ جس کا چېره کل بے حدمنورو تابنده نظرآ ر با تھا، جب لاریب نے أم جان اور بابا جان كى موجودكى بين بين بي اس کی کود میں دی تھی۔اس کے ملے لگ کر رونی یکی کو چوتیاں کے ہرانداز، ہراحای سے شکر ٹیکٹاتھا۔ "آپ ك جي يجت احانات بي لاريب! مربدایااحان بجس کاجرآپ کومرارب دے سكتا ہے۔ "اس كا گلا بھرا تار ہا مگروہ بولتی ہى رہى تھی۔ "خیریت کا وسیلہ ہواللہ میری بچیوں کے اتفاق وسلوك اورمحبت ميں بركت عطافر مائے، آمين۔ أم جان نے دونوں کو لیٹا کر پیار کرتے کہا۔اس فصلے کو بریرہ نے بھی سراہا تھا۔ اور ہارون نے بھی، اسامہ نے بھی می نے بھی ....بس علیزے رہ کئی تھی جو بے صد خاموش می اور لاریب اس کی خاموتی ہے الرافرول تك كومحسول كريجي كي-

"والدائين تبين والده ..... وه تشريف رهتی بين محتر مدان سے پوچيس انبين بيرشته منظور ہے؟"

لاريب جوعليز ہے كوتك رئى تھی ماحول میں والیس آكر برجنگی ہے بولی۔سب ہی ہنس پڑے والیس آكر برجنگی ہے بولی۔سب ہی ہنس پڑے تھے۔"ہاں جی والدہ صاحبہ! دوبارہ سے دست برت گزارش كریں كيا .....؟" بریرہ نے رُرخ جیر كی جانب پھیرلیا جیرجو پہلے ہی شرمارہی تھی اِس بات پہ خانب پھیرلیا جیرجو پہلے ہی شرمارہی تھی اِس بات پہ خانب پھیرلیا جیرجو پہلے ہی شرمارہی تھی اِس بات پہ خانب پھیرلیا جیرجو پہلے ہی شرمارہی تھی اِس بات پہ خانب پھیرلیا جیرجو پہلے ہی شرمارہی تھی اِس بات پہ خانب پھیرائی اِس بات پہ کھی کہنے کی دیں۔ میں جھی کہنے کی دیں۔ میں جھی کہنے کی

"بجو سیلیز شرمندہ نہ کریں۔ میں بچھ کہنے کی جرات کیسے کر عمتی ہوں جب بابا جان اوراً م جان اور انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے" وہ خفیف می مسکان کے ساتھ بولی تھی پھر جھک کر انتاع کو چو مااور ہے حد

محبت ہے ہوئی۔
'' بلکہ سے ہوچیس او بیں اپنے رب کا شکر اداکر رہی ہوں کہ آج ہے بیں سال بعد پیش آنے والا مرحلہ بھی اس نے ابھی نیٹا دیا۔ بجھے اپی بنی کی خوش مرحلہ بھی اس نے ابھی نیٹا دیا۔ بجھے اپی بنی کی خوش بختی پہ ذرا سا بھی شبہ نہیں رہا۔'' اس کے لہج کا اطمنان اور اسکون ایسا تھا۔ کہ جس پر فخر کیا جا سکتا علیز ہے کواس پیدشک آنے لگا۔

" بے شک! مگر کیا پتاتم بھی میرے بیٹے کا پرو

پوزل رد کر دیش - یا ہیں اینے بیٹیوں کے لیے شہرادے ہی تو ڈھوٹر تی ہیں۔"بریرہ نے ہنتے ہوئے شکھنے انداز میں کہااورانگوشی کا کیس مجی کوتھادیا کہوہ بچی کو پہنادیں می شکراتے ہوئے آئی تھیں۔
'' اس میں کیا شک کہ ہمارا عبداللہ بھی کسی شہرادے ہے کم نہیں ہے۔'' عیر نے بے صدمحبت شہرادے ہے کہ نہیں ہے۔'' عیر نے بے صدمحبت میں کہتے عبداللہ کو بیار کیا جو انتاع اس کی گود میں ہونے کی وجہ ہے اب اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ مور ہا ہے، بڑا ہوکر پتانہیں کیا کرے گا۔'' ممی نے عبداللہ کو ہنوز انتاع میں گئی کیا کرے گا۔'' ممی نے عبداللہ کو ہنوز انتاع میں گئی کیا کر ہنتے ہوئے کہا تھا۔ جو ضد کر رہا تھا۔ کہ انگوشی کی گاکوشی کی گار ہنتے ہوئے کہا تھا۔ جو ضد کر رہا تھا۔ کہ انگوشی کی گار ہنتے ہوئے کہا تھا۔ جو ضد کر رہا تھا۔ کہ انگوشی کی

تی ہے بولی تھی کہ سب کے سکراتے خوش باش - ニンンとつけんシング " ليز \_ ....!" عبدالهادي نے بے اختيار ایں کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ سرتایا کانے رہی محى\_آ تھوں میں آ نسو تھے--''علیز ہے!''

" كُرْيا!" أم جان عبدالغي بساخة ايي جكه جهور کراس کی جانب آئے مگر وہ کسی کی بھی طرف متوجہ نہ تھی۔اس نے جھیٹنے کے انداز میں کھے فاصلے پر موجود عبدالعلى كوهيني كرسينے الكاكر بانبول مين اللي ليا۔ "بيمراب، صرف ميرا-ال سسب زیاده میں محبت کرتی ہوں۔ای ....ای برمب

ے زیادہ حق بھی میرا ہے۔"آنسوگالوں پراترتے عبدالعلی کے بالوں میں جذب ہورے تھے۔وہ بھیوں سے رونی تھی اور اس ریوانلی میں عبدالعلی کو باربار چوئتی تھی۔ جوحراساں وبیکل نظر آنے لگا تھا۔ عبدالہادی گہرا سالس بھر کے رہ کمیا جبکہ عبدالعنی اور بایا جان کے ساتھ باتی سب بھی حیران پریشان اور مششدر تقيه \_ معاعبدالعني سنجلا اوراينا مضبوط

ہاتھاں کے ریدکھ دیا۔ " بال ..... يوعبدالعلى تمهارا ب، صرف تمهارا حق ہاں یہ-"علیزے نے آنوؤں ہے جل مھل آ میسیں اٹھا کر غیریقینی ہے اے دیکھا پھر - とうして こっこうりとり

"آآآپ ع كهدر بين يعانى! بهي مكرين كوليس تال؟"

عبدالغی نے نم آ محوں کے ساتھ سرکوا ثبات میں جنبی دی تھی۔اطراف میں ابھی بھی سوگوار جامد ساٹا پھیلا ہوا تھا۔

د كھى كئتى جانتا ہوں يىں

مہیں وہ بہنائے گا۔ سب بے ساختہ جس پڑے۔ '' و کھے لیں، بیابھی سے اپنا کام خود انجام دے رہا ے۔اس کی محبت پر شک جیس ہونا جا ہے۔" ہارون کے فقرے نے محفل کو چھاور زعفران زار کر دیا۔ "الله نصيب التصح كرے، آمين -" ممي نے دعا دی سے یک زبان آمن کہا۔

''والدہ کیا پیعبداللہ لے جائے گا، ہماری اتباع كريا كو .....؟" عبدالعلى جوكب سے بيارى كاررواني ديميمر بانتعا\_تشويش مين مبتلا بهوكر بولا\_اس میں شک تہیں تھا۔ اس کوعبداللہ کا اپنی بہن پر اتنا التفات ظاهركرتاء توجه ديناا حجعاتبيس لك رباتها\_ "ابھی تہیں ہے! ڈونٹ وری!" لاریب نے اے پھارا مروہ پیر یشخے لگا۔

'' بیں بھی بھی نہیں دوں گاا بی گڑیا!اس کی بھی توے نا بھن! ہم نے تھوڑا ما تکی۔ "وہ بخت غصے میں لگ رہاتھا۔سب جیران ہوکر مسکراہٹ دباتے ایک دوس سے کود ملحقے گئے۔

"الوجمي عبدالله صاحب! اتناآ سان تبين بيال ے دلین لے جانا۔ تی دار اور اکھڑ ابھائی بھی ہے ایک اس كا ..... المرون محوف جيور كرخود اي منف لكار

" بھی آپ سب لوگ اتی جلدی آمادہ ہو گئے۔رشتہ دیا تھا۔ تو لینے کی بات بھی کر لیتے۔ لڑ کا تومارے یاس جی تھا۔آپ کے لڑکے سے ماشاء الله برائی ہے۔ پھر بیرتو زیادتی ہے تاں۔ "لاریب نے اس نداق کوطول دیا تھا۔ مرتب سے بامشکل خود رضط كے ہرے بھائے عليزے مزيد خامول ميں

" فاركا دُسك! حتم كرس بدسارا سلسله، اور خردار .... اب كوئي عبدالعلى كى بانث شروع كبيس كرے كا۔ اس يركى اور كا ببرحال كوئى حق تيس ے۔ بیوکا تو بالکل تیں۔ "وہ اتی تی ماتی سفاک اور

سکھندگننا آوے میں ناشکرامیرے مالک! ایک توفیق دلادے سکھ گنناسکھلادے

بستر پر وہ داہنی کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ كال كے نيج دامنا باتھ تھا۔ جو آ تھوں سے بسلتی می کے باعث بھیکتا جار ہاتھا۔اس نے بچھدوریل ہی عشاء کی تمازادا کی تھی۔ دویشہ ایسے ہی نماز کے انداز میں لیٹا ہوا تھا۔ گلائی دو ہے میں وہ خود بھی بے تحاشا گلائی ہورہی تھی۔ کھاتا اس نے برائے نام بی کھایا تھا۔عبدالعنی اور اُم جان کے بے تحاشا اصرار کے یا وجود کے میں اٹکا آئسوؤں کا کولہ کھے اور طلق سے اترنے ہی نہ دیتا تھا۔ پھر دل بھی تو آ مادہ ہو۔ وہ تو بس بحرایا ہوا تھا۔ بے تحاشار و ناجا ہتا تھا۔ دروازے يرآبث ہوني عراس نے ليك كرديكھنے كى زحت کوارا مبیں کی۔عبدالہادی ہاتھ میں موجود ثرے چھولی میزیرر کھتا سامنے صوفے یرجابیشا۔اس کی بجیدی کی مظیرنظری علیزے رکھیر کی تھیں۔ مریجھ بولا مبیں تھا۔علیزے نے خود برقابویانا جایا تکردل کا بوجد برحتا بى جاربا تقا۔ جب اس كى كلى كلى سكيال باقاعده بچيول من وصلح لليس تب عبدالهادى خود يرضط كحوكراس كريب آكياتها-" ليز \_ ....! ليز \_! كول كردى بل اليا؟" وه ع حد عاجر موا تقا- جعے-اس كاس و کھ کا کیا علاج تھا۔ بھلااس کے یاس۔

وھ ہیں جانی ہوں بہت خفا ہیں آپ! جبی تو ہات بھی نہیں کررہ جھے ہے۔ 'ال نے اک اور وکھ سامنے رکھا۔ عبدالہادی کچھاور عاجز ہوا۔ بہت توجہ ہے۔ بہت لگاوٹ ہے اس کے گال ہو تھے۔ "میں خفانہیں ہوں لیزے! جھے تو بس بیدد کھے، عبری بہادر لیزے تو کیا ہو گیا تھا۔؟" وہ وکھ ہے جسے

نو نے لگا۔ علیز اور شدتوں ہے روپڑی۔

"بس میں منبط نہیں کر علی عبد الہاوی! میں برداشت نہیں کر پائی! عبد العلی سب سے زیادہ مجھ سے قریب تھا۔ میں نے بجو سے کہیں بردھ کے لاؤ اشحائے اس کے۔ جب سے شادی ہوئی تھی میری سے میں تب سے آیک بنی کی خواہش مندھی۔ میری سے میں تب سے آیک بنی کی خواہش مندھی۔ میں اس طرح عبد العلی کو اپنا بیٹا بنانا جا ہتی تھی عبد البادی! مگر بجو سے ا

''وہ محض ایک نداق کی بات تھی لیزے اوہاں کوئی بیرشتہ طے نہیں کررہاتھا۔ کم آن ''عبدالہادی نے اے اپنے ساتھ اگا کر تھیکا۔

" اتباغ كا بھى تو عبداللہ ہے ہوگيا نال-عبدالعلى كا بھى ہوجاتا۔ بس مجھے ڈرنگا تھا۔ اور ذرا سوچيں .....اگر ہمارا بينا يا بنى ہوتى تو ہم .....

لیزے!لیزے میری جان! مبرے کام لو، اللہ بہتر ہی کرے گا۔'' عبدالہادی نے اسے بازود ک میں جیجے لیا۔وہ گھٹ گھٹ کرروئے گئی۔

" البادی! مجھے کے اللہ کو میرا وہ ممل پیندنہیں آیا۔
کیوں میلکتا ہے کہ اللہ کو میرا وہ ممل پیندنہیں آیا۔
عبدالہادی آگر میں اس وقت اپنے بچے کونہ
مارتی تو اب وہ کتنا بڑا ہوتا؟ عبدالعلی جتنا ہی
تاں؟ "وہ سکی عبدالہادی سنائے میں کھر گیا۔

"عبدالعلی شی اپنای بچکودیکستی رای ہوں میں بمیشہ عبدالہادی! جے میں نے خود مارڈ الا۔اس کی آ و و بکاہ میں شدت آنے گئی۔عبدالہادی کے

آس پاس سردہوا میں سنستارہی سیں۔
'' مجھے بتا میں عبدالہادی! میں کیسی مال تھی؟
جس نے خود اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کی جان لے ڈالی؟ مال تو اپنی نہیں ہو تھی تال؟'' اس کی آنسووں سے دھندلاتی آ کھوں میں غضب کی سرخیاں اور وحشین اُس رہی تھیں۔عبدالہادی کے سرخیاں اور وحشین اُس رہی تھیں۔عبدالہادی کے سرخیاں اور وحشین اُس رہی تھیں۔عبدالہادی کے



تھا۔اور کھ کے بغیر ہونٹ تھے گے۔ "اس کی زندگی بین جو بحران آیا تقاءوہ شاید ساری عمر ساتھ چلنے والا ہے۔ بہت گہرے ایر ات مرتب ہوئے ہیں اس پر۔ "خاصی تاخیر سے وللیری سمیت بولاتھا۔اس کا انداز بتا تا تھا۔وہ علیزے کے ہراضطراب ہے آگاہ رہا ہے، لاریب کی اے تکتی تظرون مين عقيدت مميني لكي -" مجھے آج اس کی آنگھوں کا شکوہ بھی نظر آیا ہے لاریب! جب وہ بہت کم صم ہور ہی تھی۔ بچھے د کھ ہوا کہ ہم اے بروفت تہیں تمجھ سکے۔ہم سے بیٹی علیز سے کو بھی دے سکتے تھے۔ ناں۔''وہ متاسف تھا۔ ملول تھا۔ ، ہے پناہ رنجیدہ ،لاریب بے اختیاراً ٹھ کر بیٹھ کئے۔ "عبدالغني!" ومصطرب موتي-"اگراييا آپ کا کوئي خيال تفاية آپ علم كرتے۔ايى بات تو ميں نے سوچى بھى ہيں ك آپ کوانکار کردوں۔عبدالعتی .....ویے بھی .....عیر تو دوبارہ ماں مہیں بن سکتی۔خدانخواستہ علیزے کے ساتھ ایسامعاملہ ہیں ہے۔ اُمید کا در کھلا ہے۔ اللہ بہتر عطافر مانے والا ہے۔ "اس کے ہاتھ پر اینا ہاتھ رسان ہے رکھے وہ کتنے بیارے من موہنے انداز میں سمجھار ہی تھی۔عبدالغی آ ہتگی ہے سکرادیا۔ '' بیشک الله عطا قرمانے والا ہے سب ہے بہتر۔ میں اور شدت سے دعا کروں گاا۔ اس کے لیے۔" "اور میں بھی۔" لاریب نے بنتے ہوئے کہا، عراس كامهارا لے كركيتے ہوئے اے محبت ہے تكتے ہوئے كويا ہوتى ھى۔ "برگزرتے دن كے ساتھ جھے اپن خوش بختى كا یقین سواتر ہورہا ہے۔ آپ کا ہر روپ پہلے سے زیادہ پیارااور دلنشین ہے۔سب سے پہلے میں نے آپ کوایک بیٹے اور بھائی کے روپ میں دیکھا۔جو

یاس الفاظ حتم ہو گئے۔وہ کیے اے حوصلہ بندھا تا۔ "أم جان كها كرني تهيس عبدالهادي! اين يج تو ڈائن بھی جیس کھائی۔ میں لیسی ماں تھی جس نے خود. " ليزے!" عبدالهادي تؤب اللها۔ اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھا مگر اس کی وحشتوں میں کمی آئے کے بحائے اضافہ ہونے لگا۔ " خدامجھے آگر معاف کر بھی دے گاعبدالہادی تو مجھے وہ معصوم تھی جان بھی معاف ہیں کرے کی جے... 'ليزے! چپ ہوجاؤ پليز!ايے مت سوچو۔' عبدالہادی نے اس کے ہونؤں پرایے ہون رکھ ویے۔وہ سرتایا کا پیٹی اور سکتی رہی۔ " نيسب جب مواتمهار يحواس سلامت ميس تقے۔۔ تہاری سوچون پرتمہارااختیار ہیں تھا۔ پھریہ بھی تو سوچو ..... اگر بیرسب نہ ہوا ہوتا۔ بیرائ جواب تمہارے ذہن وول کو حاصل ہوتی۔ وہ جیس ہو عتی تھی۔جو شرتیں عاجزی واعساری کی رب ہے تو یہ کی طلب کی مہیں اب عنایت ہوئیں اس گناہ، اس لغزش کے بغیر نہیں مل عتی تھیں۔ لیزے ایما گناہ جس سے توبہ اور نیلی کی تو فیق مل جائے باعث رحمت ہوسکتا ہے۔ تم شبت سوچو۔ اللہ ہے الجھی تو قع یا ندھو۔اللہ ہے تو بہ کرومکر نا اُمیدی کو یاس نه تصطنے دو کہ وہ تہاری تو یہ کو قبول ہیں قرمائے گا۔ پليز،ميري جان ميري بات كو جھو۔" وہ لتنی دراے زی ہے ہستی ہے سمجھا تا، قائل کرتار ہا تھا۔ یہاں تک کہ وہ دھیرے دھیرے قراریانے لکی تھی۔ ☆....☆....☆ " علیزے بہت بدل کی ہے۔ ہے ناں عبدالغنی!" عبدالغنی نے سوئے ہوئے عبدالعلی اور عبدالا حدكوكروث بدلوا كرلحاف درست كيا اور جحك كردونون كى پيشانيان بارى بارى چوم ر باتقا۔ جب لاریب کے سوال پر گہرا سالس بھر کے اے دیکھا

قابل رشک تھا۔ پھرآ ہے برے محبوب بن کے۔ جو

بهت تحور تابت مورا قدم قدم يرزلاتا تقار مرتقار جى عزيز ال كے بعد شوہر كے روب ميں آئے تو ہر شکوہ منا زالا۔ باب ہے تو شفقت و محبت کا لاز وال سمندر ثابت ہوئے۔ دو بیو یوں میں اعتدال اورانصاف ..... الله الله! به محبت ،عقیدت اورعشق میں کیوں تبدیل نہ ہوئی۔ جھے اپنا آب سب سے خوش نصيب لكتا ب-عبدالغني مجھے فخر ب كه آب جياشريك حيات ميرانفيب تغبراب-"الحمد الله! ثم الحمد الله!" عبد الغي كے چرے کے برنتش ہے ہرانداز ہے انکساری چھلکنے لگی۔ " الي ندكيا كرولاريب!" ووعاجز تقارمرا ياعاجز " كون .... ؟ مراول كرتا عي كتي مول" لاریب منتی تھی۔عبدالغی نے گہراسانس بھرا۔ " وچلو پھرا ہے کیا کرو۔اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے بعد العی کو نیلی کی تو میں عطافر مانی ۔ اللہ کی تعریف ے كەاللەنے ساحسان فرماياية اے الله تو صراط ستقيم يرقائم ركهنا، آمين- "اس في كلى كولاريب مكرا مسكرا كرسرا ثبات مين بلانے في كالى

ہارون کی مسراہٹ تر وتازہ تھی۔ وہ ہر لحاظ ہے آ سودہ نظر آتا تھا۔ مگرجیے بربرہ کی تشفی پھر بھی نہ ہوگی۔
'' اک بات بتا تیں گے ہارون!' وہ خاص ہے زیادہ جھی، ہارون کا جیران ہونا فطری تھا۔
گزرے ہوئے ماہ وسال میں اس نے اتنامان بربرہ کو دیا تھا۔ اتن محبت دی تھی کہ ہررہ کے وقع گویا بھلا دیا تھا۔ ہرشنگی مٹادی تھی، ہرازالہ کردیا تھا۔
'' آپ نے مجھے معاف کردیا نال ہارون؟ میں یہ سوال کانٹا بن کر چھتا ہے میں یہ سوال کانٹا بن کر چھتا ہے میں یہ سوال کانٹا بن کر چھتا ہے

"آپ نے بچھے معاف کردیا ناں ہارون؟
میرے دل میں یہ سوال کانٹا بن کر چیمتا ہے
ہروفت؟" اس کی آنکھوں گی سطح نم ہورہی تھی۔
ہارون آ ہستگی ہے مسکرایا۔ بچوں پر ممبل درست کیا
تھا۔ پھراس کی جانب لیٹ کراسے دولوں بازوں
ہے تھا۔ م کرزی ہے اپ مقابل کرلیا۔
دیکھی یہ دھے گی سوال آخر رہے دائوں کی

" کتنی بار پوچیوگی بیسوال آخر بریره!" اس کی سکان میں زی کے ساتھ ملامت کا بھی رنگ تھا۔ یہ ملامت خود ملامتی کی تھی۔ بریرہ نے لا نبی پلکیس اُٹھا کر نم آئکھوں ہے اسے دیکھااور سرد آہ بھری۔ "نہانت نہیں سرمارون صاحب کے مجھے یقتین

" بات ینہیں ہے ہارون صاحب کہ مجھے یقین نہیں آپ کی بات کا .....مئلہ یہ ہے کہ دل کا ملال نہیں جاتا میری وجہ ہے۔''

"جو پچے ہونا تھا۔ ہو چکا ہے بریرہ! ہوجانے والے علی ہے گر بید ملال آنے والے وقت کی خوشیاں روکتا ہے۔ گر بید ملال آنے والے وقت کی خوشیاں نگل لے .... بیر تھیک نہیں ہے اور وہ خیال، وہ بات جو باعث رہ و ملال ہوا ہے فراموش کردینا بہتر ..... ہم وانوں میں ہے اگر کوئی ایک بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں میں ہے اگر کوئی ایک بھی اعتدال پر ہوتا تو بگاڑ اتنا بھی نہ بر سات اگر کوئی ایک بھی سوچ کر پر بیثان نہ ہوا کروکہ میں نے تہم ہیں معاف میں کیا۔اللہ کواہ ہے بریرہ اتم سے علاوہ زندگی میں معاف نہیں کیا۔اللہ کواہ ہے بریرہ اتم سے علاوہ زندگی میں سے اگر کوئی ایک بھی سے اللہ کواہ ہے بریرہ اتم سے علاوہ زندگی میں سے اللہ کواہ ہے بریرہ الم سے علاوہ زندگی میں سے اللہ کواہ ہے بریرہ الم سے علاوہ زندگی میں سے اور ہے اتنی عبیت ہی تبییں ہوگئی تمہاری دوری،

تہاری لائتلقی و بے نیازی نے ہی یا کل کرویا تھا۔ جھے کہ ایک غلط قدم اٹھالیا .... پھر اس کا پچھٹا دالے ڈ ویا مجھے، لیکن الحمد اللہ اب سب پچھٹھیک ہے۔ میں جا بها ہوں ،اب ہم خوشگوار بھر پور زندگی گزاریں۔ اليي زندگي جس ميس كوئي شفي شهو\_ " انشاء الله! اليا اي موكاء" بريره جو بهت وصیان سے اسے سن رہی تھی۔ بے ساختہ بولی۔ بارون بلكا بهلكا بوكرمسكرايا بجركمراسانس بجراتفا "مين تمازيز هاول" " شيور، مكر دُييرُ سٺ دائف! آج ميري اک خواہش پوری ہوئی۔اک پھر ادھوری رہ گئے۔"اس ے عمیر لیے میں موجود کک کا احساس بریرہ کو چونکا

كهراس كاجاب كوركراتا وميس مجي جين بارون!" اس كي استفهاي تكابول مين اضطراب بحى اترفى لا

" عبدالعلى ....! بلاشبه عبدالغي كا دوسراعلس ب-ماشاءالله! اتايارا يج باور مهيس يابيس اول روزے ہی عبدالغنی کا اسر ہوچکا تھا۔ لاریب کا سب سے براحای بھی میں بناتھا۔ یہ بات آج تک صغیہ راز ہے کہ می کواس کے حق میں ہموار کرنے والا میں تھا۔ "وہ محرایا تھا۔ بریرہ بےساختہ محرادی۔ای مكان مين بعانى كے لي فرجى قار، انساط بھى۔

" آب تو عبدالعلى كى بات كررب تق--" اس نے بغور ہارون کے تاثرات جانچے۔ کویا بات كاسراجور تاجام - مارون فيردآه بحرل عي-" يج يو چھوتو عبدالعلى كى نسبت ميں اين بني امن كساته جا بتا تفا- ميرى خوابش بيريه! ماضى كو و ہرایا جائے۔ ہماری بنی وہاں اور ان کی بنی بہاں آجائے۔عبدالعلی ےحقیقا مجھے بہت انبیت محسوں ہوتی ہے۔" ہارون نے بلا جیک ول کی بات کہددی

"الله ماري جي كے ليے بہتر كرے كا بارون! عبدالعلى كمتعلق مم ايبانه بي سوچيس تو مناسب ہے۔اس کا مدہم لہجہ غیر مہم تھا۔ ہارون نے بری طرح سے تھنگ کراہے دیکھااور یو جی تکتار ہا۔ انداز اياتفا جي بات كى تبدتك يبيخ كالمتى مو-"مرکوں بریرہ!ماری بنی کیا گی ہے؟

ہمیں یوراحق حاصل ہے اس کے لیے اچھا سویتے اورا نتخاب كرنے كائ اس كا انداز نه جا ہے ہوئے بھی احتجاجی ہو گیا تھا۔ بریرہ خاموش رہی اور اضطراری کیفیت میں ہونٹ کپلتی دوسری جانب ویکھتی بردی وقتوں ہے سکرائی۔

'' پلیز اب بینه کہنا اولے بدلے کی شادیوں ك مسائل ..... "" يتبين ب معامله مارون!" وه سخت عاجز ہوتی۔ ہارون نے اس کا ہاتھ پکڑ کرا ہے اع برابرصوفے ير بھاديا۔

" تو جان ہارون! وہ وجہ بتا دو پھر جس کی بنا پر آپ منع کررہی ہیں۔ یقین رکھوا گرمعقول ہوتی تو بھی دوبارہ ذکر تبیں کروں گااس بات کا۔ "اس کے لیج میں اصرار تھا۔ اقرار تھا۔ ، بریرہ نے یوں کمرا سانس بمرااورخود كود حيلا جيوز ديا يصيح فكست تشليم كرلى مو-وه بارون كوچانتى تعى -وه الجمي بحى ضد كايكا تقا- بال قول وتعل مين تقناد نبيس ركفتا تقا- جوزيان يروي عملاً ظاهر كرتا \_ بناوث وتقع اور وكها والبيس تقا\_ "عليز بكوريكها تقا-آپ نے .....؟ بارون وہ کرانسی جو چھسالوں پہلے ہمارے آشیانوں کو طوفان کی زدیر بھیرے رکھ گیا تھا۔ وہ دیکھنے میں بظاہر پھرے تھیک ہوالگتا ہے۔آشیانے آباد ہو گئے ين-معمولات درست بين، كيكن بارون....! علیرے بالکل محکے نہیں ہویائی ..... "اس کی آواز يوجل موتى كا بجرانے لكا- بارون كے جرے رتغير مجيلا تقاروه ساكن بيضاره كما-

しいうろうといいしんびといいし

"ميرادل كواى ديتا ب بارون إعليز ي يورى طرح فیک جیں ہے۔ بکھنہ کھ، کہیں نہیں ابھی بھی غلط ہے۔ وہ اپنی ہر کمی ،ہر ناخوشی میں اینے ساتھ ساتھ ابھی بھی مجھے مور دِ الزام تھہرانی ہے اور ايساغلط بھی جيس کرتی ۔ ہارون .....! وہ سی اور يہ بھی مہیں چلائی، مجھ پر برہم ہوئی ہے۔عبدالعلی مجھے جتنا بھی عزیز ہو۔ جتنا بھی پیارا ہو مرمیں اس پر حق جيس جلانا جا جي تواس كي وجه وه ازاله جمه ليس، جومیں کرنے میں مصروف ہوں۔ لیزے کی اولاد مہیں ہے۔ مر وہ خواہش مندتو ہے۔عبدالعلی کو وہ بس نظرے دیکھتی ہے۔ میں وہ نظر پیجائی ہوں۔ میری خواہش ہے، میری وعامجھی....اللہ اے جلد صاحب اولا وكرے۔ بني كى رحمت سے نوازے، ہارون عبرالعلی ہمارا تہیں ..... لیزے کا بیٹا بتا جا ہے۔"بات مل ہونے ہے جل اس کی آ تھے ہیں ہے شيآ نسو برسائے للي سيس- مارون جوسا كن بيشا تھا۔ گہرا سائس بحرتے ہوئے اس کے شانے پر اپنا بازو ورازكركاسكاسرائ كاندهے على كھينے لگا۔ "بس ای ی بات؟ کم آن بریره! دل پر بوجھ ندلو عليز عصرف تمهاري بين بيس ب-ده ميري بھی بہن ہے۔اللہ کواہ ہال میں اور لاریب میں مجھے بھی فرق محسوں ہیں ہوا۔ اچھا کیاتم نے میرا وهيان أس جانب ولايار ورند حقيقتا من ايهاجيس سوچ سکتا تھا۔ ڈونٹ ہو وری سویٹ ہارٹ! تمہارے ساتھ میری بھی دعا تیں شامل ہوگئی ہیں۔ عليز على اسخوابش كالعمل من " وه سرار ہاتھا۔ بریرہ نے تم آسیس ہاتھ سے ركر تے ممنون ومفكور نظروں سے ديكھا اور بوجل ول سے مسرادی تھی۔ بارون نے اس کا گال سہلا کر نمازير صنكااشاره كيا- بريه جائ نمازأ فاكر يجا رای تعی بارون بستر کی جانب برده کیا۔

انداز میں دراز آئیسی موندے پڑی انہتر پر ڈھلے ۔
انداز میں دراز آئیسی موندے پڑی انہتر پر ڈھلے ۔
عبدالہادی نے اس کے چبرے پر پڑا کمبل سرکا کرزندگ

ے بھر پورآ داز میں اس پرسلامتی بھیجی تھی۔علیز کے
نے آئیسی کھول کراہے دیکھا۔ اس کی آئیسوں کی
مرخی اس کی شدت گریہ ادر شب بیداری کی گواہ تھی۔
عبدالہادی کے دل پر گرابو جھ بڑھنے لگا۔
عبدالہادی کے دل پر گرابو جھ بڑھنے لگا۔
دو علیکی المارم ان اس کی آداز بھی اس کی

" وعلیم السلام!" اس کی آواز بھی اس کی آ اس کی آ واز بھی اس کی آ تھوں اور ذہن کی مائند ہوجھل تھی۔ کہنیوں پرجم کا بوجھ ڈال کر اس نے اٹھنا جاہا تو عبدالہادی نے مقصد سمجھتے ہوئے خودا سے سہارادیا تھا۔ ہاتھ کمر بیس ڈال کراسے بیٹھنے ہیں مدودی۔

" کیسی طبیعت ہے؟" اس کی نگاہوں میں تشویش کے ساتھ اضطراب بھی پھیل رہاتھا۔

دور المراق المر

"لیزے! اپنے کھر چکتے ہیں۔" بیڈ روہ اس
سے کچھ فاصلے پر بیٹے کیا۔ علیزے نے لائی پکیس اٹھا
کرا ہے دیکھا تھا۔ اور سرکونی میں جنبش دینے گئی۔
" میں کچھ دن یہاں رہنا چاہتی ہوں
عبد الہادی! پلیزمنع نہیں کیجے گا۔ پھرتو آپ جھے آئی
دور لے جا کیں گے کہ یہاں کی کی شکل دیکھنے کو بھی
ترسوں گی۔" وہ جیسے پھر سے رونے کو تیار تھی۔
مید الہادی یو کھلا کردہ کیا۔

"ليزب ليز عيري جان!ايا جھتي مو جھے؟ میں نے تہیں کیا بھی ہے۔ اگرتم تبین جانا جا ہتی ہوتو نہیں لے کر جاؤں گامہیں۔ یقین کیوں ميں ميري بات كا؟ "وه عاجز موكر يو چه رہا تھا۔

علیزے اے بغورتکی رہی۔ ''مگر میں آپ کو وہاں تنہا بھی نہیں بھیجو گی۔ وہ ویں ہے تاج یل!"اس کا انداز یکدم تبدیل ہوا۔ اب چنون ملے تھے۔۔عبدالہادی ایک کمے کو حیران ہوا پھر بے ساختہ و بے اختیار ہنتا جلا گیا تھا۔ "واد سامیزنگ! اب ملی مومیری بیوی! يرى ليزے! وہ اى طرح بس رہاتھا۔عليزے نے اے کھورا۔ پھرحفلی ہے منہ پھلالیا۔ "جردار جويرانداق أزايا مو"

" يار ..... توبه كرو - نداق كبال أزا ديا بهول -تعریف کررہا ہوں۔" یا مشکل ملی روک کر وہ شرارت بولا عليز بومزيد غصرآيا-ا ہے کرتے ہیں تعریف!" وہ حفلی ہے توخ

''اوه..... بھول گیا۔تعریف کا انداز تو اپنا دوسرا ے۔ تقہر وابھی کرتا ہوں۔ "وہ اس کے چرے پرس جھکا انداز ہے باک کا تھا۔علیزے نے شیٹا کراہے يتحصي حانب دهكيلا-

" تميزے زيادہ رومينک ہونے کی ضرورت مہیں۔ 'وہ بو کھلائی ہوئی نظر آنے لگی۔ رہمت دمک کر گلائی ہور بی تھی۔عبدالہادی نے لطف لیا تھا۔ کویا۔ "تم بھی ہیں بدل سلیں لیزے! ابھی تک اتنا

"اچھابس، ذراعیر بھالی ہے ناشتے کا تو کہیں، بھوک لگ رہی ہے بچھے۔ " وہ اس کی شرارت وشوخی ہے جملی آ محوں ے نگابی چائی کربزاں ی بات بدل رہی گی۔ عبدالهادي كي تظرون مين بلكي ي خفي لهرائي اورمعدوم موكتي \_

" اب تو ذرا جلدی لے جانا بڑے گامہیں وہاں۔ این والدین کے کر آے محرمے نے یابندیاں بردها دی ہے۔وہاں پھے نہ پھوتو جاری مرضى علے كى تال ـ "وه صاف چھيرر ہاتھا۔اس كے یا وجودعلیز ہے کوت پڑھ کئ تھی۔

" بال بهت خوب! جيم إس م يهلي تو آب بمیشہ بہت شریف رہے ہیں۔ مرضی بھی چلائی بی بہیں۔ عبدالبادي كا قبقبه بے ساخته اور بلند تھا۔علیزے کو اپنی حماقت كا حساس مواتو صرف چېراي نهيس، جل الله الله الله الله ووخور بھی خفت سے دوہری ہونے لگی تھی۔

'' ہنیں میں خود ٹاشتالاتی ہوں ، حدہے۔ اتناہی احساس ے آپ کومیرا۔ ' وہ صاف راہ فرار ڈھونڈ رہی تھی۔عبدالہادی نے ہاتھ پکڑ کراے اٹھنے ہے روک دیا۔ " نه سنه یادی اید تکلف ند کرو - به خادم کس کے ہے۔ خود چین کرے گا ٹاشتاڑے میں جاکر۔" وهسرایاعا جز تھا۔ مرشرارت ہر ہراندازے بلتی تھی۔ " کوئی ضرورت ہیں اس خدمت خلق کی \_سب يبي بجيس كے اتنے اى فرمانبردار بي آب میرے۔''منہ چھلا کروہ زوتھے بین ہے بولی اور پیر بذے لئا كرائے جوتے الاش كرتے كى۔

" كيا حرج بي تين سي كيا ين تبين ہوں آپ کا خیال رکھتا؟''وہ ہٹوزای شریرانداز میں کویا ہواتھا۔علیزے نے اب کی باراہے عاجزانہ اندازيس ويكها\_

''عبدالہادی پلیز! تک نہ کریں مجھے۔''وہ بے بس نظرآ ربي هي-

او کے مادام! جو محمے" وہ محرایا اور اس کا

" تم منه ہاتھ دھوؤ میں عمیر بھائی ہے کہتا ہوں ناشتے كا-"عبدالهادىكواس كى طبيعت كاخيال آياتو پر توكا-"ان كى چيونى ى جى بى جىدالهادى! وقت

بے وقت زحمت وینا مناسب نہیں لگتا۔ دوبارہ پوچھ گئی ہیں ناشتے کا مجھ ہے، میں نے خود ہی منع کردیا تھا۔' وہ نرمی سے وجہ بتارہی تھی۔

" ٹھیک ہے، پھر میں مدد کرادیتا ہوں۔" عبدالہادی اس کے ساتھ ہی دروازے کی جانب بردھانووہ جھجک کرڑک گئی۔

ابا جان اور أم جان اور باتی سب كيا سوچيں گے۔ "وه منذ بذب شيء عبدالهادي آئي سب كيا سوچيں گے۔ "وه منذ بذب شيء عبدالهادي آئي سي مسكرانے لگا۔ مند بند بي سوچيں گے۔مطمئن ہوں گے كہان كی بين كو بہت اچھا بہت خيال رکھنے والاشو ہر ملاہے۔ بہت عبت كرنے والا، وغيرہ وغيرہ۔ "اس كا شوخ وشنگ انداز بے صدشرارتی تھا۔ عليز بے سرتا پاد ہك گئی۔ انداز بے صدشرارتی تھا۔ عليز بے سرتا پاد ہك گئی۔ انداز ب صرشرارتی تھا۔ عليز بي سالوں گئ آپ كی مدد۔ "وہ جس طرح چلبلا كركر بولى عبدالهادى كوادر بھی مدد۔ "وہ جس طرح چلبلا كركر بولى عبدالهادى كوادر بھی

ازی البادی جلے گئے؟ ''آگئن میں اتری وہوپ میں وہ آم جان کے پاس تخت پر بیٹی تھی۔ پچھ فاصلے پر جیر بیٹی وہ ہم جان کے پاس تخت پر بیٹی تھی۔ پچھ فاصلے پر جیر بیٹی وہ بہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف سبزی بناری تھی۔ آم جان تبیع پڑھتے اونگھ رہی جب لاریب تھیے کے سہارے نیم دراز این تھی جبدالا حد کو رہی تھی ہوئے پر الز کے نکڑے جوڑتے عبدالا حد کو رکھتی تھی۔ وہ کھیل میں پوری طرح کم تھا۔ بھی جب کلانے بھی جب کلانے جو تھا۔ بھی جب کا اور اس کی ہملپ کرنے گئے ویتا۔ بھی فاصلے پر اتباع کی کائے تھی۔ ابھی پچھ دیر قبل ہی فاصلے پر اتباع کی کائے تھی۔ ابھی پچھ دیر قبل ہی فاصلے پر اتباع کی کائے تھی۔ ابھی پچھ دیر قبل ہی فاصلے پر اتباع کی کائے تھی۔ ابھی پچھ دیر قبل ہی فاصلے پر اتباع کی کائے تھی۔ ابھی پچھ دیر قبل ہی فاصلے پر اتباع کی کائے تھی۔ ابھی آ رام کریں۔ ساری زندگی میں میں از مام کریں۔ ساری زندگی میں میں از مام کریں۔ ساری زندگی میں میں از مام کریں۔ ساری زندگی

انسان کوکام ہی کرنا ہوتا ہے۔'اس کے لیجے وانداز
میں محبت بھی۔ پیار تھا۔ اُم جان دونوں کی بگا گئت کا
سے مظاہرہ دیکھ دیکھ کر ڈھیروں خون بڑھتا محسوس
کر تیں مسکرائے جاتی تھیں۔ وفت نے کیا کیا کچھنہ
دکھلا یا تھا۔ مگر اب طمانیت ہی طمانیت تھی الجمداللہ،
سوائے علیز نے کی ایک کمی کے۔ جس کے لیے وہ
شدتوں سے دعا گور ہا کرتیں۔ لاریب کے سوال پر
علیز نے جوخود بھی غنودگی میں جارہی تھی۔ آ جھیں
کھول کرائے تکنے گئی۔

" ہاں۔" اس کا جواب مختصر تھا۔ جس سے لاریب کی تشفی نہیں ہوئی۔اے صاف لگ رہا تھا۔ علیزے خفاہے اس ہے۔"

''کہاں ……؟ مطلب وادی ……؟'' ''نہیں، ابھی کچھ دنوں میں جائیں گے۔ میں ساتھ جارہی ہوں ان کے۔''علیز سے کا انداز مدہم تھا۔ ''اجپھا فیصلہ ہے۔'' لاریب نے سراہا تھا۔ وہ خالی نظروں سے اسے تکے گئی۔

'' مگر میں سب سے بہت دور ہوجاؤں گی۔ یہ سوچ کرول بہت گھیرا تا ہے۔'' ''بہت بیسہ ہے ماشاءاللہ!عبدالہادی بھائی کے پاس۔ عابنا تو ہفتہ بھر بعد بھی چکر لگا لینا۔ تو یرا بلم میری جان!''

لاریب نے تعلی دی تھی۔ غیر تائیدی انداز میں مسکرانے لگی۔ علیزے نے گہراسانس بھرا۔''وہ بھی یہی کہتے ہیں۔'' ملیزے نے گہراسانس بھرا۔''وہ بھی یہی کہتے ہیں۔'' ''ٹھیک کہتے ہیں۔ تہہیں تو خوش ہونا جا ہے۔''

لاریب مسکرائی اوراہے دیکھا۔ وہ خاموش رہی۔
'' اتنا بڑا کل نما گھر، ڈھیروں ملازم۔علیزے
بالکل ملکہ بن کر رہوگی تم۔''لاریب نے پھراسے
بہلانا جاہا۔علیزے اب کے خفا نظر آنے گی۔
بہلانا جاہا۔علیزے اب حیث

'' مال ودولت، جاہ وحثم سب کچھ ہیں ہوتا ہے لاریب! ہم تو جانتی ہوگی اس بات کو۔ دل آ بادر کھنے کوہمیں حقیقی خوشیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔' اس کا

انداز خفیف ی پیمن کیے ہوئے تھا۔ لاریب کویفین ہوا وہ واقعی بہت خفا ہے اس ہے۔ جبی خاموش کی خاموش رہ گئے۔ پھرای شام جب وہ لاریب کے ہی کتے یراے سمارا دے کرای کے کرے میں چھوڑنے آئی تو لاریب نے واپس پلتی علیزے کا ہاتھا ہے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔

"جھےتم سے ضروری بات کرتی ہے۔ پلیز کھ در بیخو مرے یاں۔"ال کے چونک اٹھنے پر لاريب نے زي ہے سرا کرکہا تھا۔عليز ے کے جيس یولی۔البتہ اس کے بستر کے کنارے تک کئی تھی اور ہونٹ شیجے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔

"الله كواه بعليز \_!اس كفريس ميرا يملاقلبي تعلق عبدالغي ساستوار مواتو اكلابند صنه والالعلق تم ے تھا۔ تم میں جانتی مررب جانتا ہے۔ تہارا ہر د کھ میراضطراب میں نے اپنے دل پرسمااور محسوس کیا ہے۔ جن دنوں تم لا پتا ہوگئی تھیں۔عبدالعنی را توں کو سوئيل ياتے تھے\_\_اوريس .... جھےلكا تھا\_بددك صرف ان کالمیں ہے۔ میں بھی اتی ہی ہے قرار رہا کرتی تھی۔ ہماری دعاؤں کا مرکز صرف تم قراریا گئی معیں۔ کہنے کا مقصد سے کیزے جن سے محبت کی جاتی ہے ان سے فقلت میں برتی جاتی۔ ہیشہ اس دل نے تہارا بھلا جاہا ہے۔ کل جو چھ ہوا۔اس نے تم سے زیادہ بچھے اضطراب بخشا ہے، پیلیتین کرلوتم۔ میں بیہ بات جل از وفت کہنا تہیں جا ہتی تھی، مگر مجھے لگ رہا ہے تم بدكمان اور خفا مورى مو جھے سے۔ لیزے ....عبدالعلی ہیشہ سے تبہارا تھا۔ تبہارا ہی رے گا۔ بیتو بس ایک فارمیکٹی سمجھ لو کہ میں اسے نبھا رہی ہوں۔اللہ ہم سب کی دعاؤں کوشرف تبولیت بخفے تم بنی کی مال بنواللہ کرے۔ آمین علیز بے تو میں عبدالعلی کی دلبن بنانا جا ہوں گی اے۔ بناؤ انکار تو نيس كروكي تم ؟ آخرا في لينذ لارؤ موفي مواور ام يحارك

عام سے بہن جن والے، عام لوگ " لاریب كا انداز محکفتہ تھا۔، حبسم تھا۔اس کے باوجودعلیزے کے چمرے يرخوشي كي كوني في بيس چيكا سكا - لاريب نے بے صد حران ہوکراے دیکھا۔ پھراس کے چبرے پر چیلے اضطراب اور بے بی کویا کر ہے چین ہونے لگی۔

" کیا ہواعلیز ہے! کیا میری کوئی بات بری تکی مهمیں؟" وہ مہم رہی تھی۔ خائف ہوئی جاتی تھی۔ اليحسين تواس نے اے خوس کرنا جا ہاتھا۔ مر۔ '' کون جانے لاریب....قسمت میں کیا لکھا ہے۔عبدالعلی ماشاء اللہ سے سات سال کا ہوگیا ہے۔ اوھر ہارے ہاں ابھی تک کوئی امید سیں۔ عمروں کا اتنا فرق بچوں میں وہنی ہم آ ہنگی جہیں ہونے دیتا۔ بھے لکتا ہے میری پرخوا ہیں۔

"انوہ! علیزے اللہ کے تھرے نا أمید تہیں ہوتے۔اللہ ضرورنوازے گائمہیں تم دیکھ لینا۔ ہاری سب کی دعاعی تمہارے ساتھ ہیں اور عمروں کے فرق کی کیابات کی تم نے ....ایے بھائی اور میری عمروں کے نقاوت کو کیوں بھلا دیا؟ پورے دس سال برے ہیں محرم مجھ سے اور جہاں تک بات عبدالعلی كى ب-تويندره سال كالبحى فرق يرجائے- يس اسے جرات ہیں دول کی ہارے قطے سے اتحاف كرتے كى - تم كول فكركر في مو؟"اس كى بات كاك كرلاريب نے اے اسے كلے سے لكا كراتن محبت ے، اتنے پارے عہد باندھا تھا۔ کے علیزے کی آ تکھیں اس محبت پرنم ہونے لکی تھیں۔

" مرلاريب! بچول پرز بردى جيس موني جا ہے جويندهن دلول كي خوشي كاباعث نه هو\_اس كا.... "ايا كول سوچى موعليز عم ؟" بم هيت كول ندسوچيں۔الله مبرياتي فرمائے گا۔بس اب برقكر جملك دو۔ خوش رہا کرو۔''لاریب نے محبت سے اس کا گال تعييكا تحا\_وه يوبعل انداز على سراوي\_

نہ صرف خود نے جاتمیں کے بلکہ بچوں کی جلدی شادیاں کر کے ان کی خوشیاں و کھے عیس کے انشاء اللد! خاص کرعیدانعلی کی شادی تو میں جلدی کرنا جا ہوں گی۔ آخروه ميرابزا بينا ب يم بركز بحى تب بهائے بيس بناؤ کی کہ ابھی بنی چیوٹی ہے تہاری یا تعلیم ممل میں ہوتی۔ 'وہ آرام سے بات کرتے میدم ملحی ہوتی تھی۔علیزے پہلے تو ہوئی ہوئی تھی پھراس کی شرارت مجھ رخود بھی اس کے ساتھ ہے گی۔

ان کے جانے کی سب تیاری مل می -سب کے معمول پر تھا۔ کہ ایک دے سب کا سب دھرارہ حمیا۔عبدالہادی عین وقت بر کی ضروری کام سے تكلاتفا عليز بكوايناا تظاركرنے كاكبدكر ..... واليس لوٹا تو علیزے کوعین کی کے درمیان بے ہوئی کی حالت میں یا کرز مین آ سان اس کی نظروں میں کھوم كئے تھے۔عليزے الجي بھلي كى جب وہ كھرے كيا كيا، ايك دم سے اے كيا ہوايا اس يركيا بنى بدوه مجحنے سے قاصر تھا۔اے اُٹھا کر بسر یر معل کرتے عبدالہادی نے کھریر ہی اے ہوش میں لانے کی ہر تركيب آزما كرد كي لى مركونى فائده نه موت ياكر زمین اس کے قدموں تلے سے رکنے فی می-علیزے کو گاڑی میں ڈال کر ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہوئے اس نے بہت طبراہث زوہ انداز من بيه بات عبدالعي كونون يربتا دي هي عبدالغي سب كالج میں تھا۔ اے بھی جیسے زمان و مکان بھول کئے تقے۔۔سب کھ چھوڑ جھاڑ کروہ خود بھی ہاسیطل کی جانب بھا گا تو اے یہ بھی یا دہیں رہا تھا۔عبدالعلی کو اسكول سے لينے كا وقت ہوا جاہتا ہے اور جيراس

انظار میں پریشان بیٹھا ہوگا۔ (لفظ لفظ میکتے اس تاول کی اللي قبط ماه سي ملاحظ فرماي )

" يائيس كيون، مجھے ڈرلگا، بجوعبدالعلى سے اس كا ..... " بمالی ایا نہیں کریں کی علیزے! جہاں تک میں مجى مول \_ وه بھى تمہارى خوائش بيجائى بيل - وه بھى تہاری خواہش کےرائے میں نہیں آئیں گا۔ الاریب کا لہجہ اتنا پُریفین تھا۔ کہ علیزے کا دل خفت و ملال سے الركيا-ال في ايكدم عدوث الي لي تقيد " پانبیں کیا ہوجاتا ہے جھے! کل کتنی بدلمیزی كردى ان سے كى قدر برك ہوتى ہول كى وہ .... "اس کا انداز خود کلای کا تھا۔ چبرے یہ گہرا تاسف وتفكرورآ ياتفا-لاريب ايكدم سينس دي-'' توتم ائیس منالو، انہیں بتادوتم ہے علظی ہوگئی ہے۔ لیڑے بات دل میں رکھنے سے رشتوں میں دوریاں اور دراڑیں پرلی ہیں۔ کلیئر کر لینے سے رفية ندصرف يخته موت بين بلكدان كامان برهتا اور سلامت رہتا ہے۔ اور مان سلامت رہے عاہے۔ ورنہ دور یوں کو بڑھنے سے کوئی جیس روک سلتا۔ کیونکہ جب مان حتم ہوتے ہیں تو رشتوں میں موجودمجت دهر عدهر عدم توز نے لتی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے جی طرح بڑے ہیں، ہمیں جڑے رہنا جا ہے۔ مہیں معلوم ہے میں اتباع اور عبدالعلى كے بعد عبدالاحد كا بھى رشتہ طے كرنے كا سوچ رہی ہوں اور اس کے لیے میرا خیال اسامہ بھائی کی بٹی کا ہے۔ تم کیا کہتی ہو؟" وہ محرا کر پوچھ رای تھی۔علیزے ایکدم بنے تھی۔ " مدہوئی ہے، جھےلگ رہا ہے برے سانے فيبيس ساله لاريب تهبين بجاس ساله خاتون بيهي ے۔ چورشتوں کے جوڑتوڑ میں لی ہےاولا د کے۔ لاریب نے اس کا ہمی میں بھر پورساتھ دیا تھا۔ پھر بر بورآ سودگی کے ساتھ بولی تھی۔ "اگریکام ابھی نبد جاتے اللہ کے علم سے تو ہم بچوں کے جوان مونے پراس وینی آ زمائش سے

افسانه نادييجيا تليرفان

## من والين أ تكن مين

الشون من الشائل إلى الديرار بالا يودوات الدي السالية الديران الله المالية آ پ لوطا ہے تھا جھے اپنا ہونے کا احساس دیمتیں۔ جھے رونے ہے منع کرتیں ،لوٹے بھھرنے ت بچاتی مرآپ نوایس فا ایمن کیا ہے جیتے میں کوئی اجبی ہوں اور

## زندكى كى حقيقتوں كوعياں كرتاا يك مهكتاا فسانه

کیا بنا رای ہو؟ مومنہ پکن میں کھڑی رائنہ بنا ر بی تھی جب چھے ہے کلثوم بھائی آئیلی۔ وہ ابھی "كيا موكيا بي يعالى آب نے بھى تو وہ كوشت الجى بازار بي لولى مى الجي باتوں سے سامان اتار يكانے كے ليے منكوا يا تھا تا۔"

مجی ہیں تھا کہ چن ہے آئی خوشبوؤں نے اسے کھٹکا مريس نے وہ تہارے ليے نہيں متكوا اتھا کے رکھ دیا جووہ ادھر دوڑی چلی آئی۔ بے حد غصے سے کلثوم کی آواز پھٹ کر رہ گئی۔جوایا

بریانی بنا ربی ہوں۔ساتھ رائتہ بھی۔ فرتے مومنداے چرت سے دیکھنے لگی۔ ے دہی نکالتے ہوئے مومنے آرام سے جواب " بھائی میں نے بریانی صرف اسے لیے مہیں دیاتو کلوم این جگہ ہے اچل کررہ کی۔

"بال میں جائی مول تم نے وہ ریالی ایے " كيول كيا ہوا؟" مومنہ جرائلي سے اے لينبيل بلكهاي ساته جو دو سيوت لائي مو ان و مکھنے کی۔ كے ليے بنائى ہوگى۔"كلۋم كابس نہ چل رہاتھا ك

"كارزوالي في يل جاول يرك عقيم برمانی سمیت مومنه کوبھی باہراٹھا کر پھنک نے دہ نکال لیے؟ کلوم کی چرت میں عجیب طرح کی دے۔اس کا غصہ عروج پر بھی رہاتھا۔

میرے خیال میں بی بی انسان جہاں رہتا ظاہر ہے۔اس ڈیے کے سوا اور کہیں بھی تو کھانے پنے کا انظام بھی وہیں ہے کرتا ہے عاول بين تنے، پھروئى ہے نكالنے تھے نا۔ "مومنہ "أس نے آرام ہے كہ كر ڈو تكے مين دى ڈال نے اپنی دانست میں بالکل میچے جواب دیا۔ اورجو منع میں نے کوشت منگوایا تفاوہ بھی ڈال

"ہاں کر دوروں کی چڑیں چوری کر کے



حواس یافتہ ہو رہی تھی کہ خوشبو بھی اے زہرے کم تم اچھاہیں کر رہی مومنہ۔''

میرے خیال میں بریانی بنا کرمیں نے کھے برا مہیں کیا۔ "اس نے تک کر جواب دیا تو کلؤم کو آگ لگ گئی۔

''اگر تم یمی بریانی افتخار کے کھر بنائی تو میں بھی ويھتى كە وەمهيس كيے كھانے ديتا۔ "كب ولجدى

مبیں کھا تا کلثوم کا لہجہ آگ برسا تا ہوا تھا۔ "واث وويوين-آب كبنا كياجا تي بن؟" مومنہ جیے کرنٹ کھا کر سیدھی ہونی تھی۔ "میں نے بیرجاول تہارے کیے جیس اولیں کے دوستوں کی جوکل دعوت ہاس کے لیے رکھے ہوئے تھے اور یہ کوشت آج رات کے کھانے کے لے تھا۔ تم نے البیں ہاتھ کیے نگایا؟" کلوم کو اتنا غیسہ آرہاتھا کہ بس ہیں چل رہاتھا کہ بریانی کا

ی اور ہاں آ ہے جی ہاتھ منہ وھو کر عیبل یہ آ جائیں میں کھانے لگانے فی ہوں۔ این کھے مین زمانے بھر کی زی بھر کے اس نے کہا تو شرارے اِللَّتی آ تھوں کے ساتھ کلوم تفی میں کر ون ہلانے لگی۔

یہ تم اور تہارے نے کھاؤجوانے کرے بھوکے نظے آئے ہیں جھے ضرورت ہیں ان کھانوں کی۔ بے حد مشعل ی وہ پیر پھٹی ہوئی باہر نکل کئی....مومنہ کے چرے پرایک زمی ی مسكرابث آكر معدوم ہوگئی۔

وہ جب سے این دونوں بچوں کے ساتھ انے بات کے کھرآئی کی۔ کھرکی نضامیں تبدیلی ى آئے كى كى وہ سے محسوس كرربى كى۔

مجھ بدلا بدلا سالگ رہاتھا اے لگادہ اس کے آئے ہے خوش مبیل ہیں میکن جب بھائی اور بایہ خوش تھے تو البیں کوئی اعتراض نہ تھا۔ تو بھلا کلثوم کے رویے کی اے برواہ کیوں ہوئی اور اس کی میں لا بروائی اوھر كلثوم كو بهت كفتكا كرني تفي جس كا اظهار وه كاب بكاب كرنے عند چوتى آخر بينے بھائے يہند صاحبان کاسکون بریاد کرنے جو آ کئ سی۔

بانده كر لمے اور غير متعين وقت كے ليے آن ميكي لو کلوم کو این راتوں کی نیندحرام ہوئی محسوس

☆.....☆

بهاني بايكاروبيويها بي تفامر كلثوم بهاني كاانداز

كلؤم كولووه تيز طراراوركاني موشياراورجالاك ند سلے بی ایک آ تھے نہ بھائی تھی مرجب سے وہ ملل ای کے مریرارہونے کے لیے بوریا ہے

اے شوہر اور سر کا ہر وقت موموں موموکا رانگ الاینا، مومو کے آئے بھے پھرنا ،اس کی جی حضوریاں کرتاء اے تسلیاں دلاے دیا، اے

خوش رکھنے کی کوش کرنا۔ بجٹ متاثر کر کے خواہ مخواہ اے اور اس کے بچوں کوشاینگ کرانا، ہوٹلز میں کھانا کھلانا اور راتوں کو اسیشلی اس کے لیے آتسكريم لانا، بير سب و كيه كر كلثوم كالى بي باتى مو جاتا، ول بند ہونے لکتا ....ایے میں اے مومنہ کا یہاں آناز ہرہے بھی برالکتااور دوسری طرف مومنہ جوائے شوہر سے لڑکراسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کا فیصلہ کر کے آئی تھی اب باب اور بھائی کی محبتوں کے سائے میں خوب عیش وآرام ہےرہ رہی تھی۔ وہ اور اولیس دو ہی جہن بھائی تھے ای کی وفات کے بعدابونے ان کا ماؤں کی طرح خیال رکھا تھااورایک ماں کی طرح ان کی پرورش کی جی۔ دونوں بہن بھائیوں کو بہت نازوں سے بالا تھا انہوں نے دونوں کو سی بھی چیز کی کمی ہونے مہیں دی گی۔ ونیا کی ہر چزان کے سامنے لا كرة عيركر دى۔ دونوں ميں جھى فرق محسوس نہیں کیا۔ دونوں نے اپنی اپنی مرضی سے شادی کرنا جابی، انہوں نے بتالی اعتراض کے خاموتی ہے ان کی مرصی کے سامنے سر جھکا دیا۔ اور اب بھی بسی پیش لاتے دونوں میں برابر تعمیم کرتے ایے میں مومنداس کھر، اس کھر کی چیزوں اور کھر کے افراد يررعب شه جماني تواوركيا كرلي-سے اس کے باپ کا ہے۔ یہی مان اس کے

لي كافي تقاروه جو جا بكر ، جو جا ب عرب، كونى دوسرا كيول يوجهي

افتخار لیعنی اس کے شوہر کے ہاں اس کی ماں کی ی سی سی سی سی الگ رونے سینے سے اور اجهی دو بیاین کوبیتی تھیں ..... افتخار کی عازم سی جابھی۔جسے کرکافرچہ چلانابی اتامشکل تقاكاك يجه سنجال كرركهنا\_

جارسال شادی ہو گئے تھے کر ایکی تک وہ

" بھائی میرے کیے جی جاتے بنا دیجتے گا۔ رات کووہ ڈرامہ و کھے کر پائی مینے کی غرص سے پین میں آئی تو وہاں کلثوم کو جائے بناتے پایا۔ "آلی ایم سوری - دوده بهت کم ب، صرف اولیں کے لیے ایک کپ جائے بن سے کی-کلوم نے سہولت سے معذرت کرنا جا بی تو اس کی بیثانی بل پڑتھے۔ "نیں نے بھی صرف ایک بی کپ بینا ہے۔ "ایک کے جائے کے لیے جمل دودھ کی ضرورت ہوتی ہے۔'' کلثوم کالہجہ ترش ہواتھا۔ "آب بھائی کی جائے بھےدے یں-" "آئی ایم سوری ان کے سر شی درد ہے میں ان کے لیے ٹیلیٹ بھی لینے جارہی ہوں۔" کلثوم كيين عائة تكالي ال ال جائے اس دورہ کھ زیادہ ای ہے۔ آپ ایما کریں اس میں ایک کپ یابی ڈال کر اے دو کپ بنادیں۔ " مشورے کا شکرید۔ مگر میں ایسانہیں کر عتى۔اور ویسے بھی اگر تمہیں اس وقت کچھ سنے کا ول چاہ رہا ہے تو پائی بی الو۔ '' مجھے چائے پینی ہے۔''وہ ذراسا مکڑی۔ " تو پھر ایبا کرویہ دیکی ہے چینی ہے تی سب حاضر ہیںتم اپنے لیے قہوہ بنالو۔اس کے یاس بھی مشوروں کی لائن تھی۔ "میں نے قبوہ نہیں جائے بینی ہے۔ " پھرا بے باپ سے کبوکہ ممہیں دودھ لاکر دے اس وقت۔ ''میرے خیال میں ، میں اگر انہیں اس وقت بھی کہوں گی تووہ اٹکارنہیں کریں گے۔ آرام سے

وہاں ایڈ جسٹ ندہو پائی تھی وہ افتار ہے آکٹر الگ رہے کی فرمائش کرتی تھی کر افتار اس کے کھر کو ہے کئی کترا تا تھاجب ہی وہ اسے اور اس کے گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلی آئی کہ باپ کے گھر اسے کئی چیز کی کئی نہیں سماتھ اپنے دونوں بچ بھی روک ٹوک نہیں سماتھ اپنے دونوں بچ بھی ان کی پڑھائی کھانے کے اسکول میں پڑھوا میں گے اسکول میں پڑھوا میں گے اسکول میں پڑھوا میں گے بھی ان کی پڑھائی کھائی کا روبیا کی افرو ہو اور اسا بے سکون کرنے کہوں کے دراؤرا سا بے سکون کرنے کہوں کے دراؤرا سا بے سکون کرنے کی زندگی میں موری تھی۔ کی زندگی میں گوری تھی۔ کی زندگی میں گوری تھی۔ کی در بھائی اور اس کے ابواور بھائی اور اس کی زندگی میں گوری تھی۔ کی در بھائی اور اس کے ابواور بھائی اور اس کی زندگی میں گوری تھی۔ کی در بھی بلاؤ کھرا کھنے کھانا کھاتے

" تم كلوم كو بهى بلاؤ پھرا كھنے كھانا كھاتے ہیں۔ دہ بچوں كولے كر ثيبل پر آئى تو سب سے پہلے ابو كے منہ سے بيہ ہنے كوملا۔" چھوڑیں ابو ہیں نے انہیں كہا ہے محر انہیں بھوك نہیں۔" اس نے فورا پراسامنہ بناكر جواب دیا تو انہوں نے چونک كر اسے د كھاتھا۔

'' کیوں بھوک نہیں ہے؟'' '' مجھے کیا پتا۔'' ویسے مجھی وہ ابھی بازار سے لوٹی ہیں تو یقینا وہاں سے پچھ کھا کر ہی آئی ہوں گی۔

ں۔ ''نہیں، وہ باہر کی چیزیں نہیں کھاتی۔'' ''حچیوڑیں ابو، انہیں کھانا ہوا تو وہ آجا ئیں گی۔ آپ آرام سے کھائیں۔وہ تی۔ ''گر بیٹا کلثوم .....''

"ابوكيا آپ چاہتے ہیں میں بھی کھانا نہ کھاؤں؟"اس نے گھور كراپنے باپ كو ديكھا تو وہ حصل كر كھانا تكالنے كي كھانا تكالنے كي كھانا تكالنے كي كھانا تكالنے كي ۔

اٹھ کر دورہ لاکر دیں کے عکر میں ایا نہیں کروں

پورائی لے او اور ساتھ میں نمیلیٹ لینانہ بھولنا۔ اولیں اُس سے کہتے ہوئے فریخ سے پائی نکالنے املا

اوہ تھینک ہو بھائی جائے پی کرشاید درد میں کچھ کی آ جائے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کلاؤم سے چائے کا کپ لینے کے لیے ہاتھ آ کے بڑھایا۔ اویس میں نے بیہ آپ کے لیے بنائی ہے۔۔ کلاؤم نے بے بسی ہے اولیس کو دیکھا تو اولیس نے ملامت سے اے کھورا۔

"اگرمومندنے پی لی تو سجھ لویس نے پی

''جی۔''جی دل نہ جا ہتے ہوئے بھی کلٹوم نے مومنہ کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔مومنہ فاتحانہ نظروں ہے اسے دیکھتی کپ پکڑنے ہی لگی تھی کہ سپ وہیں درمیان میں کر کیا۔

و ہیں درمیان میں گرگیا۔ ''اندھی ہوکیا دیکھ کر خبیں پکڑ سکتی۔'' کلثوم پکڑ تو پڑی تھی۔

"ایکسیوزی ہے کپ آپ کے ہاتھ سے چھوٹا ہے میرے ہاتھ سے نہیں۔

اس فے بھی بنالحاظ کیے ترکی برتر کی جواب دیا تو کلثوم کھا جانے والی نظروں سے اسے ویکھنے تکی۔

"اچھالڑکس بات پر رہی ہوتم لوگ، تم نئی جائے بھی تو بنا سکتی ہو۔کلثوم ایبا کروابھی مومنہ کے لیےایک کپ جائے کا اور بنادو۔"

''میرے آپ سر میں دردر ہورہا ہے اولیں مومو پلیز آپ لیے کچھ بنانے لگوتو ایک کپ میرے لیے بھی بنانے لگوتو ایک کپ میرے لیے بھی بنادینا۔ میں آپ کمرے میں ہی ہوں۔''کلثوم کے بھی ای وقت سر میں درد جاگ اٹھادہ پیشانی مسلق آپ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اٹھادہ پیشانی مسلق آپ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اٹھادہ پیشانی مسلق آپ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اٹھادہ پیشانی مسلق آپ میں تدر جالاک ہے ۔''دیکھادیکھا اولیس بھیا کس قدر جالاک ہے

گیوں کہ مجھے یقین ہے یہ جوآپ کہ ہاتھ میں چائے کا کب ہے یہ باآ سائی میں پی سکتی ہوں۔'
اس نے اتنے آرام ہے کہا کہ ایک بل کے لیے کلاؤم کو ایبالگا جیے اس کے ہاتھ میں پکڑا کپ واقعی مومنہ کے ہاتھ میں چلا گیا ہو گرا گلے ہی لیے اس نے سرجھٹکا اور کپ پہر دنت اور مضبوط کرلی۔ اس نے سرجھٹکا اور کپ پہر دنت اور مضبوط کرلی۔ اس نے سرجھٹکا اور کپ پہر دنت اور مضبوط کرلی۔ بہر خوش فہیوں سے نگل آؤبی بی اور یاد رکھواب بہال تمہاری وہ حیثیت نہیں ہے جوشادی سے بہلے تھی۔

" بیآپ کی غلط فہمی ہے بھالی۔ آپ بھول رئی بیں کہ میرے باپ اور میرے بھائی کو مجھ ہے س قدر محبت ہے۔"

''تو ہم اس محبت کا نا جائز فائدہ اٹھانے کی کوشس نہ کیا کرو۔کلثوم نے تختی ہے اے ڈیٹا۔''میرے بو بھی نخرے ڈیٹا۔''میرے باپ بھائی میرے جو بھی نخرے اٹھا کیں میرے لیے وہ جائز ہیں ۔۔۔'' کلثوم کی آتھوں میں آتھوں ڈال کر اس نے بے حدرتی ہے کہاتیہ ہی کئن میں اولین آگیا۔

ر کھٹم میں نے مہیں پانی کے لیے بھیجا تھا ار"

''اولیں بھائی میرے سربیں بھی دردے آدھی چائے مجھے بھی مل علق ہے؟'' مومنہ کن پی دیاتے ہوئے بہت اذیت سے بولی تو کلاوم مرکز کر اسے جیرت سے دیکھنے گئی۔ اُف کننی ڈرامہ بازلڑکی ہے۔ اُف کننی ڈرامہ بازلڑکی ہے۔ ابھی تو ہا تھ یا دک سیدھے کیے اس سے تو تو میں میں کربی تھی۔ اور ابھی فورا سردرد کا بہانہ بنا میں میں کربی تھی۔ اور ابھی فورا سردرد کا بہانہ بنا میں ایسان کے میں کر سوچا۔ ازے آدھا کیوں کیا۔ اس نے مجلس کر سوچا۔ ازے آدھا کیوں

الونسين 100

گھر بھی بن جائے گااور تمہیں کوئی پراہلم تھی تہیں ہوگی۔"مومنے نے سمجھانا عاما۔ " آپ تو خاموش ہی رہیں۔ میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا جیس میں سب اچی طرح جاتی ہوں اور ویسے بھی آپ جس مقصد کے لیے کہد ربی ہیں اے جی میں اچھی طرح مجھ رای ہوں۔ ادھر كلۋم كے بولنے كى در سى ادھر وہ اس ير چراھ دوڑی کلثوم نے خفکی سے اسے گھورا۔ "كيامقصد موسكتاب ميرا؟" "رہے ویں میری زبان نہ ہی تھلوا تیں تو بہتر ہے۔"اس نے سر جھٹکا تو کلثوم کو پینکے لگ گئے۔ مبیں بہتر ہے کہ تم این زبان کھول ہی دو۔ ذرا مجھے بھی تو پتا چلے کہ میراکیا مقصد ہے " كلثوم .... اوليس نے كلثوم كو تنبيب نظرول "آب درمیان میں نہ بولیں ہے جس دن سے آنی ہے میرا سکون برباد کرکے رکھا ہوا ہے۔" آج کلتوم کے ضبط کا بیانہ کبریز ہور ہاتھا۔ " سکون میں نے مہیں آپ نے میرابرباد كيا موا بي بعاني - مين اين كر سے لئي يُنظى توآب كوچاہے تھا جھے اپنا ہونے كا احساس ويتن - بھے روئے ے کا كريل، تونے بھرنے ہے بیائی سکرآپ نے تو ایے ری ایک کیا ہے جیسے میں کوئی اجبی ہول اور زبردی اس کھریں اٹھ آئی ہوں غیروں کی طرح ٹریٹ کیا آپ نے جھے۔ "وہ تو پہلے ہی السےموقعوں کی تلاش میں رہتی تھی۔اب موقعہ ملاتو کیے گنوا دیتی۔ایے دل کے میکھولے میور نے میں ذراور ندلگانی۔ "ايكسيوز م محترمة تم لث يث كر آئى كب؟" جان يو جه كرتم نے اپنا كو چھوڑا، خوائخواه ادهر بھی کمائے کا تم لوگوں لوگوں کے لیے بی ہوگا بھر نیا

آب کی بوی۔ ابھی تو بچھ سے کہد ربی میں کہ وودھ حتم ہوگیااب بھلامیں کیے جائے بناؤں۔ اكرتميار عريس بهت زياده درومور باع تو يس الجي جاكر دوده لے آؤل-"رہےدیں بھائی۔اب سے بی جانے کی لوں کی۔ اور جیلیس میرے پاس ہیں ابھی جاکے لیتی ہوں۔وہ بظاہر بردی ملامت سے بولی تھی۔ ویے بھی وہ جائے ہے یا لینے تھوڑی آئی تھی۔ بس یانی کی غرض ہے آئی تھی۔ کلثوم کو وہاں یا کر این ایمیت جمانا آگیاتھا۔ ☆.....☆ ا كله دن افتحار اے لين آيا تھا۔ مراس نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کردیا باب بھائی نے اے ذرا سامجھانے کی کوشش کی تو وہ مجڑ ہی الميل آپ ير بوجھ مول نا۔، جب بي آپ بحصاتار ميكاعاه رعين "الى بات سيس بيا-" "اليى مى بات بابو- درندآ ب جھے كيول افتخارك ساتھ جانے كو كتے" وہ اپنی جگہ ہے صدروبالی ہورہی تھی۔ تم اس کی پوزیش مجھنے کی کوشش نہیں کر رہی ہو مومو۔ایک طرح سے دو بیجارہ تھیک ہی کہدرہا تھا کہ ابھی دوجہنیں بیانی ہیں،ماں کاعلاج ہور ہاہے ۔ایے میں وہ کیے ایک نیا کھر افورڈ کر سکتا ہے اور ماں بہنوں کو چھوڑ کر کیے الگ ہو سکتا ہے؟" "بہائے کرتا ہے ہے، سب بکواس ہے ہے، اصل میں وہ جا ہتا ہی ہیں کہ میں بھی خوش رہوں۔ "مومنه تم حالات مجھنے کی کوشش کرو، کھے ى عرصے بيں افتخار اپني بہنوں کو بياه دے گا، پھر جو اے ہی سمجھائیں تو بہتر ہوگا۔'' کلثوم ترکی ہے ترکی جواب دیتی ایشی اور نخوت سے سرجھنگتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔

"جھے ہے بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی جان۔میرے سرمیں پہلے ہی بہت زیادہ درد ہورہاہے۔"وہ بھی غصے ہے اٹھی اور ہاہر نکل گئی اور وہ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ

''کون اے سمجھائے۔ بیا پنا گھر خود تباہ کررہی ہے۔ بھائی خود کو پہلے سے زیادہ کمزور محسوں کر رہاتھا۔

'' بے وقوف ہے بہت ''باپ کے چھرے سے ندامت جھلک رہی تھی۔

☆....☆....☆

اس ون کے بعد پورے ایک ماہ تک افتخار نے نہ خود کال کی اور نہ لینے آیا جہاں مومو سکون میں تھی وہاں کلثوم کا سکون کمل برباد ہو چکا تھا۔ مومو گھر میں مہارانی بنتی پھرتی تھی اور وہ سارا دن گھرکے کام کاج نمٹانے میں گئی رہتی، جب فارغ ہوتی تو نہ نہ کرتے بھی ان دونوں کے درمیان کسی نہ کی بات پر بد مزگی ہوجاتی جس کی وجہ سے کلثوم شدید مینشن میں آ کر جیسے گھر کے سب بی افراد شدید مینشن میں آ کر جیسے گھر کے سب بی افراد سے بے زاری محسوں کرنے گئی تھی۔

مومنہ جیسے اس کے حواسوں پر مسلط رہے گئی تھی اور کلاؤم کا سکون ختم ہوتا جار ہاتھا۔ مومنہ پہلے کی طرح اب بھی گھریہ حادی ہی تھی۔ باپ بھائی پہلے ہی اس کی آ تکھ کا دیا تھے گر اب تو جیسے مومنہ کا تسلط ان پر پچھ زیادہ ہی بڑھ رہاتھا اور بیہ دیکھ کر کلاؤم کے پاس سوائے کڑھنے کے اور کوئی چارہ نہ

اس دن محى كلوم كو بازار جانا تفاجب بي وه

آکر واویلہ کیا، کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہورہی
ہے سب غلط ہو رہا ہے۔ اور ایسے میں تم ٹوفتی
بھرتی کیسے سب یہ سب تو تم ڈھونگ رعانے کی
کوشش کررہی ہو۔ صرف اور صرف باپ اور بھائی
کی ہمدردی بٹورنے کی خاطر۔''کلثوم کہاں اوھار
کھنے والی تھی جو منہ میں آیا کہتی چلی گئی۔
''زبان سنجال کے بات کریں بھائی ۔۔۔''

''جھے کھ بھی نہیں ہوا ابوا نہی کومیرے یہاں رہے ہے نیاوہ تکلیف ہے۔ جب ہی تو ایس موقعوں کی تلاش میں رہتی ہیں کہ مجھ سے الجھیں اور بل میں باہر کریں۔''

" بیچھوٹی سوچ صرف تمہاری ہو سکتی ہے بی بی۔ورندیس تو تمہیں پچھلے آٹھ سالوں سے یونمی برداشت کررہی ہوں۔۔

برداشت کررہی ہوں۔۔
'' دیکھا، دیکھا ابو ..... بھائی دیکھ لیا آپ نے ....۔
.... بیکیا کہدرہی ہے۔انکے کہنے کا مطلب کیا ہے۔
من رہے ہیں آپ ..... '' وہ بچر کر باپ بھائی کو دیکھنے گئی۔۔
دیکھنے گئی۔

"انہیں کیا دکھانا اور سانا چاہ رہی ہو کیا ان کی آئسیں اور کان نہیں ہیں .....؟ تہمیں کیا لگتا ہے بیا بنی بہن بٹی کی حرکتوں سے انجان بیٹھے ہیں نہیں جانتے بچھتے جو آج تک تم کرتی آرہی ہو۔ جانب اٹ کلثوم ..... کیا ہوگیا ہے؟ تم

اشاپ آٹ ملتوم ..... کیا ہولیا ہے؟ م دونوں کو ..... بند کرویہ زبان درازی۔ پہلے ہی ہم کتنے پریشان بیٹھے ہیں اور اوپر ہے تم دونوں لڑنے کاکوئی بھی موقع ہاتھ ہے جانے نہیں دیتی ..... تف ہے تم دونوں پر .....

"ایکسیوزی اولیس آپ کوید پریشانی میری دیسے ایک لاڈلی بہن کی وجہ سے ہے۔ آپ

ووشيزه (10)

اس وقت اسے ہمارے سہارے کی ضرورت ہے۔"اولیں نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ " فلط سسہ اولیں بہت فلط کہہ رہے ہیں آب۔وہ جو پچھ بھی کررئی ہے اپنی بے وقونی اور کم

اب-وہ بو پھ جی کررہی ہے اپی بے وہو کی اور م عقلی کی وجہ ہے کر رہی ہے اس دفت ہمیں بجائے اس کی حوصلہ افز ائی کرنے کہ اے سمجھانا جاہے کہ اس کا گھر ہی اس کے لیے اہم ہے آپ لوگوں کی

بے جامحت اور ہمدردی، اس کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دے گی اور ہوسکتا ہے افتخار بیزار ہوکر ہمیشے کے

کیےاے چھوڑ دے۔ "ایانہیں ہو سکتا...."اولیں کالہجہ کھے کمزور

کمرے میں آرام کرتے اولیں کے پاس چلی گئی مگر اولیں پہلے سے بہت زیادہ تھکا ہوا لگ رہاتھا۔ ''یار آج کا پروگرام رہنے دوکل لے چلوں گا۔''

'' پلیز اولیں آپ پچھلے ایک ہفتے ہے یونہی کہہ رہے ہیں مگر پھر ہر روز ہی کل کا کہہ دیے ہیں آج تو آپ چلے چلیں۔'' '' رہے ہیں ہنتہ سے میں

" سوری یار قتم ہے آج تو بہت تھکن ہو رہی ہے پرامس کل ضرور لے چلوں گا۔"

'' ذرای کنیٹی دیا تاوہ بولاتو کلثوم چپ سی ہو مخی جب ہی ایک طرف سے مومنہ چلی آئی۔ دور اگر میں ایک طرف سے مومنہ چلی آئی۔

"جمانی، بھانی کہاں ہیں آپ؟"

"جمانی، بھانی کہاں ہیں آپ؟"

"جمانی ویکھی ں تا میرے بچے کتنا تک کر رہے ہیں جھے۔ پلیز آپ الہیں آئی کریم تو کھلا الممنی "

"ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے مومو۔"
"میں نے آپ کوئیس بھائی کو کہا ہے۔" کلثوم کے بولی۔
کے بولنے کی دریقی مومند ترقی نے بولی۔
"موموآپ چلو میں آتا ہوں۔اویس فورا اٹھ

کمز اہوا۔ "آپ ابھی میرے ساتھ چلیں۔موسے نے اولیس کی کلائی پکڑلی۔

" ہاں چلو۔" وہ کلاؤم سے نظریں چراتا مومنہ کے ساتھ چل پڑا۔کلؤم کے دل کو ایک دھچکا سالگا تھا اور آئیسی آنسوؤں سے لبالب بھر کئیں۔
اور آئیسی آنسوؤں سے لبالب بھر کئیں۔
"اویس یہ آپ اچھا نہیں کررہے؟" رات کواس نے خفل سے اولیس سے شکایت کی۔
"کیا؟" اولیس سونے کی تیاریوں میں تھا۔
"آپ مومنہ کو جھے یہ بہت فوقیت دیتے ہیں۔"
"الی مات نیمی سے کلاؤم..."

بہن اور ابو عزیز تھے آپ ان کو کسی بھی کوئی دکھ نہیں دینا چاہتے تھے انہیں کسی بھی صورت نہیں چھوڑ کتے تھے۔ جب ہی تو میں سنجل گئی اور صبر کیا اس گھر کو پالینے کی خاطر آپ کا ساتھ دیا۔ دل ہے۔

مومنے کی شادی ہونے کا انتظار کیا اور پھر جھے ہی مومنے کی شادی ہوگئی ہے گھر مجھے اپنا گھر لگنے لگا میری یہاں انسیت بڑھنے گئی، مجھے اس گھر سے محبت ہونے گئی اب یہی گھر مجھے میری جنت لگتا ہے ہور ہی گئی اب یہی گھر مجھے میری جنت لگتا ہے اور باہر کھڑی مومنے میں دق می کھڑی تھی کہ اک ذرا می بات اس کے دماغ میں نہیں آپارہی تھی کہ عورت کا گھر تو اس کے دماغ میں نہیں آپارہی تھی کہ عورت کا گھر تو اس کے دماغ میں نہیں آپارہی تھی کہ اسے ہی اپنا گھر بنانا ہوتا ہے اور وہ تو '' صرف' آج ہی گھر پر چھائی ہوتی وہ تو '' صرف' آج ہی گھر پر چھائی ہوتی وہ تو '' صرف' آج ہی گھر پر چھائی ہوتی در کھی اسے ہی اپنا گھر بنانا ہوتا ہے۔

یں۔ ''کل' تو ان کا سمی اور کے گھر میں ہوتا ہے اس میں برا ہی کیا ہے جو تھوڑا انتظار کر لیا جائے، آخر کلثوم بھائی نے بھی تو اس کی شادی کا انتظار کیا ہے اور اگر وہ بھی کر لے تو ....؟ اور پھر اس کے بعد کا سوچ کر اس کا دل و ماغ ہاکا ہوتا چلا گیا۔

جب ہی تو صبح ہی جبی وہ اپنا سوٹ کیس لیے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔

"ارے مومنہ کدھر .....کدھر جا رہی ہو....؟ کلثوم سب کے لیے چائے لیے باہر آئی تو جیرت سے پوچھنے گی۔ \*دعے گی۔

''گھر۔'' ''کیا؟؟؟''سب نے چونک کراہے دیکھا، وہ سر ہلانے گئی۔

" بال مجھانے ہی گھر جانا ہے، جو گھر صرف میرا ہے ادر میں نے ہی جا کے اسے بنانا ہے۔ اور

شکریہ بھائی رات آپ کی ہاتوں نے جمعے مقل دی ''

رون عی باتیں کیا ہم نے میری اور الیس کی ۔ میری اور الیس کی ۔ ۔ کالثوم شرمندہ ہوئی ، وہسلوائی۔ الیس کی ۔ میس نے نہ سرف وہ سب سن لیا ہے بلا۔ ان باتوں کو اپنے دل میں بھی اتارلیا ہے جو فارمولہ آپ بتاری تھیں وہ میری زندگی سنوار نے فارمولہ آپ بتاری تھیں وہ میری زندگی سنوار نے انداز میں بھی اک اطمنانیت می تھی۔ اولیس نے انداز میں بھی اک اطمنانیت می تھی۔ اولیس نے مسلما کرا ہے ابو کو ویکھا جن کے بھی۔ اولیس نے مسلما کرا ہے ابو کو ویکھا جن کے بھی۔ اولیس نے مسلما کرا ہے ابو کو ویکھا جن کے بھی۔ اولیس نے مسلما کرا ہے ابو کو ویکھا جن کے بھی۔ اولیس نے مسلما کرا ہے ابو کو ویکھا جن کے بھی۔ اولیس نے مسلما کرا ہے ابو کو ویکھا جن کے بھی۔ اولیس نے مسلما کرا ہے ابو کو ویکھا جن کے بھی۔ اولیس نے مسلما کرا ہے ابو کو ویکھا جن کے بھی۔ اولیس نے مسلما کرا ہے ابو کو ویکھا جن کے بھی۔ اولیس نے مسلما کرا ہے ابو کو ویکھا جن کے بھی۔ اولیس نے مسلما کرا ہے ابو کو ویکھا جن کے بھی۔ اولیس نے مسلما کرا ہے ابو کو ویکھا جن کے بھی۔ اولیس نے مسلما کرا ہے ابو کو ویکھا جن کے بھی۔ اولیس نے مسلما کرا ہے ابو کو ویکھا جن کے بھی۔ اولیس نے مسلما کرا ہے ابو کو ویکھا جن کے بھی۔ اولیس نے مسلمان کرا ہے ابو کو ویکھا جن کے بھی۔ اولیس نے مسلمان کرا ہے ابو کو ویکھا جن کے بھی۔ اولیس نے بھی کرا ہے ابو کو ویکھا جن کے بھی کھی۔ اولیس نے بھی کے بھی کے بھی کرا ہے بھی کر

بھالی بھی بھی ایک بہت بڑا لیکچر سر پر ہے گزر جاتا ہے اور بھی بھی ایک دو جسلے جیسے دل میں اندر اتر جاتے ہیں۔اس نے ممنون لہج میں کہتے ہوئے کلاؤم کوریکھالو کلاؤم نے ہے اختیاراہے کلے لگالیا۔ وہ شکریہ کہدری تھی کلاؤم نے مسکراتے

ہوئے ساتھ لگالیا۔

"تم بہت مجھدارہ و مومنہ، مجھے امید ہے تم ای مجھداری کے بل ہوتے پراب اپنے گھر کوہی گھر مسجھو گی اسے ہی بناؤں گی، سنواروگی اور وہیں خود بھی مہکو گی اور اپنے آنگن کو بھی مہکاؤ

کاؤم کے لیج میں چھی محبت کی خوشبوکو مومنہ نے انجی طرح محسوں کیااللہ ہے شک ہر چیز و قادر ہے بیا نہیں کیسے کلثوم کی باتوں کو کچھ اس طرح سے روشی بنا کر مومنہ کے دل میں بکھرے اندھیروں کو دورکر دیا کہ ہرسوجیسے خوشیاں کی بکھری محبت محسوں ہونے لگیں تھیں اور اب افتخار مومنہ کی محبت بحری کال ریسیوکر نے کے بعد جیسے ہوا کے گھوڑ ہے ہرسوارکی بھی لیے گھر پہنچنے واللاتھا۔





جھیں تو انوفرش ہی چھونے لگیں۔ پاس بیٹھی عفت
کی دادی نے ہڑ بردا کر تھا ما اور گھیرا کر صدا نیں دیں تو
چی لڑھک کر تخت ہے نیچے جاگریں۔ انہیں چھ
ہوش ہی نہ تھا۔ آنا فانا ڈیپنری کا ڈاکٹر بلایا گیا جو
آتے ہی ان کا مرض بھانپ گیا اور کسی پیشہ ورڈ اکٹر
سکے کورے سے لیجے میں بولا۔ ''خاتون کو دل کا
شدید دورہ پڑا ہے۔ انہیں کی بڑے اسپتال میں جلد
از جلد داخل کروادیں۔''

ازجلدداخل کروادیں۔'' معلے بھر میں بینجر بجلی بن کرگری، بچی اور دل کا دورہ ۔۔۔۔۔ بھلا بید کیسے ممکن تھا؟ وہ تو بڑے حوصلے والی عورت تھی اور باحوصلہ لوگ بھلا دل چھوڑا ہی کب کرتے ہیں۔ لیکن انہونی ہوگئ تھی۔ بچی کے دل نے مزیدر نے وقم سہنے سے انکار کردیا تھا اور اتناا جا تک کیا تھا کہ سب سکتے ہیں ہے۔

یہ کوئی آج کی بات نہ تھی، محلے میں یسے والا ہر فرد، چی کے دکھ سکھ میں شامل رہا کرتا تھا۔ وجہ یہ تھی کدوہ اس محلے کی سب سے پرانی مکین تھیں۔

جانے کب ان تین کمروں والے گر میں آکر آباد ہوگئی تھیں۔انہوں نے سراج بچا کی ہمراہی میں وہاں بہت سے خوشیوں بھرے دن گزارے تھاور اب بیوگی کی سفید جا دراوڑھ کر زندگی کے باتی ایام گزار رہی تھیں۔ ای گھر کی دہلیز پر جوانی سے بڑھا ہے تک کا سفر، بڑی کھٹنائیوں سے طے کیا تھا اور اب تلک زندگی کی تختی کو خوش اسلو بی سے جھیل رہی تھیں۔

ان کے شوہر، سراج، پولیس کے محکمے میں عام سپائی کی حیثیت سے بھرتی ہوئے تھے۔ مختی اور قابل انسان تھے، اور ای قابلیت کے طفیل سب انسکٹر کے عہدے پرترتی پاچکے تھے۔ اپنی کم کوئی اور بردبار طبیعت کی بنا پران کا اپنے ڈپارٹمنٹ میں بردار عب دبد بہ تھا اور وہ رعب واب پچی پر بھی تسلط جمائے

رکھتا تھا۔ وہ شوہر کے سامنے یوں مؤ ذب رہیں جیے
ان کے ماتحت کام کرنے والاکوئی ادنی سپاہی .....

پچا سرائے، پچی ہے ہے حدمجت کرتے تھان
کی وہ مجبت آپس کے احترام دعزت کوبھی بڑھائے
رکھتی تھی۔ پچا سرائے بیوی کی ہر حاجت وضرورت کا خیال رکھتے اور انہیں ایک پُر آ سائش زندگی دیے
خیال رکھتے اور انہیں ایک پُر آ سائش زندگی دیے
کے خواہشند تھے لیکن موت نے انہیں مہلت نہ فلاف ایک پولیس مقابلے میں، کی انجانی گولی کا فلاف ایک پولیس مقابلے میں، کی انجانی گولی کا فلاف ایک پولیس مقابلے میں، کی انجانی گولی کا موت کو وطن دوست سپاہی کی موت قرار دیا اور جرم موں کے خلاف جہاد کرنے کے صلے میں میڈل سے بھی فواز اتھا، ساتھ بچھ نقدرتم ، بطور امداد، بیوہ کے حوالے فواز اتھا، ساتھ بچھ نقدرتم ، بطور امداد، بیوہ کے حوالے فواز اتھا، ساتھ بچھ نقدرتم ، بطور امداد، بیوہ کے حوالے

مددگار زندگی جینے پر نجبور ہوگئی ہے۔' چی کی زندگی کا ایک تاریک پہلوان کے بینے واجد کی پیدائش بھی تھا۔ وہ ایک معذور بچہ تھا، جس نے دنیا میں آکر والدین کی تمام خواہشات اور خوشیوں کو ملیا میٹ کر دیا تھا۔ دونوں اولا دے تمنائی خوشیوں کو ملیا میٹ کر دیا تھا۔ دونوں اولا دے تمنائی

کی جوان دنوں اینے معذور نے کے ساتھ بے یارو

شادی کے بعد سات سال انہوں نے اولاد کے حصول کے سلسلے میں ٹونے ٹو سکے کرتے گزار بے سلسے میں ٹونے ٹو سکے کرتے گزار بے سے بھر طویل انتظار کے بعد جب چچی کوا نی سونی کود بھرنے کے آثار نظر آئے تو وہ جیسے خوشی سے دیوانی ہوگئیں۔اللہ کو بالآخر اُن پر رحم آئی گیا تھا،سو دونوں میاں بیوی آئے والے وقت کے خوش آئند تھو رہیں کم رہنے گئے۔اولادی عظیم نعمت سے بردھ تصور میں گم رہنے گئے۔اولادی عظیم نعمت سے بردھ کرانہیں اللہ سے اور بھلا کیا جا ہے تھا۔ان کی اداس کرانہیں اللہ سے اور بھلا کیا جا ہے تھا۔ان کی اداس اور تنہا زندگی میں صرف یہی ایک کمی تھی جواب پوری ہونے جارہی تھی۔

چامراج کی خوشی کا رنگ ڈھنگ بی نرالا تھا۔

ووشيزه 108

وہ آنے والے بچے کے لیے ابھی سے ہی تیاری و خریداری کرنے گئے تھے۔ انہوں نے سرف چند ونوں میں کھلونوں اور کپڑوں سے الماری بھر ڈالی تھی۔

کہتے ہیں مردکوا پی سل کو پروان چڑھتاد کیھنے
کی خوشی سب سے زیادہ ہوتی ہے اور پھر وہاں تو
سات سال بعد امید بندھی تھی سوسراج پچا کے
ہونؤں پر ہمہ وقت مسکراہوں کے دیپ جلتے اور وہ
من ہی من میں بنے کی جاہ میں دن گئے تھے۔
اب وہ پچی کا بے حد خیال رکھتے ، انہیں غذا ہے لے
کر پُرسکون نیندیک پچی کا بے حد دھیان رہتا تھا۔
ان کی خواہش تھی کہ ان کا وارث صحت مند اور
خوبصورہ تے سواہو

پروه دن جي آگياجب واجدميال کو دنيايس آنا تھا۔ دائی مال کو کھریر ہی بلوالیا گیا تھا۔اس نے کی کھنٹوں کی سلسل کوشش کے بعد تھک ہار کر چیا کو ڈاکٹر کی بُلا لانے کا کہا کیونکہ پیچی کی حالت غیرتھی۔ کیس چیدگی اختیار کر گیا تھا۔ سراج چیا بے حساب كھبرائے انہوں نے ڈاكٹر بلانے كے بجائے بيوى كو اسپتال لے جانا مناہب مجھا، جہاں توری آپریشن کے بعد واجد پیدا ہوا۔وہ بڑے سراور لاغرومنی وجود كاحامل ايك عجيب الخلقت بجيرتها جوآ نكه ، ناك ، كان رکھنے کے باوجود عام انسان سے بہت مختلف تھا۔ اس کے ہونٹ بھدے اور موٹے تھے، آنکھیں بناوٹ میں قدرے ٹیڑھی اور بھینگا ین کیے ہوئے هيس، ناك ولي جوني اور دائيس يائيس پچھزياده بي پھیلی ہوئی جیکہ ماز وچھوٹے اور ٹائلیں کچھزیادہ مبی محیں۔ رای سبی کسران بالوں نے پوری کردی تھی جن سے بچے کا پورابدن ڈھکا ہوا اور سیاہ دکھائی دیتا تھا۔اس معصومیت سے انگوٹھا چوسنے کی اداد میصنے والول يرخوف ساطاري كردي مي

وہ بچیکمل طور پر ایب نارال اور بے جاری کی مصور تھا۔ ایسے بچے کو پالنا اور زندگی کی دوڑیں شامل کرنا ناممکن تھا۔ واجد جیسا برشکل وجود اپنی زندگی کے کسی مرحلے پر بھی خودکوسنجالنے ہے قاصر تھا۔ وہ بچی آنے والے وقت میں ناصرف مسائل میں اضافے کا سبب بنتا بلکہ لوگوں کے درمیان عبرت کا سامان بن کر رہ جاتا۔ دنیا بھینا اس کے وجود سے خوف کھاتی اور بہی خوف بھری نظریں اور جمود کرتی زبانیں بچے کے والدین کا کلیجہ چھاتی تجمرہ کرتی زبانیں بچے کے والدین کا کلیجہ چھاتی کی سامنانہ کرنے کا سبب بھی بنتیں۔وہ ان حالات کا سامنانہ کرنے کا سبب بھی بنتیں۔وہ ان حالات کا سامنانہ کرنے کا سبب بھی بنتیں۔وہ ان حالات کا سامنانہ کرنے کا سبب بھی بنتیں۔وہ ان حالات کا سامنانہ کرنے کا سبب بھی بنتیں۔وہ ان حالات کا سامنانہ کرنے کا سبب بھی بنتیں۔وہ ان حالات کا سامنانہ کرنے کا سبب بھی بنتیں۔وہ ان حالات کا سامنانہ کی سبب بھی بنتیں کی شکار ہوجانے والے کی سبب بھی بنتیں ہے کے کہ شکار ہوجانے والے کی سبب بھی بنتیں ہوجانے والے کی سبب بھی بنتیں کی دورہ بھی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگیا ہے والے کی سبب بھی بنتیں ہوجانے والے کی سبب بھی بنتیں ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہے والے کی سبب بھی بنتیں ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہے والے کیں ہوگیا ہوگیا ہی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہی ہوگیا ہو

اس صورت حال پرغور کرنے کے بعد ڈاکٹر نے مراج چیا کوا ہے کرے میں بلوا کر ساری صورت حال سمجھائی اور آنے والے وقت کی نزاکت کا احساس ولا کر اس امر پر مجبور کیا کہ بچے کوموت کا احبات و اے کر اس و نیا ہے نجات کا اجازت نامہ سائن کردیں کیونکہ ان کا بچہ زندگی جیسے کے لائق مہیں تھا۔''

ڈاکٹر کے منے ہے آئی سفاکانہ ہاتیں من کر سراج بچا کی روح کانپاکھی۔ بنیادی طور پروہ ایک دین دار آ دی تھے۔ اللہ کے کام میں آئی وخل اندازی کا تصور بھی نہ کر کتے تھے۔ پھر جو بچے قدرت کی دی ہوئی مہلت پوری کر کے جتا جا گنائی دنیا میں آیا تھا اے ایک موت بھرے انجکشن ہے والیس کیسے بھیج کتے تھے؟ وہ جیسا بھی تھا، اب اُن کی اولا د اوران کا نصیب تھا، پھروہ اُسے کیے تھکراتے۔؟ اوران کا نصیب تھا، پھروہ اُسے کیے تھکراتے۔؟ اوران کا نصیب تھا، پھروہ اُسے کیے تھکراتے۔؟ اوران کا اعلان کیا کہ وہ بچے کو پالیس گے اور اوراس بات کا اعلان کیا کہ وہ بچے کو پالیس گے اور مسلم جھانے کی حتی کرائیں گے۔ ڈاکٹر نے بورڈ نے آئیس مسمجھانے کی حتی کرائیں گے۔ ڈاکٹر نے کے بورڈ نے آئیس مسمجھانے کی حتی کرائیں گے۔ ڈاکٹر نے کے بورڈ نے آئیس

میں بتایا کہ ایسے پیدائش معذور کاعلاج بے سودر ہے گا۔ کیونکہ بچہ جسمانی بی نہیں، زہنی طور پر بھی کھمل طور پر اپا بچ تھااور آئندہ زندگی میں بھی اس کے صحت مند ہونے کا جانس زیرونی صد تھا۔ ایسی زندگی کو کا نوں پر گھیٹنا عقل مندی نہیں تھا۔ اللہ نے گوشت کے ایک بہتر تیب لوتھڑے میں جان ڈال دی تھی لیکن دنیا میں اسے زندہ رکھ کر تماشا بنانا کسی طور مناسب نہ تھا کارہ کہ بالا یوسا بھی جاتا۔

ڈاکٹرز کے بجور کرنے پر بھی چپارضا مند نہ ہوئے۔ انہوں نے بیوی سے مشورہ کرنے کی اجازت مانگ کی۔ وہ جانے تھے ان کی بیوی سات سال بعد طنے والی اس اولا دِنرینہ کے لیے از حد جذباتی تھی۔ نو ماہ اپنی کو کھ میں پلتے وجود کو محسوس کر کے آنے والے خوش آئند وقت کا انظار کیا کرتی تھی۔ اس نے وہ دن کن گن کرکائے تھے۔ آپریش کے بعد ہوش میں آنے پر چپی کو بیٹا ہونے کی خوشخری سادی کئی تھی کی بینا ہونے کی خوشخری سادی گئی تھی کی بین میں نہیں بینہ بتایا گیا تھا کہ بچہ بجو بہ روزگار

صورتِ حال بے حدیرت انگیز اور دل محکن محقی۔ مراج چیا کوئی بھی حتی فیصلہ کرنے ہے پہلے ہوں کو اعتاد میں لینا چاہجے تھے۔ چیا کی ضد پر ڈاکٹرزنے خاموثی اختیار کرئی۔ وہ جران تھے کہ آخر سامنے کی بات اس محف کو لیے کیوں نہ پڑرہی تھی۔ وہ ایک معذور اور عجیب مخلوق کو زندگی دیے پر بھند کو ایک معذور اور عجیب مخلوق کو زندگی دیے پر بھند کا ہوتا، نہ ہونے کے تم کوختم کرکے ایک بے اولاد محف کو جوسکون دیتا کی دولت اور محف کو جوسکون دیتا کی دولت اور مرانمول ہوتا ہے۔ مراسائش سے بڑھ کر انمول ہوتا ہے۔ مراسائش سے بڑھ کر انمول ہوتا ہے۔ مراسائی کو کھونا مشاید سراج چیا بھی اس انمول احساس کو کھونا منہیں چاہجے تھے۔ بچہ بے تر تیب لوگڑ اسہی ، مرا یک

کے دل کی دھڑکن کو باپ بننے کی نوید ساکر بے ترتیب ضرور کیا تھا۔ پیدا ہونے کے بعد اس کی معصوم می روتی بلکتی آ داز نے کانوں میں جلتر تگ کے جو نمر اتارے تھے وہ روح کو بہت اندر تک سرشار کر گئے تھے اور وہی سرشار کی انہیں اس کے قل سے روک رہی تھے۔

چاراج صدیوں کے مکن لیے بیوی کے پاس آ

ہیٹھے۔انہوں نے براے سجاؤے انہیں اپنا اعتاد

میں لینے کی کوشش کی لیکن بچی کے اوسان خطا

ہوگئے۔ بچ کی حقیقت جان کر وہ جیسے سکتے کی

کیفیت کا شکار ہوگئیں۔ ان کے سندر سپنے اتن

بھیا تک تعبیر لا تیں گے!؟ ایسا انہوں نے سوچا تک

نہ تھا۔ وہ دل تھام کررہ گئیں۔ آئکھیں اشکوں سے

دھندلا گئیں اورلب پرفریا ویکل اٹھی۔

"فدایا، ہم سے بیکیا گناہ سرز دہواہے جس کی سرامیں تو نے میں یہ بحد عطاکیا۔اس سے بہتر ہے اولادی کا د کھ تھا۔ کم از کم میں د کھیاری کسی کنارے پر تو تھی۔اب میری سونی کود بھر کے کیا پھراجاڑے گا ميرے الله، كيا يا ملم نه موكار؟ كيا ميں اس يج كے بغیررہ سکوں گی۔ جے میں نے سات سال کی منت مرادول کے بعد بایا۔ وہ بحہ جس کے لیے ہر کھ خواب و ملے، وہ مجوبہ روزگار بوتو کیا ہوا..... وہ ے تو برا، بری روح، برے جم کا عزا۔ جراے كيے مار ڈالول ..... كيے مارول يا الله. "مبين" .... وه في الحين - تبين سراج صاحب، میرے بے کو مجھ سے کوئی چھیں ہیں سکتا، وہ جیسا بھی ہے ہمارا ہے۔ہم اس کی پرورش کریں كى،اے تحفظ دیں كے،اگر میرے اللہ نے اے زنده پيداكيا بوا اے زنده رہنا جا ہے..... تم كون بن ایک زنده روح کوموت کا پیام دے والے... ارے بیمرف اس کا کام ہے، وہ جبتک جا ہے،

خوش كن احساس مرور تقا-اى في آلد ان

اے زندہ رکھے گا۔ ڈاکٹرز کو سمجھائے سراج صاحب! كيا والدين ايى بى اولا د كاخون كريكة بن ....؟ تيس، اليس بتائي ونياش آنے والا بر انسان کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا جاتا ہے اور ایے مقصد کے پورا ہونے تک اے زندہ رہنا بڑتا ہے۔ایے فرض کی انجام دہی کے بعد ہی اے دنیا ے رخصت ہونے کی اجازت ملتی ہے۔ کیا ہوا اگر میرا بچه عام بچول سے مختلف ہے، ارب وہ زندہ ہے تو پہ خدا کی مرضی ہے، وہ کب تک سالس لے گا.... يے بھی اللہ كى مرضى ہے۔ اس كى موت كا ذمه دار صرف الله ٢- جب وه اے موت دینا جا ہے گا، وے دے گا چرہم ڈاکٹرز کی بات کیوں مائیں....؟ " بيس سراح صاحب! بم اين ني كوموت كا نیکہ میں لکوائیں گے۔ یہ گناہ ہے.... گناہ عظیم ے ..... وہ محصوت محصوف کے رو نے لکیس ، ان کی حالت قابل رحم می فیصلہ ہوچکا تھا، سوسراج چیانے بوى كى جمايت كااعلان كرديا تقار

یوں واجد میاں، والدین کی محبت میں پرورش
پانے گئے ہتے۔ پچی نے دن رات ایک کردیا۔ اپنی
ساری تو انائی اور مہر بانیاں نجھاور کردیں، وہ واجد
جیسے ناکارہ وجود کو یوں سنجالتیں، جیسے کسی بیش بہا
خزانے کوسنجالا جاتا ہے۔ واجداک کی عمر بھرکی ہوجی
تھا۔ کیا تھا اگر دنیا کی نظر میں بے مول تھا۔ ان کے
لیے وہ ہر چیز سے بردھ کرتھا کیونکہ وہ آنہیں '' بے
اولادی'' کی تہمت سے دور لے گیا تھا۔

اورادی کی جست سے رور سے بیات کے دالی چیز نہ تھی۔ یہ بیج تھا داجد ذہنی اور جسمانی معذور اور خوفناک وجود کا حامل تھا۔ ویکھنے والے اسے ایک تماشے کے طور ویکھا کرتے تھے، دور کھڑے رہ کروہ چی کی ہمت ومحنت کو داد دیے، پاس جانے میں خوف مانع تھا جو کسی عفریت کود کھے کردل میں ایک کراہیت کے ساتھ ایک ا

تھا حالانکہ پچی اسی ڈراؤنے وجود کو ہردی محبت سے بانہوں میں سمیٹا کرتی تھیں۔ان کی محبت کا انداز بچ بچے جی واجد کونہلاتی دھلاتی اوراپ باتھ سے کھانا کھلاتی تھیں، بیان کی محنت توجہ ولکن کا بی بیجہ تھا کہ واجد ہنوز زندہ اور صحت مند تھا، وہ اپنی ماں کو خوب بہجانتا تھا۔ چچی کی صورت و کیھتے ہی ماں کو خوب بہجانتا تھا۔ چچی کی صورت و کیھتے ہی قلقاریاں باریک آواز میں گوجی چیوں کی صورت درود یوار ہلانے لگتیں،وہ بیس گوجی چیوں کی صورت درود یوار ہلانے لگتیں،وہ ہنتا یا روتا تو سننے والے کانوں میں انگی ڈال لیا کرتے کہ اس کی آواز کان کے پردے گونیزے کی آفی بن کرچھی محسوس ہوتی تھی۔

پچی اپ نے میں اس طرح مگن ہوتیں جیے دہ ایک خوبصورت تندرست بچہ ہو۔ جانے مامتا کا وہ کون ساروپ تھا کہ انہیں واجد کا بالوں بھرا بھیا تک وجود بھی گلاب کے پھول سانو خیز اور خوبصورت لگنا

وقت گزرتا گیا۔ پچی ہار مانے بنا واجد کو پالتی

ہوتی رہیں اور یوں بندرہ سال کی طویل مدت گزر

گئی۔ بندرہ سال بعد بھی واجدا یک ڈھیلا ڈھالا لؤکا

ہوا وجود تھا۔ بھی ٹائیس بے جان اور سوکھی کنڑی جیسی

ہوا وجود تھا۔ بھی ٹائیس بے جان اور سوکھی کنڑی جیسی

عد بچیب لگتا۔ بدن پر اگنا کالا رُواں اسے جانور

ٹابت کرنے کی پوری کوشش کرتا، پھر بھی وہ لولے

وار مرکھلے وجود کی طرح بھی اس کا بڑا سا ہے ہتکم سر

اور مرکھلے وجود کی طرح بھی اس کا بڑا سا ہے ہتکم سر

شانوں پر گرا ہوتا اور موٹے بھد سے ہوٹٹوں سے

ہتی رال دیمھنے والے کو ابکائی لینے پر مجبور کرتی تھی۔

واجد قد بیس خاصا او نجا ہوگیا تھا۔ اس کا لاغر وجود پچی

واجد قد بیس خاصا او نجا ہوگیا تھا۔ اس کا لاغر وجود پچی

ایٹار کی مورت بی بیٹے کی خدمت کیے جار ہی تھی اور

واجد مال کی ساری تو اٹائی جیسے اسے اندر جذب

☆.....☆.....☆

گزرتے وقت نے چی کو بوڑھا اور کمزور بنا دالاتھا۔ایے بیں سراج چیا کی نا گہائی موت نے مم کا ایسا پہاڑ تو ڑا تھا کہ وہ اندرہی اندرکھوکھلی ہوکررہ گئی تھیں۔ زندگی مشکلوں سے عبارت تھی۔ شوہر کی معمولی پینیشن بیں گزراوقات ممکن شربی تو چی نے سلائی مشین سنجال کی اور محلے بحر کے کیڑ ہے سنے لگیں۔ حالانکہ واجد جیسے معذور کوسنجالناکل وتی کام تھا۔ وہ پندرہ سال کا ہوکر بھی کی نومولود ہے کم نہ تھا۔ چی کی زندگی حوادث کا شکارتھی پھر بھی وہ زندگی کی گڑی گورتھیلے جارہی تھیں۔

ال دن وہ زینت کا کرتا پورا کر کے واجد کو کھانا كَلَا نِي بَيْنِيسِ لَوْ ٱلْمُعُولِ لِلْمُ الْدَهِرِ الْيُعَا كَيا، چِكُرا کر گریں اور سر و بوارے جانگرایا۔شدت کی ضرب نے لہو کو بہنے کا بہانہ وے دیا۔ ایسے میں احیا تک آ فتآب أدهر چلا آیا تھا۔ وہ بھی ای محلے کار ہائٹی تھا اور چی کی بہت عزت کرتا تھا۔ چھوٹی بہن کا جوڑا جلدی می وینے کا سندیسدلانے والا آفاب البیں زحی دیکھ کرحواس باختہ ساہو گیا۔اس نے تیزی ہے برده كريجي كوسنجالا تو اجا تك واحد آ فتأب بريل یژا۔ وہ بچہ جو ہمہ وقت ساکت اور بے جان مورت ك طرح يزار بنا تقاء آج نه جائے كس احساس كے تحت اٹھ بیٹھا تھا۔ اس نے ایے چھوٹے چھوٹے كمزور بازوؤں ميں آفتاب كى گردن جكڑ كى ھى \_ حمله بحداجا تك تفارآ فأب برى طرح كحبرا گیا۔اس نے واجد کے مڑے ہاتھا یی کردن ہے مٹانے کی بھر پورکوشش کی مگراس باروہ آفاب کی گردن میں بالوں بھری پانہوں کا کھیرا مزید ننگ کرچکا تھا۔وہ مجھر ہاتھا کہآ فناب اس کی ماں کوشاید کوئی نقصان پیجائے کی سعی کرر ہاتھا۔ایے میں واجد

کی نفرت کا انداز حدے تجاوز کرر ہاتھا اور وہ اظہار آ فآب کی گردن تو ڑنے کے در پرتھا۔

خوف اور گھبراہٹ آفاب کے سر پر سوار ہوگئے۔ لمحہ بھر کو اسے دل کی دھڑکن رکتی محسوں ہوگئے۔ لمحہ بھر کو اسے دل کی دھڑکن رکتی محسوں ہوگئے۔ پھر جانے کس احساس کے تحت اس نے خود کو سنجالا اور پوری قوت سے واجد کی سوگھی بانہوں کا گھیرا توڑ کر اس کے شکنے سے اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کی لیکن وہ کوشش خاصی مہنگی ٹابت ہوئی۔ واجد ایک جھٹے سے اچھل کر کری سے فرش پر گرااور بری طرح بڑ ہے لگا۔ اس کی آئیں کرا ہیں پل بھر ہیں واجد ایس چھونے لگیں تھیں۔ وہ ذریح کے ہوئے جانور کی طرح ڈکر اربا تھا۔ اسے بڑ بتا پاکر پچی نے جانور کی طرح ڈکر اربا تھا۔ اسے بڑ بتا پاکر پچی نے جانوں کی طرح ڈکر اربا تھا۔ اسے بڑ بتا پاکر پچی نے اپنی در پدہ حالت کو پس پشت ڈالا اور تیزی سے اٹھ انہوں کی طرح انہوں رہا تھا۔ اسے بڑ بتا پاکر پچی نے اپنی در پدہ حالت کو پس پشت ڈالا اور تیزی سے اٹھ انہوں رہا تھا۔ کو پس پشت ڈالا اور تیزی سے کی طرح انہوں رہا تھا۔ کو پس بھر کھی زخی پر ندے کی طرح انہوں رہا تھا۔

آ فتاب اس افتاد ہر اب تلک پریشان و ہراساں کھڑا تھا جب چی کی ہا آواز بلندرونے کی صدا کانوں میں پڑی تو گھبرا کر آگے بڑھ آیا اور بوکھلا ہٹ سے بولا۔

'' کک .....کیا ہوا چچی، آپ کیوں رونے لگیں .....؟ پلیز .....دیکھیے میں نے اسے دھ کانہیں دیا، صرف خودکو بچانے کی کوشش کی تھی لیکن کیکن لگتا ہے شایدوہ .....وہ مرد ہاہے۔''

"ارے تیرے منہ میں خاک نامراد! میرے
بچے کے لیے کیسی بدفالیں بول رہا ہے۔ مریں اس
کے دشمن۔ "چی نے کلس کرآ فتاب کوکوسااور پھر سینے
پردو متھرد مار کررونے لگیں۔ آفتاب کے حواس مزید
اڑ گئے ، وہ کچھاور قریب آگھڑ اہوا تھا۔

"آخر آپ .... چی آپ رو کیوں رہی

"ار علو كياروون بهي نبيل ..... و كيولو كي

وہراہوتا جارہ ہے میرا بچہ نہ جانے کہاں چوٹ پڑی ہے بے چارے کو جو اس سے سی نہیں جارہی۔'' انہوں نے واجد کا لئکا وجود اس کے آئے کیا تو آفاب خوف سے یکدم پرے کھسک گیا۔ "ممسیمیں کیے دیکھوں چچی؟ واجد.....

بہت خوفتاک ہے، مجھے ڈرلگتا ہے اس ہے۔'' ''آئے ہائے ۔۔'چی نے ممتاز کے غلبے ہے چور ہوکر واجد کو سینے میں بھیج لیا۔ایسانہ کہوآ فاب! کم ہے کم ایک ماں کا دل تو نہ تو ڑو۔''

البنیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا چی میں، میں کیا کروں، دراصل مجھے پچھ بچھ نہیں آرہا۔"وہ جسے اپنی مفائی دینے کی کوشش میں تھا۔۔۔۔۔

"ارے مبر کر میرے بچے .... ذرا سا مبر کر لیے تو لوں مجھے کہاں چوٹ کی ہے ۔... فرا سا مبر ہے جے کہاں چوٹ کی ہے ۔... فرا سا مبر ہے اس کا سر سہلاتے ہوئے جیے واجد کوتیلی دی۔ لیکن وہ چلائے جارہا تھا۔ اس کی مورت پھیلی ہوئی آئکھوں سے آنسو قطروں کی صورت وحملک رے تھے۔

ر سے رہے۔ '' چی ، بہتر یہی ہے ہم اے کسی ڈاکٹر کے پاس اے چلیں '' آفتاب نے خود کوسنجال کراس بار کوئی معقول بات کہی تھی۔ '' نہیں ڈاکٹ کا کہ معادی ۔ آ

منیں ، ڈاکٹر کیا کرے گاموا؟ وہ آپ ڈر کے داجدے وی قدم دور کھڑا ہوجائے گا، علاج

کہاں کرے گا، میں آپ ہی و کھے لوں گی اپنے ہے کو۔ پتانہیں ایسا کیا ہوا ہے جو آج اس قدر واویلا محائے ہوئے ہے۔ان کی پریشانی چرے سے میاں محائے۔

وہ واجد کے بالوں مجرے بدن پر دھرے ورے دھرے ہاتھ کھیر نے گیس ۔ جلدہ ی انہیں اس وجن کا احساس ہو کیا جواس کی پسلیوں پر ابھار کی صورت مورار ہو چکی تھی ۔ آ فاب کے دکھیلنے پر واجدالٹ کر کری کے ہتھے پر گرا تھا۔ غالبًا وہیں ہے اس کی پسلیوں پر گہری چوٹ آئی تھی اور وہ بی چوٹ اے کیا اور واجد کے شانت ہوتے ہی چوٹ پر ہلی ک کیا اور واجد کے شانت ہوتے ہی چوٹ پر ہلی کی کا کا کر تھی رہیں ۔ اب اے قرار تھا گین وہ مال ہے حدا ہونے کی قریرات سینے سے حدا ہونے پر قطعا آبادہ نہ تھا۔ سوچی برستوراس کا سر مورد میں لیے بیٹھی تھیں۔ واجد کمی شیر خوار نے کی حدا ہونے کی مرح ارتفاعی برستوراس کا سر مرح انگوٹھا منہ میں ڈالے و بنیا و ما فیہا سے بے خبر مرح انگوٹھا منہ میں ڈالے و بنیا و ما فیہا سے بے خبر مرح انگوٹھا منہ میں ڈالے و بنیا و ما فیہا سے بے خبر مرح انگوٹھا منہ میں ڈالے و بنیا و ما فیہا سے بے خبر مرح انگوٹھا منہ میں ڈالے و بنیا و ما فیہا سے بے خبر انگوٹھا منہ میں ڈالے و بنیا و ما فیہا سے بے خبر انگوٹھا منہ میں ڈالے و بنیا و ما فیہا سے بے خبر انگوٹھا منہ میں ڈالے و بنیا و ما فیہا سے بے خبر انگوٹھا منہ میں ڈالے و بنیا و ما فیہا سے بے خبر انگوٹھا منہ میں ڈالے و بنیا و ما فیہا سے بے خبر انگوٹھا منہ میں ڈالے و بنیا و ما فیہا سے بے خبر انگوٹھا منہ میں ڈالے و بنیا و ما فیہا سے بے خبر انگوٹھا منہ میں ڈالے و بنیا و ما فیہا سے بے خبر انگوٹھا منہ میں ڈالے و بنیا و ما فیہا سے بے خبر انگوٹھا منہ میں ڈالے و بنیا و ما فیہا سے بے خبر انگوٹھا منہ میں ڈالے و بنیا و ما فیما سے بے خبر انگوٹھا میں میں دوران کے بیا تھا۔

آفاب کے دل میں پہلی بار ہدردی اور ہم کے جذبات جائے تھے۔ ول رحم سے بحراتو آئھیں خود بخو دنم ہوئئ تھیں۔ کتنا قابل رقم تھا واجد اور اس کے بین زیادہ اس کی بوڑھی ماں ، جودن میں جانے کتنی بار اس کی خاطر خود کو اذبیت کے سندر سے گزارتی تھی۔ وہ خود بھی زخی تھی۔ چکرا کر جوگری تھیں تو دیوار تکنے سے سر پھوٹ گیا تھا۔ آفاب نے ویکھا ان کے ماتھ پرخون نکل کر اب کالی آلیسر کی صورت جم گیا تھا۔ وہ اپنی حالت بھلا کر کیے اپنے صورت جم گیا تھا۔ وہ اپنی حالت بھلا کر کیے اپنے کے باوجود اب بھی خود کو سنجا لئے سے قاصر تھا اور کئے باوجود اب بھی خود کو سنجا لئے سے قاصر تھا اور گزرتے وقت کے ساتھ ماں کی آزمائش بھی بنا گزرتے وقت کے ساتھ ماں کی آزمائش بھی بنا

دونين

آفاب خاموتی ہے ملٹ کیا۔ رونی اور دوا خرید کرلایا۔اس نے یک کارخم صاف کر کے دوالگانی اور انہیں واجد کے سوجانے کا احساس ولا کر آرام

كرنے كامشوره ديتے ہوئے كھر چلاآيا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اے چی کی زندگی کی مشكلات كااندازه بواتها\_وه ايك ادهور اورديني یس ماندہ انسان کے ساتھ زندگی کوئس انداز میں جينے ير مجبور ميں، يسى مشقت بحرى دھى زندكى مى ان ی ۔ کڑی وحوب کی تمازت اور بدلتے حالات و وقت کی تندی کے سوا اور پھے بھی نہ تھا۔ شوہر کا ساتھ کیا چھوٹا، زندگی یو جھ بن کررہ کئی تھی ان کی بھی اور واجدی بھی۔ سوتنہازندگی کا اذبیت تاک د کھوا جدکے ادھورے اور نا کارہ وجودے جڑا تھا جہاں نہ خوتی کی اميدهي اورنه بي بهتراور محقوظ متنقبل كي \_

4 4 اب آفاب کی سوچوں کا محورہ یکی اور ان کی ہے سنجانی کے گرد کھو سے لگا تھا۔ بیاحساس اللہ کی طرف ہے دو بعت کروہ تھایا آ فآب کی این ہدردانہ فطرت کا نتیجہ تھا کہ وہ چی کی مدد کرنے کی بابت غور 1382

اس نے سوجا کہ لوگ غریب اور نا دار لو کول کی کفالت کرتے ہیں،ان کے دکھ دور کرنے کے لیے مالی امداد فراہم کرتے ہیں چرین کے کاموں میں يره يره كرهته ليتي بن ويلفير رست جلاتے ہیں اور اللہ کی نظر میں سرخروئی حاصل کرتے ہیں۔ مجروہ بھی کیوں نہایی ہی سرخرونی حاصل کرے۔ کسی کی امداد کرتا، بالخصوص اس عورت کی جو واقعی سحق اور نادار ہو۔ کیا اس کے لیے ایسا کرناممکن

تھا، سواس نے شان کی کہاب وہ میلی کی ہرمکن مدد

كرے كاورائيل افي ذات ت تحفظ كا زم احماس فراجم كرے كاريون آفاب كاندى كار غيل

اب وہ اکثر میں کے تھر پر نظر آیا کرتا تھا۔ان كے چھوتے موتے كام سے كے كر براى معاطےكو و یکھنے بھالنے لگا تھا، جو پڑیا کے لیے کسی مشکل کا باعث ہوتا۔ اللہ کورتم آگیا تھا جب ہی تو آفتاب ایک فرشتہ بن کر چی کے بکڑے حالات سد حارفے چلا آیا تھا۔ وہ ان کے حالات دل کی نگاہ ہے دیکھتا اور اس کی اذیت محسوس کرتے ہوئے می مدد کا مظاہرہ بھی کرتا جار ہاتھا۔ابتدا میں محلے والوں نے آ فناب پرانظی اٹھائی، بے جا تنقید بھی کی۔واجد کے خوفناک وجودے دہلانے کی کوشش کی لیکن آفتاب كى ثابت قدى و كيوكر بالآخرائي افي راه مولي

آ فآب خود بھی دنیا کا تھکرایا ہوا انسان تھا۔ والدین کا سایا بچین میں ہی سرے اٹھ چکا تھا۔ مارے باندھے تھوڑی تعلیم حاصل کی اور محنت مزدوری کرنے لگا۔ ورا ہوتی سنجالا تو گاڑیوں کی ڈیٹنگ بیٹنگ کا کام کھے لیا اور ایک بڑے وركشاب ميس ملازمت حاصل كرلى - يول حالات ید لے اور آقاب کو دیکر مالی سائل سے چھٹکا را ال کیا۔وہ شروع ہی ہے خود مختار انسان تھا۔ ای مدد

آب كرتے والا-ایک چھوٹی بہن تھی۔جس کی شادی پھیلے برس خالہ کے مٹے سے بخیر و خولی انجام یا کئی تھی۔ ورکشاپ ہے آ فناپ کو اچھی شخواہ ملتی تھی سوگزر بس سہولت ہے ہورہی تھی۔ بھائی کی تنہا زندگی و کھے کر بین، آفاب کے سریرسے کے پھول سجانا جا ہتی آفاب کادل ہر باراثبات میں جواب دے رہا تھی۔اس کے اصرار یر آفاب نے رضا مندی کا اظہار کردیا تھا لیکن اب اس کے دل میں چی اور

واجد کا خیال جاگزیں ہوگیا تھا، سوخدمت کرنے کا ایبا بھوت سوار ہوا کہ اس نے اپنی ذات ہی بھلا ڈالی تھی۔

می کام پر جانے سے پہلے وہ چی سے ملنا نہ بھولتا۔ان کے کئی چھوٹے موٹے کام کرتا۔ون بھرکا مودا سلف لا دیتا۔۔۔۔کوئی اورمشکل در پیش ہوتی تو بورے دل اور خلوص سے حل کرتا اور واپسی پر گھر آگر پھر دیتا رام کرنے کے بعد رات گئے تک چی کے گھر پر رہتا اور کسی فر مددار بیٹے کی طرح ان کا ہاتھ بٹایا کرتا۔ پچی اس کے ایٹار پر صدیے واری جا تیں بٹایا کرتا۔ پچی اس کے ایٹار پر صدیے واری جا تیں بٹایا کرتا۔ پچی اس کے ایٹار پر صدیے واری جا تیں نہر مائلی خیر مائلی میں اور تا ہی دعاد سے مسل کے ایٹار اند کے بعد آفاب کا سہارا بر صابح کی اس محض زندگی میں اور حداجیت کا حامل میں موجوا ہے۔

# ☆.....☆.....☆

ان بی دنوں ورکشاپ کے مالک سیٹھ باقر کے والد کا انتقال ہوگیا۔ سوگ کے لیے دو دن تک ورکشاپ بندکردی کئی تھی۔ بیدوون آفتاب کے لیے فراغت لے آئے تھے سواس نے سوچا وہ فرصت کا فائدہ اٹھا کر بہن سے ملنے اس کی سسرال جائے گا۔ داشدہ بیاہ کر حیدرآ باد چلی گئی تھی۔ جانے سے پہلے داشدہ بیاہ کر حیدرآ باد چلی گئی تھی۔ جانے سے پہلے داشدہ بیاہ کر حیدرآ باد چلی گئی تھی۔ جانے سے پہلے داشدہ بیاہ کر حیدرآ باد چلی گئی تھی۔ جانے سے پہلے کے کھر چلاآ باتھا۔

اس ون چی بے حدمصروف تھیں۔ وہ باہر برآ مدے کے ضے بین تل کے سامنے واجد کو کری پر بٹھائے نہلانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ واجد کو واجد نہانے کے موڈیس نہ تھا شایدای لیے زاروقطار رو رہا تھا۔ اس کے منہ سے نگلتی پُرشور، بے ربط آوازیں کھر کی قضا کو بے سکون کر رہی تھیں اور اس کے سوکھی جڑے ہے ہاتھ ماں کونہلانے سے تکا

الامكان روك رہے تھے۔ وہ جونمی ڈول جركر پائی واجد ہے ہاتھ واجد ہر ڈالنے كى كوشش كرتيں ..... واجد كے ہاتھ حركت ميں آتے اور ڈول النے ہے سارا پائی اطراف ميں گرجاتا۔ وہ كرى پر برہنہ حالت ميں گرنے كے انداز ميں پڑا تھا۔ اس كے بدن پركوئی كر انہيں تھا۔ واجد كو بے ترتیب انداز ميں يول كرى پر ہاتھ ياوں مارتا و كھ كر آفاب كى آئىميں خود بخو د جھك گئيں۔ بيا حیاس كہ ایك بر ہندنو جوان جود بحود ہے ماتھ بچی كے سامنے موجود ہے، بھرى حالت كے ساتھ بچی كے سامنے موجود ہے، بھرى حالت كے ساتھ بچی كے سامنے موجود ہے، اسے انجھا خاصار وس كرگيا تھا۔

" آپ بیرکیا کررہی ہیں چی،" آفاب نے آگے ہوکر پانی سے بھرا ڈول ان کے ہاتھ سے لیا

"ارے کیا کروں گی ہیں قسمت کی ماری۔ بس اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری مجھانے کی کوشش ہیں ہوں۔ دیکھآ فناب بیٹا، آج جانے کتے دن بعدواجد کونہلانے کا سوچا ہے گریدلڑکا اب بھی نہانے پر راضی نہیں۔ بے وجہ ضد کیے جارہا ہے، بجھ نہیں آئی اب کیا ہوگیا ہے اس کو .....؟ "وہ جیسے بے زار کھڑی اب کیا ہوگیا ہے اس کو .....؟ "وہ جیسے بے زار کھڑی مرس کی نظر ایک بار پھر واجد کے برہند وجود پر منڈ لانے گی وہ خود کوفر اموش کیے صرف ماں کا چہرہ گھور رہا تھا۔

آ فيآب نے به غورانہیں دیکھا۔ پھر بولا'' بچی، واجد اب برا ہوگیا ہے کیا آپ کو پُرائیس لگتا اے یوں تبلانا السي؟

''ارے بیٹا، پُراکیا لگےگا،میرابیٹا ہے وہ۔ بھلا مال سے بچے کا کیما پردہ ....؟ " بچی نے ہس کر انجانے میں جیسے آفتاب کے ذہن پر چھائے غبار کو کم کرنے کی کوشش کی لیکن وہ مزید الجھ گیا۔ پھر بھی چی، واجداب بچه بیس ر با، ای طرح بر ہنہ حالت مين كطے بدن آب كااے نہلانا۔

"ارے یاکل ہوگیا ہے آفتاب!" پیلی نے عجلت ہے اس کی بات قطع کی۔'' اب وہ بڑا ہوگیا ے تو کیا ہوا، میرے لیے واجدا بھی بھی ایک نھا بچہ ى ہے، وہ اگرخودنہانے کے قابل ہوتا تو کیا میرے سامنے اس طرح بےلباس بڑا ہوتا۔ وہ مجبورے بیٹا، اے کیا جرمال کے سامنے ایک حالت میں آنا ہے یا

میچی کی آ جلسیں بھر آئیں، آفتاب کے دل کو کچھ ہوا تھاوہ کم سم ساہو کراہیں ویکھنے لگا۔

"د مکھ آفتاب! واجد ميري ذمه داري ب-چی نے اس کی خاموتی محسوں کر کے جیسے ایک بار پھر آ فآب کو سمجھایا۔''میں اے صاف تھرانہ رکھوں کی تواوركون رمح كا؟ اكروه تبائح كالبيس تواس كالجم کل سر جائے گا۔ تم جانے ہونا اس کے بدن پر بالوں کی بہتات ہے سوپینہ بھی خوب آتا ہے۔اس کیے واجد کو صاف ستھرا رکھنا اور بھی ضروری ہوجا تا ہے، اگر میں خیال نہ کروں کی تو وہ بے جارہ پہار ہوجائے گا اور اگر واجد بیار پڑ گیا تو بتاؤ کون سنجا لٹا مجرے گا أے۔اب مجھ برھیاہے اتنا کام ہیں ہوتا

"آپٹیک کہتی ہیں چی، بیرب چھ کرنا آپ کے بس کی بات بیں ہے۔" آقاب مدہی مدین

بدبدایا تھا، ادھر پی خاموتی ے اپن ڈبڈبانی آ تکھیں یو تھے لیس، پھر آفتاب کے ہاتھ سے ڈول کیتے ہوئے بولیں۔"لاؤیہ بچھے دے دو، میں اے نہلا کر فارغ ہوجاؤں، جب تک تم اندر کمرے میں جیھو پھر میں مہیں بہت ہے کام بناؤں کی جوآج ہی نمٹانے ہوں گے۔"

" آپ بے فکرر ہے۔ کام بھی ہوتا رہے گا پچی کیکن یباں ہے ہٹ جائے۔'' آفناب نے ڈول ير \_ كرويا\_" آج واجدكويس تبلا وُل كا-" تم ؟" وه مولق ي موكر اس كي صورت تكنے لگیں۔''نہیں بیٹا!تم ہیکام نہ کرسکو تھے، واجدا یک ضدی بچہ ہے۔ ہاتھ یاؤں مارے گاتو تم سنجال نہ یاؤ کے۔ وہ دیسے بھی میراعادی ہے۔ اگرتم نے نہلایا توجائے کیساروس ظاہر کرے۔

"وو چھ دیس کرے گا چی ، میں اے سنجال لوں گا۔ میں بھی واجد کو جھنے لگا ہوں، آپ صرف میری مدد کرنی جائے۔ "جیسا بتا میں کی میں ویسے بی اے نہلا دوں گا ، اعتبار کیجے بیجی ، میں آسانی ہے يه كام كرلول كا-"

آفآب نے سبولت سے بیٹی کا بازوتھام کردور کھڑا کردیا اور خود واجد کو پیکارتے ہوئے نہلانے لگا۔وہ اب بھی مسل برآ مادہ بیس تھا مین آ فاب کے ہاتھ دھیرے دھیرے اپنافعل انجام دیے لگے تھے۔ چی، آفاب کے اس حسن سلوک برآبدیدہ ہولئیں اور دلیر ہو کر دعا میں دیے للیں۔ وہ لڑ کا جو اُن کے لیے ممل طور پرغیرتھا،انسانیت کے نقاضے نبھار ہاتھا اور بار بار احسان کر کے الہیں زیر بار کررہا تھا۔ کتنا خیال رکھتا تھا وہ ان دونوں کا۔ دنیا شایدایے ہی زم دل لوگوں ہے آباد ہے۔ پی نے بے اختیار سوجا تھا اور آئتی ے دو نے کے بلوے آنکھیں او تھ ل

آفاب اپنی خدمات ہے مطمئن تھا۔ اسے وہ سارے کام کر نے تسکین بھی ملتی تھی، اب وہ خود کو چی سارے کام کر نے تسکین بھی ملتی تھی، اب وہ خود کو چی گا تھا، اے لگتا جیسے وہ اس کی اپنی مال ہوا ور واجداس کا چھوٹا بھائی۔ وہ کسی صلے کی تمنا کے بغیر اپنا کام انجام دے رہا تھا کیونکہ بیداللہ واسطے کی بات تھی۔

☆.....☆

وقت ہوا بن کر اڑتا جارہا تھا، تین سال اتی

ہرعت سے گزرے مانو پر لگاکر اڑ گئے ہوں۔

آفاب اب چچی اور واجد کی زندگی کے لیے لازم و ملزوم تھا۔ اس کا ہونا اُن ماں بینے کے لیے زندگی کی نوید تھا۔ دونوں مطمئن اور مسرور تھے، لیکن وہ اطمینان وقتی ٹابت ہوا۔ دکھ بھری زندگی کے بعد خوشی اور سکون کے بعد خوشی ہوں انہیں بہت اچا تک ہارٹ افیک نے آلیا تھا۔ دل کا بہت ہوا دورہ انہائی شدید تھا۔ پورے محلے بی ہاہا کار بہت ہوا کہ اہمت عورت کی تکلیف نے ہردل کی بہت ہوا کر ڈالا تھا شاید۔ ای لیے ڈاکٹر کے بہت ہوا کول کا رہی مستعدی دکھائی تھی اور کے اور کے کھائی تھی اور کے دورہ انہائی شدید تھا۔ پورے محلے بی ہاہا کار کی سندی دکھائی تھی اور کی سندی دکھائی تھی اور کے دورہ کی مستعدی دکھائی تھی اور کی سندی دکھائی تھی اور کی مستعدی دکھائی تھی اور کے دورہ کی مستعدی دکھائی تھی اور کے دورہ کی مستعدی دکھائی تھی اور کی کھی تھی کی دکھائی تھی اور کی مستعدی دکھائی تھی اور کی دل کی مستعدی دکھائی تھی اور کی مستعدی دکھائی تھی در کی کار کی دل کی دل کی دورہ کی دورہ انہائی میں در کی دل کی دورہ کی دورہ

پچی کوفٹافٹ دل کے اسپتال میں داخل کروادیاتھا۔
ادھر پچی موت و زندگی کی کشکش میں تھیں اور
اُدھر واجد میاں کو سنجالنے والوں میں صرف ایک
آفقاب کی ذات تھی۔ ان کڑے حالات میں ، اس
نے جس جاں فشانی ، خدمت گزاری اور انسان دوتی
کی مثال قائم کی ،اس کی نظیر نیل سخت تھی۔ پچی کی غیر
موجودگی میں واجد کو ایک ماں کی طرح سنجالا اور
اسے لیحہ بھر کے لیے بھی ماں کی دوری کے احساس
کے قریب جانے نید یا تھا۔

چی جتنا عرصہ اسپتال میں رہیں، آفاب نے اتنے دن ورکشاپ سے چھٹی لے لی تھی، واجد کو سنجالنے اور اس کی تکہداشت کرنے میں اپنے ہر یل کووقف کرڈ الاتھا۔

☆....☆...☆

مہین بھر بعد جب بی کھر لوئیں تو آ فاب کے یاؤں پکڑ کررونے بیٹھ کئیں۔ان کا وہ اظہار تشکراتنا اطاعک تھا کہ آفاب ہربرا کررہ گیا۔ اس نے سرعت سے بی کوایے قدموں سے اٹھا کر کھڑا کیا اور بسر پرلٹاتے ہوئے سمجھانے لگا، کین کچی اس کے احمانوں پرائی جذبالی ہورہی تھیں کہ بس رونی حاتی اور دعا دین جالی تھیں۔ واجد جیسے تفکے وجود، بدشكل اور بدوضع انسان كوسنجالنا، اس كا خيال ركهنا بہت معنی رکھتا تھااور آ فتاب نے اعلیٰ ظرفی ہاں کا وه مشكل وفت كزار ديا تها، آفتاب كي محبت فراموش نه کی جاستی تھی۔ اپنی قربانی اور بےلوث خدمت کے طفیل اب وہ پچی کے لیے بے حداہم تھا، وہ آ فتاب کے لیے جان بھی دے عتی تھیں۔ انہوں نے آفتاب كوواجد كي طرح ايناسكا بينا مان ليا تقا- ان كا اعتاد سلے سے برم کرتھا، اب وہ اس کی ذاتی زندگی میں بھی عمل وخل کرلیا کرتی تھیں۔ اس کے اکثر فیصلے ماں بن کرخودے کردیا کرتیں جے آفتاب بے چوں

上しりしりして

وہ چی بی کا اصرار تھا جو آفاب نے شادی کرتے بررضا مندی ظاہر کردی تھی۔ چھوٹی جہن نے ایک امچی ی لاکی بھائی کے لیے ڈھونڈ رھی تھی، جے و کی منظوری کے بعد سمی رشتہ بناکر تاریج طے كردى كئ مى - يول بكه عرص بعدى آفاب كى شادی ہوگئی۔اس کی شادی پر پیٹی نے ایک مال کے دل میں، بینے کی شادی کے جوار مان تھے، وہ سب تكالے اور سراج بچاكى طرف سے ملنے والا مند دكھائى كاجراؤ بارآ فآب كى دلبن كو تحف كے طور يردے ديا تھا۔ وہ جڑاؤ کلویند بے صدفیمی تھا۔ آ فاب نے بچکیاتے ہوئے انکارکیا تھا،لیکن پچی نے اے دلہن کے ملے میں ڈال دیا تھا۔ یہ آفتاب کے احسان کی قیت ندهمی کمین خصوصی محبت کا اظهار ضرور تھا۔ وہ آ فآب کواہے واجدے کی طور کم نہ جانتی تھیں۔ ☆.....☆.....☆

شادی کے بعد آفاب کی زندگی میں خوشکوار تبدیلی آئی تو ذ مه داری میں بھی اضافیہ ہو گیا تھا۔اب اے این کھر کرہتی کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت برنے کی می ۔ اس کی بوی ہے حد بھی طبیعت کی ایک پرخلوص اور سلیقه شعار لا کی تھی۔اس کی محبت اور وفاداری آفاب کی زندگی کوسکون اور نشاط ہے بحراقی گی۔

شادی کے بعد بھی آفتاب ای طرح چی اور واجد كا خيال ركهما تھا۔ ان كا بركام بردھ يرده ك كرتا، كين پر بھي پہلے جيسي بات ندر اي تھي۔ زند كي میں آنے والی تبدیلی کے بعد آفاب کو چی کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے لیے بھی وقت نکالنا پڑتا تھا۔نی تویلی دلبن کووه سارا وقت کمر کی جار دیواری میں قید كرك ندركه سكا تفارسوسر وتفريح بھى ہوتى اور سرال تاجانا بحى لكار بتاتها\_

کزرتے وقت نے جیے مفرو فیت کے جال پھیلائے تو آفتاب ازخود چی کے کھریارے کھے دور ہوگیا۔ این نی شادی شدہ زندگی کی خوشیوں کے درمیان آفتاب کووہ دوری اتن محسوس نہ ہوئی جنٹی کہ چکی کو ..... وه آفتاب کی عادی ہوچکی تھیں اور اس کی مدد کے بغیر کزارہ کرنا بہت مشکل ہور ہاتھا۔ پیجی ایک جہاندیدہ عورت تھیں۔ وہ بدلتے وقت کی اس ادا ہے واقف تھیں۔ جانتی تھیں آفتاب اب شادی شدہ مردتها، وه تنها ندر با تقاراب اس کا ایک کھر تھا، بیوی تھی اور روزمرہ کی مصروفیات تھیں پھراس ہے کس بات کا گلہ شکوہ کرنا ..... واجد کونہلانے کا کام اب بھی آ فتآب کے ذھے تھا اور وہ اس ذمہ داری سے کوتا ہی مين برتاتها\_

کھے مینے اور کزرے، یکی کے روز وشب ایک بار پر کام کے بوچے تے گزرتے لگے تھے۔اب وہ سلے سے زیادہ تحیف اور کمزور ہوگئ تھیں۔ ول کی بہاری کے ساتھ محنت کی زندگی کڑار نامکن نہ رہا تھا۔ پھر بھی وہ محلے بھر کی سلائی کڑھائی کرے گزارہ کررہی تھیں۔ انہیں اب تھی خود سے زیادہ واجد کی فكرتهى جواتفاره سال كزرجاني كيعديهي ويتي اور جسمانی طور برمفلوج تھا، بال آفتاب کی کھرمحت ضروررنگ لائی می ، واجدائے برے برے برے بے بالول بمرس باتقول كواستعال كرنا ضرور سيكه كما تقابه وہ چزیں آسانی ہے کرفت میں لے کر اوح اُدھر وطیل دیا کرتا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت غیر معمولی تھی۔کوئی چیز ایک بار پکڑ لیتا،تو کئی کھنٹے اسے

آ فتآب نے اے مختلف کھلونوں اور رنگوں سے بحر پورتصاور کی جانب متوجہ کرنے کی بحر پورکوشش ك تحى - شايد بياى يرخلوص محنت كالتيحه تقاكمه واجد جبیا نا کاره بنده بھی رنگین پوسٹرز اور بھالو، یکی ٹائے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کے کھلونوں سے خوب کھیلا اور ان کے خال وخد کو دیر تلک کھورتا رہتا تھا۔ وہ مشغلہ جب اس کے ہاتھ لگا تھا، چچی کو کام کرنے اور دھیان بٹانے میں بہت سہولت ہوگئ تھی۔ واجد کھلونوں کی دنیا اور ان کے شوخ رنگوں میں کھویا رہتا اور چچی اپنی روز مرہ کی گھریلوم مروفیات نمثانی رہتیں، یوں پورا دن کسی ہنگاہے کے بغیر گزرجا تا تھا۔

## ☆.....☆.....☆

اس دن آسان بادلوں ہے ڈھکاتھا۔ شنڈی ہوا بدن کو سردی کا احساس دلا رہی تھی، لیکن موسم ہے ہون کو سردی کا احساس دلا رہی تھی، لیکن موسم ہے جبر چھی سلائی مشین پر جھی زاہدہ بی کا جوڑا سینے میں مشغول تھیں ۔ ایسے میں اچا تک سینے میں دردکی ایک تیز لہر اٹھی تھی۔ اس ہے پہلے کہ چھی خود کو سنجالتیں، درد بے قابوہوا تھا اور آ تھیوں میں اندھیرا چھا گیا۔ دھڑکن بڑھتی چلی گئی اور شدت کی تکلیف نے ان کے بدن کوایے شکنے میں کس لیا تھا۔

اس باردل کا دوسرادورہ، پہلے سے زیادہ شدید عا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر دہری ہوگئیں پھر بھی خود کو گر نے نے بچانہ سیس، آگلی ہی ساعت جاریائی سے واحد نے تھی آ واز وں سے چلا ٹاشروع کردیا۔ پچی مار نے ہے کرنے سے جوز وروار آ واز بیدا ہوئی تھی، اس نے واجد کواز حد خوفز دہ کردیا تھا۔ اس نے ہراساں ہوکر سارے کھلونے ہاتھ مار کے پرے پھینک دیاور سارے کھلونے ہاتھ مار کے پرے پھینک دیاور اپنی کری پر کی پر کھی تھی کی طرح پیز پیزانے لگا تا اور وہ جی رہا تھا کین اس کے منہ سے نگلی برابط ایک تھی اس کے منہ سے نگلی برابط آ واز وں کو شنے والا آج کوئی نہیں تھا۔ پچی کی حالت تھی بیش تاک تھی۔ انہیں فوری طور پر اسپتال پہنچا تا آ واز وں کو شنے والا آج کوئی نہیں تھا۔ پچی کی حالت میروری تھا تاکہ ڈاکٹرز ان کی زندگی بچاتے لیکن تروی کی حالت براستی سے آج آ قالب کا سہارا بھی پچی کوئیسر نہ تھا۔ وہ چھرون پوشتر ہوی کو لے کر سیکے روانہ ہوا تھا۔ اس براستی وہ چی کوئیسر نہ تھا۔ وہ چھرون پوشتر ہوی کو لے کر سیکے روانہ ہوا تھا۔ اس

کی بیوی امید ہے تھی اور آفتاب نے بیوی کو میکے چھوڑ نے کا فیصلہ کیا تھا۔ جانے سے پہلے وہ چچی کو سسرال جانے کی با قاعدہ اطلاع دیے آیا تھا۔ بیوی کو اس کے میکے چھوڑ بنے کے بعد اسے بہن سے ملئے حیدر آباد بھی جانا تھا سووا پسی ہفتہ دس دن سے پہلے ممکن نہیں۔

پہلے ہیں نہ ی ۔

آفاب کے جانے ہے چی پر کام کا دباؤ بروھ کیا تھا، گھر کے ساتھ واجد کی جملہ ذمہ داری ان کے سرآ تھہری تھی جس کی وجہ ہے وہ خود کو تھی ہاری ی محسوں کرنے گئی تھیں۔ چکراتے سراور دھی کمر کے ساتھ اگر بستر پر جا پر تیں تو تب بھی آرام کے لیے ساتھ اگر بستر پر جا پر تیں تو تب بھی آرام کے لیے نفید بیش نہ تھے۔ جلد یا بدیر واجد کی بابا کا رائیس اٹھ بیٹھنے پر مجبور کر دیا کرتی تھیں۔ اٹھ بیٹھنے پر مجبور کر دیا کرتی تھیں۔ شاید بید وہی تھیکا وٹ کے بیٹھر سے سرگرم مل ہوجایا کرتی تھیں۔ شاید بید وہی تھیکا وٹ، پر بیٹانی اور کمزوری تھی جس شاید بید وہی تھیکا وٹ، پر بیٹانی اور کمزوری تھی جس شاید بید وہی تھیکا وٹ، پر بیٹانی اور کمزوری تھی جس دانی کے لیے بیٹھر سے سرگرم مل ہوجایا کرتی تھیں۔ دانی بار پھر چی کو در دول میں مبتلا کرڈ الاتھا۔
دل کا دوسرا دورہ انہیں موت کے منہ میں دھیل دانی کے لیے بار پھر پھی کو در دول میں مبتلا کرڈ الاتھا۔
دل کا دوسرا دورہ انہیں موت کے منہ میں دھیل دیا گئی کہ دینے کہ منہ میں دھیل دینے کی دینے کہ دینے کہ دینے کی دوسرا دورہ انہیں موت کے منہ میں دھیل دینے کہ دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دائی کا دوسرا دورہ انہیں موت کے منہ میں دھیل دینے کہ دینے کی دینے کے دوسرا دورہ انہیں موت کے منہ میں دھیل دینے کی دینے کر دینے کی دینے کی دینے کر دوسرا دورہ انہیں موت کے منہ میں دھیل دینے کر دینے کی دینے کے دینے کی دینے کر دینے کی دینے کر دینے کی دینے کے دینے کی دینے کر دینے کی دینے کر دوسرا دورہ انہیں موت کے منہ میں دھیل

ول کا دوسرادورہ انہیں موت کے منہ میں دھکیل رہاتھ الیکن اللہ کو بچھاورہی منظورتھا۔اس دن اچا تک راہرہ بی سے فرشنے کی صورت نمودار ہوئی تھیں۔ انہیں میلا دیر جاتا تھا، سووہ خودتی چی سے اپنا جوڑا لینے جلی آئی تھیں۔ لینے جلی آئی تھیں۔ لین گھر میں قدم رکھتے ہی جو منظران کی آٹھوں نے دیکھا، وہ اوسان خطا کرنے منظران کی آٹھوں نے دیکھا، وہ اوسان خطا کرنے کوکافی تھا۔ وہ النے قدموں واپس دوڑیں اور آس بڑوں سے بھی کو بلالا نیس۔ محلے والوں نے مل جل بڑوں کے اسپتال پنچایا جہاں ڈاکٹرز کی بھی کی رندگی بھالی مربور کوششوں کے بعد بالآخر چی کی زندگی بھالی مانس توڑنے میں ناکام رہاتھا۔

انتهائی کلہداشت کے وارڈ میں تھیں۔ان کے انتہائی کلہداشت کے وارڈ میں تھیں۔ان کے ایکنال میں رہنے کی وجہ سے محلے بحر کے لیے

واحد کوسنجالنا سئلہ بن تیا۔ کوئی بھی اس کوریلا تما انسان کی ذ مہداری قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ وہ سب اس کے مرتھلے، لگے وجود سے خوف کھاتے اور قريب جانے ے ذرتے تھے۔ ان حالات ميں واجد حد درجہ براجیختہ حالت کا شکار تھا۔ مال ہے دوری اور تا آشنا تنبانی نے اس کی دہنی حالت کو یری طرح بحروح كيا تفا-اس كے واويلا محانے ير محلے کے لوگ دور کھڑے رہ کراس بے زبان کا تماشا ر مھے، پر جی اس کی مددکونہ بڑھے تھے۔

واجددودن تك تنبا كمريس بموكا بياساره كرشور ي تا ربا ـ وه مفلوج اور ذبني پس مانده تها تو كيا ہوا .... تھا تو بندہ بشر، جے وقت پر بھوک لکتی تھی اور پیاس بھی۔ حواج ضروریہ سے فراغت اس بے جارے کی مجبوری بھی تھی۔ دو دن کی تنہائی میں وہ غلاظت ہے بحر کیا تھا۔اطراف میں پوٹھیل جانے پر محنے والے اس کی طرف سے پچھاور غافل ہو گئے البيت يتهر تمول الي جى تع جودور كور عده كردولي ے بھائنے واجد کو جانور مجھ کر اس کے آگے پھیک آئے تھے۔ واجد الیس اٹھانے سے قاصر تھا، یمی تواس غریب کی تجبوری تھی کے وہ مال کامختاج تھا۔ وہ متا کی ماری توالے بنا کراس کے متہ میں ڈالا کر کی محی اور یانی سے بھرا گلاس سے لگا کر واجد کی ياس منايا كرني تعي\_

تیسرے ہی دن واجد کی حالت غیر ہوئئی۔اس کی آدھ مری حالت بھانے کر پھے لو کوں کورس آیا تو ہمت باندھ کرانبوں نے معدور افراد کے ادارے میں فون کردیا، وہ آئے اور واجد کو بے دردی ہے ڈیڈاڈولی کر کے گاڑی میں ڈال کرکسی جانور کی طرح لے سے اوراس بے جارے کی آہ وزاری کو بھلا کر معذوروں کے لیے بنائے کئے سلاخوں والے كرے يس كى تيدى كى طرح برتى كرويا اور پا

بے جر ہو کئے تھے۔ جی کے صحت یاب ہو کہ کھر لو نے تک واجد کی حالت بے حد ایتر ہوئی تھی۔ غیروں کے رقم وکرم پررہ کروہ رہے سے اوسان بھی کھو بیٹھا تھا۔معذوروں کے ادارے میں اس سے جانوروں ہے بھی بدتر سلوک کیا گیا تھا، وہ سلوک، جس کا واجد قطعاً عادی نہ تھا۔اس نے ابتداء ہی ہے ماں کے رہم کیجے اور زم رویے کو پایا تھا۔ اس کے پیار اور کمس سے شنڈک حاصل کی تھی کیلن اب انظامیہ کے چندلوگوں نے اے ای چڑچڑاہٹ نکالنے کا ذریعہ بنالیا تھا۔ اُن کے تھیٹر اور ٹھڈ ہے کھا کرواجد کی حالت تیلی ہوگئی تھی ، وہ ماں کی طرح ول کے دورے کا مریض نہ تھا لیکن چی کی طرح موت كي راه د يلصف لكا تعا\_

اے چی کے علیل ہونے کی اطلاع ملی تھی ، وہ بھا کم بھاگ ان کے کمر پہنچالیکن خالی کمرسائیں سائیں کرر ہاتھا۔ واجد کہیں ہمیں تھا۔ محلے داروں کی زیاتی اے داجد کے ادارے میں پیچیا دیے جانے کی خبر ملی تووه تزئب انھا۔شام ڈھلنے سے پہلے وہ واجد کود وہارہ كمركة يا تفاشر واجد ... واجد نه ربا تفاله كمزور، لاغراور بدحال سا واجدكم مم اور بے تاثر چبر ہے كے ساتھا پی مخصوص کری پر کرایٹ اتھا۔ طلم اورخوف کے كريبهاحياس نے اس كى حالت مُر دوں ہے بدر كردى هي \_وه باتھ ياول چھوڑے لنگے تاكارہ وجود ی طرح کی غیرمرنی تقطے پرنظرگازے جے جاپ اتھا۔ آفتاب نے اسے بہلانے اور پیکارنے کی ختی المقدور کوشش کی تکروہ سہاسا وجود جائے کس اور د مجمعے جار ہاتھا۔ اس کے بورے وجود پر ایک جامد

حالت میں سر موکوئی فرق نہ آیا تھا۔ ماں کوسا سے
پاکربھی داجد ہے س وحرکت بیشار ہاتھااس کی بگڑی
حالت اور زخمی وجود دیکھ کر بنا بتائے چی کو جیسے ہر
بات کی خبر ہو چلی تھی۔ وہ جان گئی تھیں کہ ان کے
اسپتال جانے کے بعد محلے والے واجد کی دیکھ بھال
کرنے میں ناکام رہے تھے اور اس ایسی جگہ چھوڑ
آئے تھے جہاں اے جانور سجھ کر باندھا اور بیٹا گیا
تھا۔ آفاب کو بھی اس ناگہانی وقت ہی میں شہر سے
باہر جانا تھا اگر وہی موجود ہوتا تو واجد ادار سے کظم
کہاں سہتا۔ کین وہ تو ہونا ہی تھا۔ ماں بیٹا اس
بھری دنیا میں لاوارث تھے اور لاوارثوں کو زندگ
میں تھوکروں کے سوااور بھلا کیا ملتا ہے۔
میں تھوکروں کے سوااور بھلا کیا ملتا ہے۔
میں تھوکروں کے سوااور بھلا کیا ملتا ہے۔

واجدی بگڑی حالت اور کم ہم انداز پچی کے ول
کورٹر یا گیا تھا۔ وہ من میں دہتی ہے۔ بی کی آگ میں
جل کر بل بل سلگ رہی تھیں۔ واجد پر نگاہ پڑتے ہی
آئھیں ڈبڈ بانے لگتی تھیں۔ کیا ای دن کے لیے
انہوں نے محنتوں ریاضتوں سے واجد کوسنجالا تھا۔
ادھورا ہونے کے باوجودا نہوں نے اسے اکلوتی اولا و
سمجھ کر پالا تھا اور ریشم می زندگی دینے کی مقدور پھر
واجد کے سرسے کیا اٹھا، دنیا ہی بدل گئی تھی۔ ان کا
واجد کے سرسے کیا اٹھا، دنیا ہی بدل گئی تھی۔ ان کا
لاڈلا بیٹا زندوں میں رہا تھا نہ مُر دوں ہیں، اس کا
سکون واطمینان کھو گیا تھا۔

سون واسمیان سولیا ها۔
چی پریٹان رہے آئیں، انہیں آنے والے
وقت کی جاب سائی وے رہی تھی، اپنی اچا تک
آجانے والی موت سے خوف آنے لگا تھا، وہ بہخو لی
جانی تھیں کہول کا آخری دورہ انہیں اب کی بارد نیا
سے اٹھادے گا بھراس کے بعدواجد کا کیا ہوگا۔۔۔۔؟

ریاندوہ تاک سوال دل کی دنیا ہلا ڈالٹا تھا۔ کیا
ان کے گزرجانے کے بعدوہ دوبارہ ناداراور معذور
لوگوں کے نیج حالوروں کی طرح رہ کر نفرے بھری

زندگی گزارنے کا اہل تھا؟ کیا اس کی معذوری، مجبوری بن کراس کی زندگی کا دائر ہ تنگ کرنے والی تھی؟

چی جتنا سوچتیں اتنا ہی الجھتی جاتی تھیں۔روح زخمی اور من بوجھل تھا۔ انہیں وہ ڈاکٹر شدتوں ہے یاد آر ہا تھا، جس نے واجد کی پیدائش پر ان کے شوہر سراج کو حقیقت حال ہے روشناس کرانے کی پوری کوشش کی تھی اور آنے والے وقت کے خطرات اور مسائل ہے آگاہ کیا تھا۔ وہ وہی مسائل تھے جو آج چی کو در پیش تھے۔

انہیں یا دھا، ان کے شوہر سراج ڈاکٹر کے دلاکل مجرے اصرار براپنے ایب نارٹل میٹے کوموت کا ٹیکہ لگانے پر کسی حد تک راضی ہو گئے تھے، لیکن بچی نے بی جان ہے ان کی مخالفت کی تھی، انہیں آئ بھی اپنے کہے الفاظ یاد تھے۔ انہوں نے گریہ زاری کرتے ہوئے کہا تھا۔۔۔۔۔

اورالله پریقین وجروسار کھنے والی چی آج واجد کی زندگی کو اپنی عظیم علطی خیال کررہی تھیں۔ وہ فلسفہ جو انہوں نے بیٹے کی جان بچانے کے لیے بولا تھا اس فلسفے کی تعبیر وتفییر ان کے سامنے آج تک شد آئی

محی۔ داجد کا تاکارہ مفلوج وجود آخر کس مقصد براری کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ دہ اینے ہاتھ سے کھانا تک نہ کھا سکتا تھا پھر کسی فرض کی ادا کیگی کیسے کرتا .....کیا اللہ اس جیسے لئکے مرتصلے وجود ہے بھی کوئی کام لے سکتا تھا ....؟ نہیں ،ایساممکن نہ تھا، شاید واجد دنیا کے لیے صرف عبرت بنا کر بھیجا گیا تھا۔

دونہیں .....' وہ سوچوں سے الجھ کر بے اختیار اٹھ بیٹھیں ، ان کی نظریں سامنے کری پر ڈھیر ہوئے داجد پرمنڈ لانے کئی تھیں۔

آفاب نے بہت ونوں کے بعد آج اس کے کوئی رو گا واجد کوئی رو گل فلا ہر کرے اور اپنی چپ کے حصار سے نکلے۔ چی نے دیکھا آفاب ایک ایک کھلونا اٹھا کہ فلاے۔ چی نے دیکھا آفاب ایک ایک کھلونا اٹھا کہ واجد کو تھا تا اور اے پیکار نے کی کوشش کرتا، لیکن وابل وہی جامدی خموثی تھی۔ ایک ہی مرکز پر نگاہ کھہرائے کم سم حالت میں منہ ہے گرتی رال کے ساتھ واجد جبرت و ہے کسی کی تصویر بنا جیٹھا تھا۔ ساتھ واجد جبرت و ہے کسی کی تصویر بنا جیٹھا تھا۔ برچی کی آئیس اور کا ندر جیسے برچی کی آئیس کی برخ کی آئیس کی اور کی تعرب کی اور کی کا ندر کی تعرب کی اور کی کا ندر کی کی آئیس کی کا ندر کی کا ندر کی کی کا ندر کی کا ندر کی کی کا ندر کی کی کا ندر کی کا ندر کی کی کا ندر کی کی کا ندر کی کی کا ندر کی کا ندر کی کا ندر کی کی کا ندر کی کا ندر کی کا ندر کی کی کا ندر کی کی کا ندر کی

ہوئے رندھی آ واز ہے ہولیں۔
"کیوں اپنا وقت اس بے چارے پر ضائع
کررہے ہو بیٹا!وہ اس وقت ایک بے جان مورتی بنا
بیٹا ہے ۔ تمہاری محبت کا کوئی جواب نہیں دےگا۔"
"ارے کیوں نہیں دے گا چی ! واجد پہلے بھی
کھلونوں سے کھیلنا رہا ہے، یقینا اب بھی وہ رنگ
برنگے ان کھلونوں کی طرف اپنا ہاتھ ضرور بڑھائے
گا۔ ہمیں مایوی ہے دورر ہنا جا ہے۔"

رہ بیں آ قاب، واجد ایسانہیں کریائے گا۔ دنیا کے نارواسلوک نے اس معصوم کواندر تک ہے دہلا دیا ہے۔ اب بھلا ایک ڈراسہا وجود ان ہے جان محملونوں سے کہاں بہلے گا۔ وہ اعتماد اور محبت ہے محروم ہوچکاہے۔''

ر ایرانیں ہے چی، مایوی کی باتیں نہ کریں، میں پُرامید ہوں۔آپ دیکھنا واجد میری کوشش کو رائیگال جانے نہ دےگا۔"

آفآب نے بڑے وثوق ہے آئیں آس دلائی اور رنگین کھنگر دول دالا ایک جھنجھنا اٹھا کر ہولے ہے بہایا اور داجد کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی سعی کی چھن چھن کی تیز آ دانہ ہے جونگ کر واجد کی تشہری نظر ایپ مرکز ہے ہے کہ جھنے کی طرف آئی تو آ قاب نے وہ کھلونالی کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ واجد کی پھٹی آ تکھیں تھی ہے جھلملاتے رنگوں کو کھو جنے کیسی آتکھیں تھی ہے جھلملاتے رنگوں کو کھو جنے کیسی آتکھیں تھی کے جھلملاتے رنگوں کو کھو جنے معبوط ہو چکی تھی جبکہ چبرے پر پھیلے سائے میں مضبوط ہو چکی تھی جبکہ چبرے پر پھیلے سائے میں دو جاتے تھا کہ آ فاب خوثی ہے دیوانہ ہوگیا، بے ساختہ داختی کے جوالے۔

پلٹ کرچی ہے بولا۔ ''دیکھا، بیس نا کہتا تھا داجد میری کوشش کا بحرم ضرور رکھے گا۔ دیکھیے چی اس نے کس طرح سے مشرور رکھے گا۔ دیکھیے چی اس نے کس طرح سے جنجنا اپنے ہاتھوں بیس کس مکے پکڑلیا ہے،اب در

تلک وہ اس کے رکوں کو تکتا رہے گا، واجد ٹھیک ہوجائے گا .... مجھے یفین ہے وہ بالکل ٹھیک ہوجائے گا،بس اب اے ہماری بھر پور توجہ اور محبت کی ضرورت ہے۔''

یکی آبریدہ ہوگئیں،شفقت سے آفاب کے سریر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں۔

"الله حمهيں اجرعظيم دے آفاب اجمہيں عمر خصر دے۔ ايک تم بى تو ہو جو جھے مايوى كے اندھرے سے نكال كرائي روشى ديكھنے پر مجبور كرتے ہو، كين ميرے نكال كرائي روشى ديكھنے پر مجبور كرتے ہو، كين ميرا ميرے نيچ، ايسى كوشش بے فائدہ تھم ہى تو؟ ميرا واجد اگر اپنے آپ ميں لوث بھى آيا تو كيا ہوگا آفاب اورائي تاكارہ وجود ہى رہے گانا۔ ميرے مرف كون سہارا دے گا۔ ميرے كون سہارا دے گا۔ ميرے كون سہارا دے گا۔ ميرى موت واجد كے ليے عذاب كون سنجالے گا؟ ميرى موت واجد كے ليے عذاب كون سنجالے گا؟ ميرى موت واجد كے ليے عذاب كي ۔ "

اوه چی، آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں۔ زندگی اور موت پر اختیار صرف اللہ کا ہے۔ آپ کی عمر کتنی دراز ہے، آپ کو کیا معلوم ۔ آپ موت کی بات کہد کر مایوی کا ظہار کیوں کرتی ہیں۔''

اس کے لیے آزار تو نہ بنتی۔ وہ دنیا کے ہاتھوں میں تھلونا تو نہ بنتائے''

"ایا نہ کہے چی ا" آفاب نے وکھے ول ہے۔ انہیں ٹوکا۔ واجد کی زندگی آپ کی مربون منت ہے۔ وہ آپ کا بیٹا ضرور ہے لیکن اس کی زندگی کا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ ہے۔ واجد کو کتنا زندہ رہنا ہے اور زندگی سے کتنا دکھ سکھ پانا ہے، بیصرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے آپ پرصرف واجد کی پرورش کی فاستا ہے۔ اللہ نے آپ پرصرف واجد کی پرورش کی فاسلہ ہے۔ آپ کے بعد کوئی نہ کوئی وسیلہ متباول کے طور سامنے آجائے گا۔ اللہ وہ سب کرتا ہے جے ہم ناممکن جھتے ہیں۔ وراصل ہم بندے اللہ کی مصلحت کو ہجھتے کی کوشش ہی آبیس کرتے۔ "

كى مصلحت كو بجھنے كى كوشش بى تېيى كرتے۔ "كرتے ہيں كوش، كيوں ہيں كرتے بيا۔" بی نے اک گہراسالس لے کر جیسے خود کوسنجالا تھا۔ " بھی میں بھی بالکل تہاری طرح سوچی می آ فناب \_ ميس بهي لهتي هي الله يروا مسبب الاسباب ے۔ وہ کوئی چربھی ہے سب پدائیس کرتا۔ آنے والى روح كى ندكى مقصد كے تحت د نيايس وارد موتى ہے، کین میں یہ بھی جانتی ہوں آفتاب کہ آدی ہی آ دی کے دکھ کھ کا سب بنتا ہے لین میراواجد....وہ نارل نہیں ہے۔وہ ایک نامل اورمفلوج انسان ہے اوراياانان كس كام كالدندني شايدواجد كويرى آزمائش کے لیے پیدا کیا تھا۔ میں تھک چی ہوں آفاب، رميري آزمانش الجي ختم نبيس موئي-اب جھے میں واجد جیسے بے کوسنجا لنے کا حوصلہ ہیں رہا۔ سوچی ہوں میرے مرنے کے بعداس کی زندگی لنتی عبرت تاک ہوگی۔وہ اپنا تحفظ کیے کریائے گا۔ پیہ موج مجماندرتك وبلاجانى ب- يسالياكياكرون كراس كاستعبل محفوظ موجائے۔ وہ سكھ سے جى سے لین بٹا، یمکن نہیں ہے۔ کاش میں واجد کو ニシャルのもっちとうかととり

پہلے اپ اس بچے کو ہار تھی۔' وہ پھوٹ پھوٹ کررونے لگیں۔ان کی ہے کی اور لا چاری پر آفتاب کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ بچی کو دلا سے دینے لگالیکن اس ہاراس کی ہرکوشش بے سود تھہری تھی۔ پچی اب کسی بہلا دے ہے بہلنے والی نہ تھیں۔

ون ہوتا یارات، پچی کے دل و دماع سے یہ موچ کئی آ سیب کی طرح لیٹ گئی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد داجد کی زندگی عبرت سرائے دہر بن کررہ جائے گی اور اس وقت کے آنے ہے پہلے انہیں اپنے بیٹے کی زندگی کو تحفظ دینا ہوگا۔ ان کی موت کے بعد آ فیاب تن تنہا واجد کو کہاں تک سنجال مکتا تھا۔ وہ ایک شادی شدہ انسان تھا۔ اس کی زندگی کے ایک مشکلات تھیں۔ اب پچھ ہی کے ایک موجودگی عرصے بعد اس کا گھر آ نگن بھی ایک نیچ کی موجودگی عرصے بعد اس کا گھر آ نگن بھی ایک نیچ کی موجودگی علی وہ واجد کے لیے والا تھا۔ اپ نیچ کی موجودگی علی وہ جد کو نیچ والا تھا۔ اپ نیچ کی موجودگی علی واجد کے لیے آخر کتنا وقت نکال سکتا تھا۔ وہ علی کو اجد کو بوری توجہ نیس دے سکتا تھا۔ وہ علی کا جد کی دو ہودگی واجد کو بوری توجہ نیس دے سکتا تھا۔

ان بدلتے حالات میں صرف آفاب پر تکیہ کرنا مناسب نہ تھا۔ واجد کے مستقبل کو محفوظ بنانا از حد ضروری تھا۔ بچی کی گہری سوچیں سمندر میں پڑتے گرداب کی طرح چکرائی رہتیں، من کو بے کسی اور بینی کے ہزار وسوے ڈ تک مارتے اور وہ مزید اذیت کا شکار ہوجاتی تھیں۔ اپنی موت سے پہلے داجد کے لیے کوئی محفوظ ٹھ کا نہ از حد ضروری تھا اور وہ فعکانا کہاں تھا، وہ ہیں جانتی تھیں۔

₩ ₩

ایک دن وہ انہی عذاب ناک سوچوں میں کھری بین کے ایک ایک ایک سوچوں میں کھری بینی تعین کہ اچا تک ایک اچھوتا خیال دماغ سے اٹھ کر دل میں جاگزیں ہوا تھا۔ اپنی ہی سوچ پر بھی کا دیود جیسے لرزے کا شکار ہوگیا تھا۔ کیسا انوکھا

خیال سوجھا تھا انہیں .... واجد ہے نجات کا خیال۔
وہ گھبرا کر چار پائی پر پڑے اپنے اکلوتے مفلوج
بیٹے کو دیکھنے لگیں۔ جوایک ہاتھ بیس ربڑکا بھالواور
دوسرے بیس رنگین پوسٹر تھا ہے پڑا تھا۔اس کی بھٹی
آئکھوں بیس جیرت کے رنگ تھے۔ وہ پوسٹر پر بے
سرخ دیکتے گلاب کے بھول پرنظریں گاڑھے تھویت
کا شکار تھا۔ اس کی سخت گرفت بیس پوسٹر کاغذ کے
معمولی ٹکڑ ہے کی طرح پُڑ مراسا گیا تھالیکن پھر بھی
واحد گلاب کے سرخ رنگ بیس ایک ٹک جانے کیا

گوررہاتھا۔
پچی کی بھنگتی نگاہ اس کے ٹیڑھے ہاتھوں پر
منڈلانے گئی۔ لمبی لمبی انگلیوں والے ہاتھ بالوں کی
زیادتی کے سبب کالے سیاہ دکھائی دے رہے تھے
ناخنوں میں میل بھری تھی اور ہاتھ کی پشت پر جابجا
نیکی رال کے دھے سفیدی کی صورت نمایاں ہور ہے
تھے

جی بغور واجد کا جائزہ لے رہی تھیں۔ انہوں نے دیکھا واجد اپنے خیالات کی رو میں بھٹک کر جب جھٹکے کھا تا تو ہاتھ میں بکڑی چیز بھی جھٹکے لینے گئی جب جھٹکے کھا تا تو ہاتھ میں بکڑی چیز بھی جھٹکے لینے گئی تھی۔ وہی جھٹکے ای دھڑ کنوں کو زیر وزیر کرنے گئے تھے کیونکہ وہی غیرمحسوں سے جھٹکے ان کی مجھٹکے ان کی جھٹکے تھے ۔۔

وہ کچھ بل پُرسوج انداز کے واجد کے ہاتھوں کو گھورتی رہیں پھر تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔
انہوں نے اندر کمرے ہیں آکر بلنگ کے نیچے سے برانالکڑی کا بھیا کھینچا اور اسے احتیاط سے کھول کر آگے بیٹھ گئیں، کیکیاتے ہاتھوں سے دیگر کپڑوں کے نیچے سے ایخ بیٹھ گئیں، کیکیاتے ہاتھوں سے دیگر کپڑوں کے نیچے سے اپنے مرحوم شوہر کی بولیس کی وردی کال کر زانوں پر دھر لی۔ یونیفارم آج بھی بالکل نظروں کے ساتھ ان کی نظروں کے ساتھ اس بیا ہاتھ اس بر

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



| Table 1                              | 1.00 WA.                |
|--------------------------------------|-------------------------|
| يرمقبول ترين ناول                    | مشهور مستعين            |
| ايم اے داحت -/800                    | جادو                    |
| شازیا بازشاری -/300                  | تيرى يادول كاللب        |
| غزالة على راؤ -/500                  | کانچ کے پھول            |
| غزاله خيل راؤ -/500                  | د بااور جَكنو           |
| غزالة خليل راؤ -/500                 | اناتيل                  |
| فصيحة صف خاك -/500                   | جيون جيل مين جاند كرنين |
| فصيحاً صف غان -/500                  | عشق كاكوئى انت نبين     |
| عطيدزايره -/500                      | سلتى دعوب كے صحرا       |
| المراخ -1000                         | بيديا بجھے نہ پائے      |
| ائم اےراحت -/400                     | وش كنيا                 |
| الم المراحث -/300                    | 0,533                   |
| الم الداحة -/200                     | تلی                     |
| الم اعدادت -2001                     | ch.                     |
| خاتان ساجد -/400                     | چپون په                 |
| فاروق الجم -/300                     | وحوال ا                 |
| فاروق الجم -/300                     | 5%                      |
| الوارصديقي -700/                     | درخثال                  |
| اعجازاحمرنواب -/400                  | آشان                    |
| اعجازاتدتواب -/500                   | 1477.                   |
| اعازاتمانواب -/999                   | ع کن<br>                |
| ز پېلې کيشنر                         | - 13                    |
|                                      |                         |
| 1/92 ، کوچه میال حیات بخش، اقبال روژ |                         |
| Ph: 051-5555275                      |                         |
| آایناناول شائع                       | الكهاري بهيد            |
| م العرابط كرس                        | CLANT                   |

پھیرنے لگیں۔ کئی آنسو بیک وقت ان کی آنھوں سے ڈھیل کر بوڑھے رضاروں پر کیبریں تھینج گئے۔ دائیں جیب کے او پرسب انسکٹر محمد سراج نام کا کے ۔ دائیں جیب کے او پرسب انسکٹر محمد سراج نام کا کالے حروف سے لکھا نیج آج بھی آویزاں تھا۔ جانے کیا ہوا تھا کہ چچی یو نیفارم پر چبرہ ٹکا کر بے اختیار رویڈی تھیں۔

"ا في الله! من باركى بول آج! من بارى أس اذیت ے، جو آج بھے سی بیس جارای۔ بھے معاف کردے میرے اللہ، میں اسے بعد اسے معذور بينے كوتيرى بےرحم ونياميں اكيلا چھوڑ جانے كو تیار جیس ہوں۔ مجھے این وی ہوئی آزمائش سے نحات عطا کر۔ میں ہاری میری مولا! میں نے جو موجا ہے اے کرنے کی ہمت عطا کر۔ بیرگناہ، بیرگناہ مجھے کرنا ہوگا ورنہ واجد جی کہاں یائے گا میرے بغير-"ان كاشك وردى بھلونے لكے تھے۔دنی ولی سکیوں کے ساتھ بیٹی نے بھے کے اندر ہاتھ والكراس بارسراج صاحب كاسركارى ريوالورتكالا تھا۔وہ ریوالوران کی وفات کے بعد اعزازی طوریر اس وردی کے ساتھ ان کی بیوہ کوعنایت کیا گیا تھا۔ اس ریوالور سے سراج صاحب نے کئی لولیس مقابلول مين حقه ليا تقااورآج ..... آج اس ريوالور كواس كمركى كباني كوانجام ويناتها\_

چی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بارہ سال کا عرصہ گررجانے کے بعد بھی ریوالور نیا دکھائی دے رہاتھا۔ انہوں نے سراج صاحب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آہتہ اے لوڈ کیا تھا۔ بوری چے گولیاں چیمبر میں بھر کر وہ کچھ دیر ریوالور کو گھورتی رہیں، یوں جیسے اپی کھوئی ہوئی ہمت کو جگا رہی ہوں۔ دل بار بارایک ہی سوال پوچھ رہاتھا۔ کیا وہ ایسا کرنے میں جن بجانب تھیں۔ واجد کو مارکر کیا وہ ایسا کرنے میں جن بجانب تھیں۔ واجد کو مارکر کیا فواان کے لیے مرنا آسان ہوگا؟ اور کیا وہ اپنے

اکلوتے بیٹے کی جان لے سیس گی۔ کیاایا کر کے ان کے مسائل حل ہوجا میں مے .....؟

یکی کا رنگ زرد مور با تفا جبکه سالس کی آمد و رفت بھی بڑھ چی تھی۔ وہ دوبارہ اینے دویتے ہے ر یوالور صاف کرنے لکیں ، اب بس ایک ٹرائیکر دیانے کی در بھی، کولی تال سے نقل کر شکار پر جھیٹ یرے کو تیار می ۔ انہوں نے یولیس کی وردی بلے میں رکھ کراے دوبارہ پانگ کے نیچے دھیل دیا تھا۔ چرکی خاموش کھے تیزی ہے سرک کئے، تب چی خودکوسنجالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئیں۔انہوں نے اشکوں سے دھتدلائی آ تھوں کو بردی بے دروی سے یو تھا اور ریوالور ہاتھ میں لیے واجد کے نز دیک چلی آغیں۔ وہ اب تلک ای پوزیشن میں پڑا ہاتھ میں دیے پھول کی دہلتی میں تھویا ہوا تھا۔ پوسٹر اس کی سخت کرفت کے باوجود ہاتھ کی کرزش ہے ہل رہا تھا۔ یکی نے ریوالور جاریانی بررکھ دی اور واجد کو بانہوں کے حصار میں لے کر پیار کرتے لکیس۔اب ان کی آنگھیں چھما چم برس رہی تھیں۔ اپنی موت ے بہلے الہیں واجد کی موت کا دکھ دیکھنا تھا، وہ جو وقت پیدائش ڈاکٹر سے موت کا اجلشن واجد کو لكوانے كے حق ميں ديس آج خوداس ستے ير بيكى تحيس كدواجد جياب نارل موزور يحكامز يدزنده ر مناخوداس کے لیے اذبیت ومصیبت کے سوااور پھی نه تھا۔اس معصوم کی اذبت کواب حتم ہوجانا جا ہے۔ تھا۔ وہ ایک بےمصرف انسان تھا۔ ایسا انسان جو عبرت برائے وہر کی ملی تصویر بن کرونیا میں آیا تھا۔ اس كے ذے اللہ كے لى فرض كى ادا يكى لازم تبيں محى \_اليے انسان كا دنيا ہے كوچ كرجانا، اس كى مال ك آنے والى موت كوير سكون كرسكتا تھا۔ كيونك منے ک موت کے بعد ماں کومرنے کے لیے دل کے آخرى دورے كى چدال ضرورت ندى، وه يملے بى

باں کی بے پناہ محبت اور اس درجہ امتیازی سلوک پر واجد کھلکھلانے لگا تھا۔ آئ نہ جانے کتنے دن کی وم سادھی خاموثی کے بعد اس کے موٹے موٹے موٹے اور پہنی کا رنگ جھلملایا تھا۔ دل سے المرتے ماں کے پیار کومسوں کرتے ہی اس کے تنِ مردہ میں جیسے جان پر گئی تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑی گلاب کی تصویر کی صورت کھلا کھا کھا کھا کہ کا تھا۔

پی نے واجد کارال بھراچیرہ اپنے گداز ہاتھوں میں تھام کراک وارفکی ہے اس کا ماتھا چوما۔ پھراس کے بھی انگلیوں والے ہاتھ ہے بھالواور گلاب والی تصویر کا پوسٹر آ ہستگی ہے تھینچ لیا۔ واجد نے ماں کی محبت یا کرکسی اعتراض کے بغیر ہاتھ کی گرفت وہیلی کردی تھی۔

چی نے دونوں چیزیں یرے چھینک دیں چھر جاریانی پر بڑے پہتول کو اٹھا کر واجد کے ہاتھوں میں زبردی پکڑایا تھا۔ایا کرتے ہوئے ریوالور کی نال کا رخ انہوں نے دانستہ واجد کی طرف رکھا تھا اوراس کے ہاتھ کی شہادے کی انگلی ٹرائیگر برر کھنے کے بعد جیسے ہاتھ کی کرفت کومضبوط کرنے کی کوشش ک محی۔ شایدوہ ایک دھی مال کے کمزورول کی صدا تھی جے واجد کی دشواری کے بغیرازخود مجھر ہاتھا۔ پھردر بعداس نے مال کی کوشش کورائےگاں نہ جانے دیا اور ریوالور کو اسے مبی الکیوں والے استخوانی ہاتھ میں لے کرعائب الدماعی ہے ویکھنے لگا۔اب اس کی چھٹی وحشت زدہ آ تکھیں پیتول کی ساخت اور رنگت کا بغورمعا ئند کرر ہی تھیں۔ پچی پچھ در سے کو کھورتی رہیں پھراک گہری سانس لے کر انہوں نے ای جگہ چھوڑ دی تھی۔ان کا مجروح دل بارا بارا تقالین پر بھی وہ مطمئن تھیں۔ انہوں نے اسے معدور سے کو اس بے درد دنیا کے باتھوں

اذیت کا نشانہ بنے سے بچانے کی خاطر ہی ایسافعل انجام دیا تھا۔اگر وہ بیسب نہ کرتیں تو ان کے بعد واجد سمی جانور سے بدتر زندگی گزارنے پرمجبور رہتا اور عمر بحر غلاظت میں لتھڑ کرائ گندگی میں جان دے ویتا۔

چی اپنا کام پورا کر چکی تقیس\_ ریوالور اب واجد کے ہاتھوں میں تھا۔اب باقی کا سارا کام اس کے آڑھے ٹیڑے ہاتھوں کی سخت کرفت اور ان غیر محسوس جھتکوں کا تھا جس کے تھیل کسی بھی کھے ٹرائیکر وب سکتا تھا۔ ریوالور کی نال این نشانے تعنی واجد کی طرف تھی، کولی چلتی تو براہ راست واجد کولتی اوروہ چند سیکنڈ زمیں اذیت کے حصارے تل جاتا، جس سے بجانے کے لیے بھی ڈاکٹرز نے موت کے شکے کی صلاح دی تھی... آج بھی ایسی ہی موت واجد کا مقدر تھا لیکن اب وہ ایک ماں کی مجبوری تھی ، اپنی زندگی ہارنے سے يبلے وہ اے ايا ج اكلوتے ميے كوزندكى ك آزار ے بیانا جا ہی گی ۔ بی نے بچھ قدم ملنے کے بعد بلیث کراس کا جائزه لیا، وه اب بھی ر بوالور ہاتھ میں لے ایک تک اے کورر ہاتھا۔ای کے ماتھوں کی کرفت جسے زور پکڑرہی تھی۔وہ ریوالور جو پہلے اس کے ہاتھوں میں لڑ کھڑا رہا تھا، اب واجد کے کنٹرول میں تھا۔ کزرتے وقت نے واجد کے ہاتھوں کی طاقت دھیرے دھیرے بحال كردى مى يى تى رخ مور ليا تقا، ان كا چره آنسوؤل سے تر تھا۔اسے لخب جکر کوموت کے منہ میں چھوڑ کروہ دوسرے کمرے میں جارہی میں تا كە كولى چلنے كا انظار كرتيں جو كى جى يل ٹرائيكر برانظی کا دیاؤ برص جانے پر فائر ہونے والی می اور واحد کو ہمیشہ کی نیندسلاتے والی تھی۔

وہیں نے دروازے تک کا فاصلہ بڑی مشکلوں

ے طے کیا تھا۔ ان کا ول پیٹ پر نے ہے۔ آو اور تھا۔ کرے کے دروازے پر ضہ کے انہوں نے آخری ہار باران ہی اخری ہار باران ہی کی جانب کی تھی ، ہاتھ بیس پکڑے راجالور کے ساتھ وہ مال کواندر کمرے بیں جاتا و کھے رہا تھا۔ چین کا ول لرز نے لگا کیونکہ واجد کی پھٹی آنکھوں بی وحشت کا مل شائبہ تک نہ تھا بلکہ محبت کی جوت جگرگار ہی وحشت کا جوت جگرگار ہی تھی ، وہی جوت جو مال کو و کھے کر ہر نے کے چہرے پر جململائی جوت جو مال کو و کھے کر ہر نے کے چہرے پر جململائی

یکی کاول عادر باتھا کانے بچے کودور کر انے کلیج میں چھیائے لیکن اجا تک اجا تک بی ان کے سینے میں وہی شدید در دافعاجس کی اذبت وہ اس سے پہلے بھی دوبار سبہ چی میں سیکن فریت نے آئیں ڈھٹک علاج کروانے کی اجازے ای ندوی تھی اورشایداس سے ملے ،ان کی سائسیں این یے میں اعلی رہتی تھیں تب بی موت بھی ،ان کے سامنے ہے بس ہوجاتی تھی۔ سین آج اے بے رحم زمانے پر چھوڑنے کے بجائے اپنے ساتھ یے جا ربی میں موت ان کے بے حد قریب آ چی گی۔ چرہ سے ے تر ہور ہاتھا لیکن جے ان کی جان ای وقت این بین بی اعلی مولی می - تب بی زور کا وحاكم ہوا آوراى لحان كادم تك كيا۔ مال ميں نہ اینے بیٹے کوموت کی بانہوں میں جاتے ہوئے د مھنے سے سلے خود ای میشہ کے لیے چل لئیں۔ موت نے اتی بیار کرنے والی متا کا مجرم رکھالیا تقا۔ واجدائی مال کے ساتھ اس بے رحم آور بے



# المناسلة الم

"ا سارہ اب شادی کے قابل ہوگئی ہے داؤ دصاحب! آپ کچھ توجہ گھر کی طرف بھی دیں۔ میں نے بی گھر کی باگ ڈورسنجال رکھی ہے۔ "بڑی بھائی کی آ داز پر جیائے اندر لاتی شاہ اور ٹھنگ گئی۔ داؤ دصاحب کی کتاب کے مطالعے میں مصروف تنے۔ایک نظر بیگم کودیکھااور.....

# مجھی جھی زندگی ایوں بھی مہر بان ہوجاتی ہے کہ.....

''دل کی مثال بھی اُس چزی جیسی ہوتی ہے جو
سی بھی رنگ میں رنگ عتی ہے۔ بھی محبت کے
سرخ رنگ لیے خوشما تو بھی نفرت کے رنگ میں
ڈولی زرداور بھی ناامیدی اور بدھیبی کی سیاہ چادر
تانے ہوئے۔ سمہیں کون سارنگ پسند ہے؟''
اُس نے بات کرتے ہوئے اچا تک ہی سوال
کرڈ الااور شاہ نور جواس کی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی
چونک بڑی اُس نے سردا ہ جرتے اُس کی گہری
کالی آ تھوں میں جھا نگتے ہوئے سوچا کہ وہ تو بس
دل کے زردو سیاہ رنگ سے ہی واقف ہے۔ ای اثنا
دل کے زردو سیاہ رنگ سے ہی واقف ہے۔ ای اثنا
میں کھنٹی بچی اور وہ دونوں اپنی کلاس لینے چل پڑے۔
میں کھنٹی بچی اور وہ دونوں اپنی کلاس لینے چل پڑے۔
میں کھنٹی بچی اور وہ دونوں اپنی کلاس لینے چل پڑے۔
میں کھنٹی بجی اور وہ دونوں اپنی کلاس لینے چل پڑے۔
میں کھنٹی بجی اور وہ دونوں اپنی کلاس لینے چل پڑے۔
میں کھنٹی بجی اور وہ دونوں اپنی کلاس لینے چل پڑے۔
میں کھنٹی بجی اور وہ دونوں اپنی کلاس لینے چل پڑے۔

وہ ایسا ہی تھا شوخ ، بے فکر سا، اپنی ذات میں من اس میں در ایسا ہی تھا شوخ ، بے فکر سا، اپنی ذات میں مکن - ہرکسی کی در اور کی کرتا ہوا۔ وہ سب کا پیارا تھا۔ شاہ نورا ہے دیکھتی تو سوچتی وہ بنا ہی محبت کے لیے ہے۔ اگر وہ میں ہوئی ، اپنی اک وہ کی ، اپنی اگر وہ کی ، اپنی میں میں ہوئی ، اپنی

ذات سے ناخوش۔ وہ ہمیشہ سے الی ندھی۔ وہ تو بہت بولنے والی ذین وفطین لڑکی تھی ، گر جب تک اُس کے بابا جانی حیات رہے تب تک ۔ اُس کی ماما بجین میں ہی اُسے اور تین بھائیوں کو چھوڑ کے اس وار فانی ہے کو چ کرچکی تھیں ۔ بس پھر بابا ہی تھے جنہوں نے اُنہیں بھی ماں کی کی محسوں نہ ہونے دی۔

اُسے یاد تھا کہ وہ اُس کے لیے ہرمصیبت میں ڈھال بن جایا کرتے تھے۔اُسے بھی زمانے کی گرم ہوا نے چھوا تک نہ تھا۔ وہ اُس کے لیے سائبان تھے۔

اُن کے رخصت ہوتے ہی حالات نے اُسے زندگی کے بتے صحرامیں نہایت بے دردی سے لا پخا تھا۔ بابا جانی کی نا گہانی موت نے اُسے کہ ی طرح جھنجوڑ ڈالا۔ وہ اُسے تنہا چھوڑ کے جاچکے تھے۔ اُس پر ستم ظریفی ہید کہ اپنے خونی رشتوں کا وہ روپ و کیھنے کو ملا کہ جس نے شاہ نور کے ہوش اُڑادیے۔

بایا جانی کے سوئم کے دوسرے روز ہی شاہ نور کے نتیوں بھائی بحث ومباحث میں مشغول تھے اور

بهابیاں بھی اس میں پیش پیش تھیں اور زیر بحث شاہ نورگی اپی ذات گئی۔ بوے بھیانے کھنکھار کے گلا صاف کرتے

"مم دونوں میری بات مجھ سکتے ہو۔ میں فوری طور يراسلام آباديس شاه نوركونبيس ركاسكنا كيونكه كحراجهي بنا ہاوراتی جلدی سٹنگ جہیں ہویائے کی اور ابھی شاہ نور کی بر حانی کا ایک سال بانی رہ گیا ہے اور کا ج كراچى بين ہے۔" معود بھائى نے بيوى كى طرف ویکھاجواروا چکا کراہیں خبردار کررہی تھیں اور بولے۔ " بھائی صاحب! آ ہے تھیک کہدرے ہیں۔ مر بہ بھی تو سوچیں کہ میراثین کمروں کا فلیٹ ہے اور تین بچوں کا ساتھ! میں کہاں سے اینے کھر میں گنجائش

تكال يا دُن كا اور پھر نا ديه كي طبيعت بھي نھيک نہيں رہتی۔وہ کس طرح سے سب کا خیال رکھے گی۔ ''اےمیاں! تم تو لے جاتھتے ہو، نئ نئ شادی ہوئی ہے اور تم دوہی تو ہو۔ "سعود بھائی اس احا تک حملے عظرا کے پھر پھی مجھاتے ہوئے کہے گے۔ "ند سند ميرا مطلب بك مين ليے ك جاسکتا ہوں؟ میں نے کچھ دن کہلے ہی اپنی لائف اشارٹ کی ہے۔ نیابراس ہاورویے بھی میں این سالے کے کھر میں رہتا ہوں اور میری بیوی ذرا الگ مزاج کی ہے۔وہ شاہ تو رہے تھل ٹل تبیس یائے کی اور شاہ تورمیرے کھر میں خوش ہمیں رہ ستی۔''انہوں نے این بات روانی ہے کہی اور ایباانداز اینایا جیسے اب کھی پو گنے اور <u>سننے کی</u> ضرورت باقی نہ ہو۔



مرے کی فضا اپنوں کی آ واڑوں سے کوئے رہی تھی اور دروازے کے باہر شاہ نورساکت کھڑی ہے۔ سن ربی تھی۔ اُسے اینے وجود میں سائے اُترتے محسوس ہوئے۔ اُس کا خون مجمد ہونے کو تھا۔ رشتوں کے بھرم کا مشیش کل دھڑام ہے نیچے آن کرااوراس کی كونج مين سارى آوازين دب كنين مساته مين وه بھي! ایک طویل بحث ومباحثے کے بعد یہ طے پایا كەجب تك شاەنوركى ير ھائى كاايك سال يورانېيى ہوجاتا وہ معود بھائی کے ساتھ رہے کی اور ایک سال کے بعد اسلام آباد بڑے بھائی داؤد کے پاس چلی جائے گی۔اے بی خربوے بھائی نے دی۔ کھ در تك شاه توريوں ہى جيتھى رہى پھراُٹھ كراپنا سامان پک کرنے گی۔ بالکل اس طرح کہ جیےوہ بے جان وجود ووجو حسيس زندكى كى كونى رئتى باتى نەجو

ووران سفر ناوید بھائی نے ایک بار بھی أے مخاطب کرنے کی ضرورت نہ جھی اور وہ سیسی کے رُ کتے بی اُتر کر اپنا بھاری بحرکم سوٹ لیس تھیئے ہوئے ، فلیٹ کے داخلی دروازے کی جانب ، بھا گئے کے سے انداز میں جانے لکیس معود بھائی نے بھی اُن کی تقلید کرنا ضروری سمجھا اور کسی نے پید میصنے کی زحمت کوارہ نہ کی کہ شاہ توراینا سامان اُٹھائے کس ہے بی ہے اُن کی پشت و مکھر ہی تھی۔

☆.....☆.....☆

شاہ نورنے فلیٹ میں قدم رکھا تو یوں لگا جیسے وہ کی کباڑ خانے میں کھڑی ہو۔ کمرہ خاصا ابتر حالت میں نظر آرہا تھا نہ جانے کے ہے اس کی مفانی مبیں ہوئی عی جابحا چیزیں بھری ہوئیں تھیں وہ تو سدا کی مغانی پندھی۔ تکراب وہ سعود بھاتی اور بعانی کے رتم وکرم پرگی۔

24291210

" دراصل تههاری بهانی کی طبیعت نھیک تہیں تھی۔ اس کیے کھر کا پیھال ہوا ہے۔ورنہوہ سارا کا م خود کرتی ہے۔ چلواب تم آئی ہوتو اس بیجاری کی بھی کھدو موجایا کرے کی اور پھے آرام ملے گا۔" شاہ تور نے اثبات مين سر بلايا اور إدهراُ دهرد يلحف للي تا كه سامان رکھ سکے، مراے کمرے بیں کوئی جگہ نظر نہ آئی تو اُس نے سوٹ کیس الماری کے ساتھ لگا کرر کھ دیا۔

" يہلے تم ذرا جائے بنادو، پھر اِس كرے كى حالت ورست کرلینا۔ تمہاری بھانی تو سفر کرکے تدھال ہوجایا کرتی ہے۔ ' بھائی کی بات س کر اُس نے صرف کردن ہلانے پراکتفا کیا اور پچن کی جانب چل دی جس طرف بھائی نے اشارہ کیا تھا۔

پکن میں آتے ہی وہ چکرا گئی۔اُف میرا خدا! وہاں کا منظر بھی کمرے سے مختلف شہ تھا۔ اُس نے جلدی جلدی ہاتھ جلاتے ہوئے پین صاف کیا اور جائے بنانے لگی۔اس بل اسے باباجاتی بےطرح یاد آئے اور وہ سک بڑی۔

☆.....☆

بر بدروز كالمعمول بن كيا كدوه سارا كام كرني کیونکہ ناویہ بھانی ہمیشہ بیار رہیں۔ بھی سر در در بھی کمر ورد، اب نتیوں بچیوں کی ذمہ داری بھی اس کی تھی۔ وہ تع فجر کے وقت اُٹھتی ، نماز پڑھتی اورسب کا ناشتا بنا کر بچوں کی تیاری کروا کر،خود بھی کالج جاتی۔ دو پہر میں آ كركهانا بناني \_غرضيكهسب كجهأس كوبي كرناتها. وہ اکثر سوچتی کہ شاید قدرت نے اُس کو اِن ہی

کاموں کے لیے کتا ہے یوں بی دن گزرتے گئے اور ایک سال ہونے کو رآ کیا تھا۔اس دوران بڑے بھائی نے اُسے تقریا معلا ہی دیا۔ پھر بھی اینے وعدے کے مطابق وہ أے لیے آگئے تھے، اور وہ اک بار چروت کے دهارے میں سنے کوتاری

ہند ہند ہیں۔ ہندا وراچھا تھا۔ اُس کے آنے ہے۔ ہیں بنداز سے ہیں بیال تھی۔ خوش تھا کوئی، تو بس اُس کی جینجی اسارہ جو عمر ہیں اُس سے 2 سال چھوٹی تھی۔ وہ قدرے عمر ہیں اُس سے 2 سال چھوٹی تھی۔ وہ قدرے کا جب لا اُبالی طبیعت کی مالک تھی اور اکلوتی ہونے کی وجہ کی اُلگ تھی اور اکلوتی ہونے کی وجہ کے لا اُبالی طبیعت کی مالک تھی اور اکلوتی ہونے کی وجہ کے لا اُبالی طبیعت کی مالک تھی اور اکلوتی ہونے کی وجہ کیونکہ بھائی تو بس لیے ویے رہنے والے بندے کے حوالے بندے متے اور بھائی تو بس لیے ویے رہنے والے بندے شے اور بھائی تو بس لیے ویے رہنے والے بندے متے اور بھائی تو بس کے ویشور کو اُس کا وجود نظر ہی شآتا تھا۔ گراسارہ اُس

کرئی اوراً ہے آئے پڑھائی جاری رکھنے کا کہتی۔
ایک شام وہ جائے کے لواز بات ٹرے میں جائے،
فی وی لاؤنے کی جانب بڑھ رہی تھی کہ اچا تک کی ہے مگرا
گی اورٹرے اس کے ہاتھوں سے جھوٹ کرگرگئی۔اس
نے اُس خفس کود یکھا جوز کئے کے بجائے ٹی وی لاؤنے کے صوف کرگرگئی۔اس
صوفے پڑجا کر بیٹھ چکا تھا۔اس نے نہایت اظمینان سے اسارہ سے پوچھا اور گہری نظروں سے شاہ نور کود یکھا جو اسارہ سے بوچھا اور گہری نظروں سے شاہ نور کود یکھا جو کا تھا۔وں کی خطرے ہوئے کے اٹھاری تھی۔

كوبات كرنے اورائے خول سے باہرآنے كے ليے مجور

" یہ محتر مہ کون ہیں؟ کیا کوئی مہمان ہیں؟" وہ اب تک کانچ کے کھڑے جمع کرنے میں گلی تھی۔ " یہ مہمان نہیں۔میرے پاپا کی بہن ہیں یعنی

میری پھو ہو۔''
در کیا۔۔۔۔۔'' وہ ایک دم جیران رہ گیا۔ وہ جنل کی ہوگئی اور جلدی ہے کہن کی طرف جانے گئی۔

'' بیتہ ہاری پھو ہو ہیں۔''اس کی جیرانی دور نہیں ہورہی تھی۔'' مگریہ تو تمہاری چھوٹی بہن لگتی ہے۔''

مورہی تھی۔'' مگریہ تو تمہاری چھوٹی بہن لگتی ہے۔''

'' ہاں ہم میں زیادہ فرق نہیں ہے۔''

'' فرق تو ہے تم مغربی طور طریقوں والی ماڈرن کرن انداز لیے سادہ ی لڑکی۔''

گرل اوروہ اک مشرق انداز لیے سادہ ی لڑکی۔''

گرل اوروہ اک مشرق انداز لیے سادہ ی لڑکی۔''

بعدیں أے اسارہ کی زبانی پتا چلا کہ اُس کا نام عائش تھااور وہ بھالی کا بھتیجا تھا، یعنی اسارہ کا کزن۔ وہ ہرروز یہیں پایا جاتا تھا۔ وہ اور اسارہ بچین کے دوست متھاورایک ہی یونیورٹی میں پڑھتے تھے۔

عائش بری بھالی کا بہت لاڈلاتھا۔ بھالی اُس پہ صدتے واری ہوتیں۔ اسارہ اُسے اُس کی باتیں بتاتی اور وہ سوچتی کہ اسارہ کتنی خوش قسمت ہے۔ سب پچھ ہے اُس کے پاس ، ماں باب، عالیشان گھر اورا تنا بیارادوست جو ہرقدم پراُس کے ساتھ تھا۔ مگر کوئی تبی دامن تھا تو ہی وہ تھی۔

☆.....☆

شاہ نور ہرگزرتے دن کے ساتھ خود میں واشح تبدیلی محسوں کررہی تھی۔ سرشام جانے کیوں انظار کی سوگی اس کے دل میں تک کس کرتی اور عائش کے آئے می اُسے میں کے دل میں تک کس کرتی اور عائش کے آئے می اُسے ورود ہوار میں زندگی کی رئی نظر آتی۔ جس دن وہ نہ آتا وہ جلے ہیرکی بلی بنی پورے گھریس پھرتی۔ اب وہ خود کو آئی مورت وہ چیکے چیکے اور سنور نے گئی تھی۔ اس مورت وہ چیکے چیکے اور سنور نے گئی تھی۔ ہہت عرصے بعد اسے خود کو دیکھنے کی وجہ بلی تھی۔ وہ سکرانا جائی تھی، بولنا جائی تھی اور اپنی اس تبدیلی سے بہت خوش می مروجہ جاندے قاصر تھی۔

ہلا۔۔۔۔ہلا۔۔۔۔ہلا شاہ نور بھی اپنی تعلیم پوری کرنا جا ہتی تھی مگر بھا بی سے کہنے کی ہمت نہ تھی۔ اسارہ نے بھر پور ساتھ دیا اور عائش کی کاوشوں ہے وہ اِن دونوں کے ساتھ یو نیورشی جانے گئی۔ وہاں وہ پڑھتے بھی اور ہا تیں بھی کرتے عائش کو بیسادہ می لڑکی بہت بھاتی اور اُس کے ساتھ وفت گزار نااُ ہے اچھا لگتا۔

اسل المسل ا

بھی ان کا موں میں ساتھ رکھتیں۔ ایک روز بڑی بھائی اپنی الماری ہے جہیز میں رکھے جانے والے کیڑے شاہ نور کودے رہی تھیں کدا عارہ أن ے کچھ یو چھنے آئی اور سامان دیکھ کر ٹھٹک گئی، پو چھنے گی۔ "بيب كيا ٢٠٠٠ شاه نوراً كل كركيز بريس کرنے چل دی۔

'' یہ جیز کا سامان ہے۔''بڑی بھالی نے سرسری بتایا۔ 'اوہ! اچھا کیا ہم شاہ تور کی شادی کررہے مرے واؤ کتام و آئے گا۔ "بری بھالی نے آسے محور کرد یکھااور پولیس ۔

"بیتهاری شادی کا سامان ہے۔" "اصولاً تو يهلي شاه نور کي شادي هو ني حيا ہے اور وہے بھی میں ابھی شادی کے لیے تیار ہیں۔ "جمين كياكرناجات، كيانبين، يدفيصله تم نبين جم كري كي مين بي وه كرنا بي وهم حاج بين-" کیا مطلب ہے آ ہے گا؟ کس سے کرلوں

"ار بے لڑ کا تمہاری بیند کا بھی ہے اوراچھا بھی۔" "كون ٢٥٥؟"

''عائش تبیس ماما! و وصرف میرا دوست ہے۔' ''ہاں تو کیا ہوا! تم دونوں بجین کے ساتھی ہواور ایک ساتھ خوش رہے ہواور کیا جاہے؟''

'' ماما! میں عائش کواینے بھائی جبیبا جھتی ہوں اور وہ بھی مجھے بہن کی طرح ۔ جانے آپ لوگوں کو ایسا کیوں لگا کہ ہم دونوں ایسی کوئی خواہش رکھتے ہیں۔' بری بھانی کو شاک لگا تھا اور جاتے ہوئے

"ماما! عائش شاه نوركو پسند كرتا ہے۔" بيد كهدكروه

نے ہی کھر کی باک ڈورسنہال رچی ہے۔ ' بری بھالی کی آواز پر جائے اندرلانی شاہ نور نفتک تی۔ داؤد صاحب کی کتاب کے مطالع میں معروف تھے۔ایک نظر بیکم کودیکھااور پھرے کتاب ہیں کھو گئے "آپسن رے ہیں نا داؤد صاحب!" بردی بھالی نے پھران کوٹو کا۔

" مول! سن ر مامول کہے، کیابات ہے؟" ا میں اسارہ کی شادی عائش سے کرنا جا ہتی ہوں۔ بچھے وہ اسارہ کے لیے ہمیشہ ہے ہی پسند ہے اور میں جاہتی ہوں اب جبکہ وہ برسرروز گار ہے تو شادی کے بندھن میں بندھ جائے۔

" تھیک ہے بیکم! جسے آپ کی خواہش، مجھے کیا اعتراض ہوسکتا ہے۔ ' بیٹم داؤ دشو ہر کی جانب ہے کرین وسکنل ملتے ہی شادی کی تیاریوں کے بارے بیں سوچنے اللی عیں، جبکہ برآ مدے میں کھڑی شاہ تورکی زندگی، اُس کے ہاتھ میں بکڑی جائے کی بیالی کی طرح سردہوچی تھی۔ 4 4

شاہ نوراک بار پھر اینے خول میں بند ہو چکی تھی۔اسارہ اور عائش اُس کے رویے پر جیران تھے ۔وہ اب کم بی بات کرلی۔ عاش کے آتے بی كرے ميں بند ہوجالی۔عائش نے بہت باركوشش کی کہوہ بات کرے مراس کی جیب کاففل نے والا

"نه جانے کیا مسئلہ ہے تمہاری پھو یوکو؟ مجھ ہے وہ بات كيون بيس كرنى؟ كيون إس طرح خاموش ب؟" " عائش! وہ ایس تہیں ہیں مگر ان کے رویے ے میں بھی جران ہوں کہ آخر ہوا کیا کہ وہ دوبارہ اتی بے زار اور خاموش ہوگئی ہیں۔ آ تکھیں بھی موجي سوجي رائي بين جيسے روتي راي مول-"

بری بھانی نے این طور تیاریاں شروع کردی رک نہیں تھی۔ تحين ده بهت خوش محين اورتم تؤيد تفاكه وه شاه نوركو

کریں تاریاں زور وشورے جاری تھیں۔ ا - ماره بھی خوش نظر آئی۔ کھر بھی خوب حایا گیا تھا۔ ادای تھی تو بس اس کے اندر تھی۔ وہ بے جان ک یورے کھریس چکرانی پھرٹی اور خداے دعا مانلتی کہ خداأے کی اورامتحان میں نہ ڈالے۔ ولبن کی چیزیں اُس کے سامنے بیڑی تھیں اور أس كے آنسواندراى اندر كھٹ رے تھے۔ وہ اے کرے میں خودے اُجھر بی تھی کہ بردی بهانی اور اساره اندر داخل موسی اور پیلی بار بهانی نے آے پیارے دیکھا تھا اور قریب آ کر بیٹھ عیں۔وہ کھی کھے جیران تھی کہ ایسا کیونکر ہوا؟ بھالی -レションノノニューショ '' شاہ نور بیٹا! تم میری بین جیسی ہوادر آج سے میں تہاری ماں ہوں۔'' شاہ نور احا تک اس بات پر چونک يرى عرصه بواقعائے بار بحرے كى كامرہ علم بوئے۔ " بينا! ہم كل تمهارا نكاح كرنا جائتے ہيں۔" بری بھالی نے کویا اُس پر بم کرادیا تھا۔ ''میرانکاح؟کل توا ساره کی شادی ہے۔'' "اسارہ ابھی شادی کے لیے تیار ہیں ہاورہم ابتمهارافرض بوراكرناعات بي-" شاہ نور کوتو وقت کے دھارے کے ساتھ بہنے کی عادت ہوگئی تھی۔ اُس کی اپنی کیا مرضی؟ اُسے تو بس فیصلہ سایا جاتاتھا۔اس نے ہے جی ہوجا اور کرون جھکادی۔ ت اعارہ نے پیارے اس کے تلے میں بازو حائل كردي-"شاہ نورآپ یوچیس کی نہیں کہ آ کی شادی کے سے ہورہی ہے۔ " نہیں۔" یہ کہتے ہوئے اس کی آ تکھیں بے اختیار بحرآ میں اپنوں نے اتنے دکھ دیے تھے کہ خوشی بھی دل کے کی کونے میں بس رویا ہی کرتی تھی۔ میں جانتی ہوں شاہ نور آپ ای ہر تمنا ہر

خواہش کا گلا کھونٹ کریس دوسروں کے لیے جی رہی ہیں اور یہ بی آ ہے گی سب سے بری مطی ہے۔ میرے خیال میں دوسروں کی زندگی جینا بہت بروی بے وقونی ہے۔ا ارو کی بات پر بھائی کھھیا کر کمرے سے باہر چلی کئی اسارہ نے شرارت سے اس کی خوبصورت آنسو بھری آنگھوں کو دیکھا۔ آپ جس حقیقت کو اپنے آپ ہے بھی چھیالی رہیں میں اس کو جاتی ہوں۔ '' کیاجان گئی ہوتم۔''شاہ نورنے بہت کھبرا

"بيدى كەعانش كے بناآپ كى زندكى اوھورى ہوگی۔"اسارہ کی بات براس کا چہرہ سفید ہوگیا۔ ووجيين عبين اعاره يليزتم غلط "ليكن ا ارہ نے ورمیان ہے بی اس کی بات کا ث وی۔ مروی شاه نور- کب تک یون دارد را رکس اہے ول کو مار کرزندگی کزاریں گی۔ کچی بات سے ے کہ آ کی خاموش محبت یک طرفہ ہیں۔ عالش بھی آپ کی محبت اب اینے دل میں چھائے چھیائے تھک جکے ہیں سوان کی خواہش پر آ ہے، ولہن بن کر ہمیشہ کے لیے،ان کی بن جا میں کی شاہ نوری ساسیں جھے ایک کھے کوھم ی لئیں۔ اس کواییا محسوس مواجیے وہ کولی خواب و مکھ رہی ہے وہ بس سکتے کہ عالم یں اسارہ کو و علیے کی۔اسارہ نے اے بے اختیار اپنے کلے لگا لیا۔ اللہ بہت رحیم ہے شاہ نور۔اوروہ بند ہونوں کی دعا بھی بنا کیے جان لیتا ہے بس جذیے میں جانی ہونا ضروری ہے۔ اجھاجلیے اب مسکراد یجئے اور دل ہے میاں جی كالشكرية اداكرتے ہوئے پھر تھوڑا ساكريڈٹ

ا -ارہ کی بات برشاہ نور نے بھیکی بلکوں کے ساتھ ہے اختیار سرانے ہوئے شاہ نورکو گلے لگالیا تھا۔



"اتن الرمندمت بواكرومعمولى چوكى ""أى دن آپكىساس نے برےسامنے آپ کو مارا۔اس بری طرح آپ کو بعنجوڑااور میں بس دیکھتی رہی۔ پچھ بھی آپ کی مدد نہیں كريكى - بجهے بہت شرمندگى موئى -"" تم كون مورى موشرمنده بتهاداكيا تصور بعلا-"....

# أس دوشيزه كى تتقا، جس كى ايك لمح كى خطانے أس كى سارى زندگى كو مجسم خطابنا ۋالاتھا

مُعندُى ، وودهما جائدنى جارول اور يسلى مونى تھی۔ جاندی پُرسکون اور رومان بھری روتی نے ہر چز کواتے مساریس لےرکھا تھا۔رات کی رائی کی محور کن مبک اطراف میں بھری ہوئی تھی۔خاموش رات این اندر بھید بھرااسرار چھیائے ہوئے تھی۔ماحول کی

یا کیز کی نے ایک بحرساطاری کررکھا تھا۔

وہ لوے کے اونے ہے تا یکے پربرر کے لیٹی تھی۔ اس کے پہلویس اس کا کیوٹ سابیٹالیٹا ہوا تفاجو بمشكل تين ،ساڑھے تين سال كاتھا۔

''مما....'' اسدنے کروٹ بدلی تو اِک زم و گداز، گدگدا تا ہوا سااحیاس اُس کے برک و بے میں متا کی حلاوت بحرنے لگا۔ اُس نے وارطی ہے اینے پہلو میں کسمساتے معصوم اور نازک وجود کوایے سینے ے لگا کر بھیج ڈالا۔ اندردورتک سکون اُٹر گیا۔وہ یونی أے بازووں كے تھرے ميں ليے دياتى رہى بھيكى ربی ، کویت ہے اس کے تھے ساہ بال دیکھتی رہی ، پھر وقور چذبات میں اُس نے اے ہونٹ نے کے بالوں

"مما ..... "وه سيدها بوا\_ "- الى جان-"

"باباك آئي كے "وہ زمرى كا بچەتھا مر أردوبهت صاف بوليا تقا\_شايداس كى وجه بدر بي موكه أس کی ممانے اُس ہے اُس وقت باتیں کرنا شروع کردی تھیں جب وہ حض ایک دوماہ کا تھا۔

"بایاک آئیں گے۔"اے باراس کی معصوم آ دازیس مللی ی جفنجلا هث در آئی تھی۔ مال کی توجہ نہ یا کراس کا غصے میں آنا ایک فطری ممل تھا۔ وہ ماں کی بفر يورتوجه كأعادي تقا\_

"آ جائیں کے بیٹا۔ 'وہ ہولے سے بولی۔ اباآ س تویس أن سے بات نہیں كروں گا۔ وه بسورامال شار ہونے لی۔

" بس خفا ہوں میں ۔ "اس نے دونوں ہا تھوں کی مخيال عي كرة عمول يررك يس-



" اجھا میری بات سنو۔" اُس نے جے کو اپنی طرف مائل کرنا جا ہا اُس کے ہاتھوں کو آئٹھوں پر سے ہٹایا اوراُ ہے کہائی سانے تکی۔ بچہ جہل ہی گیا۔ بیجے تو بہل بی جایا کرتے ہیں۔ بھی تھلوتوں ہے ، بھی شنرادے کی کہائی ہے، مگر کب تک۔

"ما جائد كتناخوبصورت بنا" أس كامعصوم ذ ہن اب آ سانوں کی وسعتوں میں سفر کرتے جاند میں انک گیا۔وہ جاندکود کی کرمسکرانے لگا۔اس کے گلابی چھولوں جیسے ہونٹ تھلنے سکڑنے لگے۔ آ تھوں میں بے تحاشاروشی ی بحر کئی اور گال تمتمانے لگے۔

ومتم بھی تو جاند ہونا،میرے جاند۔'' اُس نے متا کے جذبے سے مرشارہ وکر کہا۔

'' وہ چاندزیادہ اچھا ہے مما۔'' بیجے نے اُفق کی جانب ہاتھواُ تھا کر کہا۔

" ميں، مرا جائد أس جاند سے زيادہ بيارا ے "و و قطعیت بھرے انداز میں لاؤے بولی۔ " ومهيل مماء آسان والاجائد بهت اجها ب-"أس نے ہاڑ و پھیلا کر بہت میرز وردے کر کہاوہ جیب رہی۔ " جانديس مامول نظرة تا بما-"اس كاني کے بالوں میں سرسراتا ہاتھ کیا گئت ڈک گیا۔ تھنڈی جاندنی رات أے محول میں سلکا گئی۔ اُس کے ہونٹ یل یں خلک ہوئے۔

"چندامامون، چندامامون "وه خوتی سے تالیان پیٹتار ہااور وہ لرزیدہ وجود کوسنچالنے میں بلکان ہورہی تھی۔ دل کی دھر کن منتشر ہوکر بے قابو ہوکر بدن میں اُدهم مجار ہی تھی۔ بچہ سوچکا تھا مگروہ جاگ رہی تھی اُس کی سانس زک رہی تھی۔ بیاس کا احساس شدت ہے جا گا تھا، یوں لگ رہا تھا حلق میں کانے أگ آئے موں۔ اُس نے ایک نظریر سکون سوتے بچے کو دیکھا

اندریامرورو سطنے لگا۔ اُس نے لیوں سے نظتی آ ہوں اورسکیوں کا گلا کھو نٹنے کے لیے ہونٹوں برحق سے ہاتھ کی مھیلی جمادی مگر اُسے سائس کینے میں وشواری ہونے لگی۔ وہ تخت ہے اُتھی اور یاؤں میں چیل اُڑس كر بھائتى ہوئى كمرے ميں كئ فرت كھول كر تھنڈے یائی کی بوتل تکالی اورلیوں سے لگالی۔وہ غشا کٹ بہت سارایانی بی کربھی اپناحلق ترجیس کریائی تھی۔ تن من لق وق صحرابن گياتھا۔

وہ لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے سے باہر لگی، یاؤں بالکل بے جان ہورہے تھے۔ اُس کی آ تھوں میں ورانی بھری وحشت اُتر آئی تھی۔

" مامول-" وہ خشک ہوتے ہونؤں سے بربرائی۔ أے ائی آواز کس كنوس ے آئى ہوئى محسوس ہورہی تھی۔ اے روش رات تاریکی کے لیادے میں لیٹی دکھائی دیے لگی۔ وہ اپنی بے جان ٹانگوں کو مسیقی سیرھیوں برآ کر بیٹے گئی۔ اُس کی ریڑھ کی بڑی میں سنسناہ سے ہونے لی،خوف اور ڈرکی سردلبرشر یا نول میں بھاکتے دوڑتے کرم جذبات ہے لبريزلبوكوجهانے كلى۔

قریب بی شہوت کے درخت میں سرسراہ اے ہوئی تھی۔شاید کوئی پتا گرا تھا، وہ مہم گئی۔ سناٹا اُس کی روح میں اُتر کیا تھا۔ کیسی خاموثی تھی، سر داور سردہ، مخ كروى ، كرواب زده ، أس نے اسے تو فے جھرے لریزیدہ وجود کواپنی بانہوں کے کھیرے میں چھیالیا اور آ ہوں اور سسکیوں کواین من مانی کرنے کی اجازت دے دی۔ اُن پراب کوئی بندہیں یا ندھا۔

" مامول" لفظ أس كے اعصاب پر ہتھوڑ ہے كى ما نند بري رہا تھا۔ وہ اينے آپ کو د مجتے الاؤ ميں جاتا د کھرای تھی۔درد نے اُسے گھائل ہی جیس، پر مردہ اور ندھال بھی کردیا تھا۔ رات دھیرے دھیرے آگے "ماموں۔"أس فےزیاب وہرایااوراس کے سرک رہی تھی۔ اُس کے اکلوتے سے کے ایک لفظ

المول نے أے الدرتك بعنجور كرد كاديا تھا۔ وہ ہولكر رہ تی۔زخم خورد کی ہے وہ بلیلانی رہی۔زخموں ہے تیسیں أتحتى رين، روح من سانا چكرانے لگا۔ روني ربي، كرلاني ربىءأى كاندردروتك درازي يوني ريي-أس كى درد ناك سسكيان بولناك ساتون بين موجحی رہیں۔ خاموش فضا میں ارتعاش بریا کرنی ریں۔وہروروکر ہےدم ہوگئی۔ ہے کی سے اس نے اینا سرای بی کود میں کرالیا اور بے جان بازوؤں کو این توئے بھرے وجود کے کرولیپٹ لیا۔ بہت زیادہ رونے کی وجہ ہے اُس کی آسمیس یوں جل رہی تھیں جیسے آتھوں کے اندر کسی نے متھی بھر مرچیں ڈال دی ہوں۔ اُس کی جیکیاں وقفے وقفے سے کربناک وحشت زوه سائے میں اُبھرتی رہیں۔ فجر کی اذان کی آ وازأس کی ساعتوں میں پینجی، وہ چونگی۔ا تناوقت کزر گیا۔ساری رات تمام ہوئی وہ ہے آ وازروتے ہوئے سر اوپر اٹھا کر گھٹنوں پر اپنی تھوڑی ٹکا کر ساہ گھور اند چرے میں دیکھنے لگی۔خاموثی اورخوف سرسراتے ہوئے أس كى بذيوں ميں أثر كراعصاب كوشل كررہے تھے۔ وه اجھی تو ذراسا ہی سکون کی پہلی سٹرھی پر قدم رکھ

وہ ابھی تو ذراسا ہی سکون کی پہلی سیرتھی پر قدم رکھ پائی تھی کہ اُس کے بیٹے کے بیونٹوں سے نکلنے والے لفظ نے دل کی دنیا تہہ بالا کرکے دل میں دھواں سا بھر دیا تھا۔ سار سکون درہم برہم کردیا تھا۔ سارے زخم برے کردیے تھے۔ وہ اُٹھی اور بے جان قدم واش برحم کی طرف برٹھا دیے۔ ابھی اُسے وضو کرکے نماز برخمان کے سجدے ادا کرنے تھے۔ خدا کی برٹھنی تھی۔ خدا کی بارگاہ ہے دِل کا سکون ما نگنا تھا۔

بور جے کہیں سکون اور طمانیت اور خوشی نہ ہے۔ جے سارا زمانہ دھتکار وے۔ سارا عالم ٹھکرا وے۔ اُسے خداکی ذات اپنی رحمت کی بانہوں میں پناہ دے کر سمیٹ لیتی ہے۔ سکون عطا کرتی ہے۔ طمانیت سے دائن مجردیتی ہے۔

جے کوئی معاف نہیں کرتا، اللہ اُ ہے بھی معاف کردیتا ہے، بس مانگنے والے کو مانگنے کا سلیقہ آتا جا ہے۔ اس کے پاس بھی آخری درخدا گاتی بچاتھا۔ ہر کسی کے پاس آخری درخدا ہی ہوتا ہے جہاں آخری در خدا ہی ہوتا ہے جہاں آفری در خدا ہی ہوتا ہے جہاں آفری در خدا ہی اجازت دے دی جاتی ہے۔ بہت بیند ہیں خدا کوندامت کے آنسو۔ کہ سیک سیک اسلیم

"ممائ" أس فے دونوں ہاتھوں سے اپنی مماكى نازك ى كلائى پكڑ كردھيرے سے ہلائى۔ "مما اٹھو۔" اب كى بار دہ ذرا زور سے بولا اور

ا پی دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں اُس کی کلائی زور سے
جینے ڈالی ہے تک بھری گرفت سے وہ ذراسا کسمسائی مگر
تا تکھیں نہیں کھولیں۔

"ممااتھو بچھے بھوک گی ہے۔" وہ چر کرشور کرنے لگاور ساتھ ساتھ اُسے ہاتھوں سے مارنے لگا۔
"مم گندی مما ہو، گندی ہو۔" وہ بیڈ سے اُنز کر چلانے لگا۔ درشی سے چیزوں کو پیٹنے لگا۔ بھی اُس گی آس گی آ تکھ کھی وہ ناہمی کے عالم میں خالی خالی نظروں سے اینے سامنے دیکھتی رہی، پھر دوبارہ آ تکھیں بند کرلیں۔ شدتِ گریہ اور تمام رات اذیت میں گزارنے کے بعد ابھی تو ذراکی ذرا اُس کی آ تکھ کھی گراس سختی۔ وہ بسدھ سوئی بڑی تھی جاگ تو گئی تھی گراس سختی۔ وہ بسدھ سوئی بڑی تھی جاگ تو گئی تھی گراس کے اعصاب ابھی بیدار نہیں ہوئے سے اور آ تکھیں کھولنے سے آتکھوں میں شدت سے جلن اور تپش کھولنے سے آتکھوں میں شدت سے جلن اور تپش سے آتکھوں میں شدت سے جلن اور تپش

''تم گندی مما ہو۔' وہ تڑپ کر اُٹھ بیٹی اُس کا ول دھک ہے رہ گیا۔ اُس کا کیوٹ ساکیلو سامنا آئکھوں بیس غصہ اور چہرے پر قبر ہجائے اپنی مماکود کیھ رہاتھا اور اُس کے الفاظ کیے تھے۔ دل کو کا شخے ہوئے ول کو چیرتے ہوئے اُس کی رشجگے کی ماری آئکھیں برنے گلیں۔ یوں لگا جیے زخموں پر نمک پاشی ہوں ہی ہے۔

"مماائیس-" وہ فکرمندی سے بولاتہ جی بشیراں (طازمہ)اندرآئی اورائے نیچ کرے دیکھا تولیک کر سامنے آئی اور سہارا دے کر اُسے اٹھایا اور بیڈ پر بٹھا دیا۔ اُس کے شخنے پر بھی چوٹ آئی تھی۔ وہ پاؤں میں بہت درد محسوس کر دہی تھی اور آئیھوں سے آئیوؤں کی جمری لگ گئی ہے۔

"بابی صاحب کوفون کروں؟" بیراں نے پاس بیٹے کرکہا گراس نے ہاتھ اُٹھا کرا ہے منع کردیا۔

"بابی آپ کا تو شخابری طرح سے وہل گیا ہے،
درد بھی ہور ہا ہوگا۔" بیرال نے ہاتھ آگے بڑھا کر
اُس کا سفید گلائی مائل پاؤں اپنے ہاتھ میں پکڑا اور
ہولے ہولے دیا نے گئی۔

''بابی ذراد کیمیں تو خون رس رہاہے، آپ کہوتو فون کردیتی ہوں۔شہرے آتے ہوئے صاحب کوئی دوائی لیتے آئیں گے۔'' بشیراں سیجے معنوں میں اُس کی وفاداراور عمکسارتھی۔وہ اِس بات ہے بخوبی آگاہ محمی بشیراں نیک فطرت خاتون تھی۔

''رے دوخون، میں اِی قابل ہوں کہ میں دردر کانفوکریں کھاؤں، دھکے کھاؤں مگر کہیں کوئی سہارانہ ملے، کوئی پناہ نہ ملے۔'' اُس نے خوداذیتی کی شدت میں اپنا تھلا ہونٹ کچل ڈالا۔

وہ تو ملاز منظی ، وہ اُس سے کیا کہتی کہ اُس کے تو اندرائے زخم ہیں اتنے کھاؤ کہ جن کا شارعمکن ہی نہیں اور برسوں سے اُن زخموں سے خون رس رہا ہے اور کون جانے کب تک رستارہے گا۔

فاخره جبیں صرف سوچ کررہ گئے۔ یولی کھے بھی تہیں، بس بیڑے ٹیک لگائے آ تھیں موندے بیھی رہی اور ٹائلیں سیدھی کرلیں۔ بشیراں بغیر کیے اُس کی ٹائلیں دبانے تکی۔ آنسو فاخرہ کی بند آنکھوں کی تھنی سیاہ پلکوں کو بھکوتے رہے۔وہ اپنی ذات میں کننی السلی مھی کوئی اس سے فاخرہ سے یوچھٹا آنسوؤں کا یالی قطرہ قطرہ اُس کے سفید گالوں پر بہنے لگا۔ اُس نے این کال صاف کرنے کی کوشش ہیں گی۔ یو ہی بے آوازرونی ربی- بشرال نے رحم آمیز نظروں سے قاخرہ کودیکھا اُس کا دل اپنی ماللن کی ہے سروسامانی پر جرآیا۔ ای سین مورت کہ جے و کھ دیکھ کرول نہ جرے، اتے مصائب اور محن نامساعد حالات نے بھی اس کے بیچے چیرے پر کوئی اثر نہیں چھوڑا تھا۔ وہ مضموم وآرزده عورت جس كامن اورتن دونول عي لہولہان تھے کر اس کے چرے کی تازی و مکھنے ہے تعلق رهي كا-

بشران نے فاخرہ کے ول نواز نفوش کے سر سے بھٹکل نظریں جرائیں اور کھے سوچ کر اُٹھی اور مختلف دراڑیں کھٹٹے لیے کوئی کولڈ کریم ہی دراڑیں کھٹٹے لیے لوگ کولڈ کریم ہی سل جائے تا کہ وہ اُس کے زخی کھٹنے پر نگا دیتی ۔ مگر بہت تلاش بسیار کے باوجود بھی کوئی دوا ،کوئی مرہم نہیں ملاتھا۔
'' باجی میں کوئی دوا ڈھونڈ رہی تھی تا کہ آپ کے نگلیں گا دول مگر ملی ہی نہیں ۔'' بشیرال دوبارہ فاخرہ کی ٹائلیں دیاتے ہوئے بولی۔جوابا فاخرہ نے پھٹیس کہا تھا بس دیاتے ہوئے بین کہا تھا بس دیاتے ہوئے بین کہا تھا بس محمد تی رہی آپیں بھرتی رہی۔

زمان کو پچھلے دو دن سے بخار تھا۔ اُس کا چھوٹا بھائی اُے آ کر لے کیا تھا تا کہا ہے دوائی لے دے

ووشروه 138

اوررات کووایس چیوز کرجانے کی بجائے اپنے کھر بی

کے کیا تھا۔ " تیری ٹائلیں ٹوٹ تو نہیں گئیں جو یوں بیڈ پر ام بھوکاروتا پھرر ما ٹائنیں پھیلائے د بوار ہی ہے۔ بچہ باہر بھو کا روتا پھرر ہا ہے۔ ادھر سوگ منانے سے بی فرصت جیس ہے۔" زمان کی مال نے کمرے میں آتے ہی جو بے منظرد یکھا مانو اُس کے سرے کی چیروں تک چلی گئے۔ اُس نے آ کے بڑھ کر فاخرہ کے کالے ساہ بال اسے باتھوں ک مخیوں میں جکڑ کرائی زورے سے کیے کے فاخرہ کی درد ہے جان نکلنے کی ۔ وہ اینے دفاع میں کھے بھی تہیں ر حی۔ فاخرہ کی ٹائلیں سکو کر پیدے آن لیس۔ أس كا وجود لتحرشي بن كيا۔ ڈرى مبى كيكياتي لتحري فاخرہ کے بال پڑیا کا کھونسلا بن سے تھے۔ اُس کابدن مركان د باتقا-

أس عورت نے (جو فاخرہ کی ساس اور اُس کے شو ہرز مان کی ماں تھی ) یہاں تک بس ہیں کیاا ہے وہ قبر ک طرح بری می ۔اس نے فاخرہ کی کمریردو محمد مارنا شروع کردیے مارلی رہی۔ پھراس کاسکڑا سمنا وجود کی غلیظ ڈھیری طرح بحر کرفرش پر سے دیا۔ فاخرہ کا سرزور دارآ داز کے ساتھ فرش سے اگرایا تھا مگر فاخرہ نے ی تک نہیں کی محی۔ کراہنایا تڑیٹا، بلکنا تو در کناراُس نے تو ایک آہ بھی تہیں عمری تھی۔اب وہ ظالم خرانث عورت أے اینے سخت پیروں سے تھوکریں مار رہی محی۔ فاخرہ بے حس وحرکت یوں پڑی تھی جسے اس کے اندرسائس باتی ہی جیس رہی ہو۔ زندگی نے آکتا كرأس سے اپنا ہاتھ چھڑالیا ہوكداے كمزور عورت! تیرے بھی ہے حس مورت کو میری ضرورت ہی بیس ، تو محک ہے بھے بھی تیرے ساتھ نہیں رہنا۔

'' تُو اچھی بیوی تو مجھی بن ہی تہیں سکی اور بن بھی نہیں سکے گی ، مگرامچھی ماں تو بن کر دکھا تھٹیا عورت ۔ تو لوناكن بيناكن ، جوائي جون كوكما جاتى ب

اس بات ير فاخره نے زور سے بندي موتى آ عصيل کھولیں اور ایک ایسی نظر سامنے کھڑی عورت پر ڈالی کہوہ بل بھرکے لیے فاخرہ کے تیور بھانپ کرشیٹا کررہ مئى \_كيسى وحشت ورآئي محى فاخره كى آعمول مين، جیسے دہ اُسے کیا چباڈالے گی۔

"میرے بچوں کے سامنے میری تذکیل مت کرو خاله! بجھےمعاف کردو۔میری اولا د کی نظروں میں مت كراؤ بحصے ميں آب كے آكے ہاتھ جوڑلى ہول۔ آپ کوخدا کا واسطہ ہے! مجھے اپنی اولا دکی نظروں میں حقیرمت کریں۔" فاخرہ اُس کے قدموں سے کٹی وهاڑی مار مار کررودی۔ بشیران سے آس کی بیالی زارد پیھی نہیں جاتی تھی مکر اُس میں اتنی ہے۔ بھی نہیں محى كدوه أس كوسهارادين إس وقت-

"ايخ كريان مين جها تك كرو كه ذرا بدكروار عورت! أو باس قابل كه تجم معاف كرويا جائ أس نے دانت كيكياتے ہوئے فاخرہ كے منہ يرياؤل ے تھوکر ماری ،زم کال پرضرب تی تھی۔

"اورتو نسوے كى چكريس بهاري ب-كان کھول کرس انتھے اس حرافہ کی جاردار یوں کے لیے مہیں رکھا گیا ہے کہ تو اس عورت کے ناز تخرے الفائے،اس كى نازىرداريال الفائے۔"اب أس مرد مارعورت کا روئے بھن بشیراں کی طرف ہوا۔ اُسے بشیران کی خیرخوا ہی بری طرح مطلق تھی۔

"مت بھولو کہ مہیں اس عورت کی خبر کیری کے ليے رکھا گيا ہے۔ تمہيں ہروقت سائے کی ماننداس كے ساتھ رہنا ہے۔اس كے يل يل كى ريورث بھے وین ہواں کے لیے میں مہیں تخواہ دیتی ہوں، للذا مہيں اس عورت سے جدردی جمانے کی ضرورت نہیں ہے، بھیں تم۔"اس نے ہے س ورکت کھڑی بشيرال كوجمتنجوژ ڈ الا۔اس عورت كا طنطنه، اس عورت كا لمنتزنجان كبادن دكعانے والاتھا۔

"دادو مجھے بھوک گئی ہے۔ آپ مجھے بچھ کھانے کو دے دیں۔"اسدز مان اُس کی ٹاگلوں سے لیٹا کہدر ہا تھا۔ اُس عورت سے جوڈ ائن تھی سفاک ہونے کی حد تک ظالم تھی۔

'' اپنی ماں سے مانگ، جیسی تیری ماں ویسا ٹو ناگن کاسنپولیا۔''وہ بکتی جھکی منہ ہے کف اُڑائی، پاؤں پنجنتی ہاہرنگل گئے۔ بشیراں نے لیک کر اسد کو گود میں اٹھالیا جو بھاں بھاں کر کے رور ہاتھا۔

☆.....☆

ر مان احمد کا بھائی رحمان احمد ، زمان کو کھر چھوڑ نے آیا تھا۔ دو کروں کا نیم پختہ کھر ، ذرا سا کچن۔ دروازے کے سامنے رکشد کنے کی آواز آئی تھی پھر کسی نے دروازہ زورزورے پیٹ ڈالانھا۔صااورفضاا بھی اسكول = آئي عين جياسوه اوراسد چيو ئے سے ایک ملونے کے لیے آپس میں لزرے تھے۔وروازہ مرے دھر وھر ایا جار ہاتھا۔وروازہ کھٹکھٹاتے والے کے انداز میں عجلت ہی تہیں ایک محسوس کی جانے والی جارحیت بھی تھی۔ صیااور فضائی وی کی آ وازفل کھولے ا بنی الپیل کود میں تلی ہوئی تھیں۔الال دوسرے کرے میں اندرے دروازے کی جھی چڑھائے بے جری کی نیندسور بی تھی، گہری نیند۔ ایسی پُرسکون ٹیند کے لکتا کہیں تفاكه جلدأس كي آنكه كلي كاور بابررهمان دروازه توز دیے کے دریے تھا۔اُے عصہ آ رہا تھا، بہت آ رہا تھا بے تحاشا غصہ مرکس پر ..... فاخرہ جبیں پر، اُس کا بس مہیں چل رہاتھا کہ وہ بند دروازے کے یار فاخرہ کا چبرہ اہے ہاتھ میں لے کرنوج کھوٹ ڈالے، خراشیں

"بر بخت عورت نجانے کیوں دروازہ نہیں کھول رہی۔" زمان نے دروازے پرزور دارلات مار کر تنفر سے کہا۔ جوطیش رحمان کو فاخرہ پر آرہا تھا دیسا ہی تاؤ زمان کو بھی آرہا تھا۔ سب کو فاخرہ پر قصد آتا تھا اور

سب بلا در بیغ اظہار بھی کرتے تھے۔نفرت کا ،کراہیت اور حقارت کا۔

رحمان نے زمان کوذراسا شہوکا دیا پھر کچھ خیال آیا کہ وہ تو دیکے نہیں سکتا اُس کا مقصد سامنے آتی فاخرہ کی طرف رحمان کی توجہ مبذول کروانا تھا مگروہ اپنے بڑے بھائی کی بے نور آئکھوں کو محض دیکھے کررہ گیا۔

" بوگئے تہارے سرسیائے ختم۔" رحمان نے برتمیزی ہے اکھڑ لہے میں کہا۔ فاخرہ نے استفہامیہ اُسے دیکھا، پچھ کہنا چاہا مگر کہنا بھی بے سودہ ی تفہرتا، کیا فائدہ اپنی حاضر جوابی دکھانے کا، جب کوئی فائدہ ہی میں نہیں، کیا اُسے نظر نہیں آ رہا کہ وہ کہاں ہے آئی ہے۔ صدشکر کہ دروازہ اندر ہے کھل گیا۔ خالہ اماں آ تکھوں میں نیند کا خمار لیے کھڑی تھیں۔ سب کوایک نظر باری باری دیکھا، فاخرہ نے ، فہرآ لود سکتی نظروں ہے، اندر تک کا ٹی فائیں، پھران کی نظریں ہے ہوئے رحمان بررکیس جو پہلو بدل رہا تھا، اُس کے ساتھ چپکاڑ مان۔ پررکیس جو پہلو بدل رہا تھا، اُس کے ساتھ چپکاڑ مان۔ پررکیس جو پہلو بدل رہا تھا، اُس کے ساتھ چپکاڑ مان۔ پررکیس جو پہلو بدل رہا تھا، اُس کے ساتھ چپکاڑ مان۔ پررکیس جو پہلو بدل رہا تھا، اُس کے ساتھ چپکاڑ مان۔ پررکیس جو پہلو بدل رہا تھا، اُس کے ساتھ چپکاڑ مان۔ دروازے کے، ذرا ساسائیڈ رکھسکی۔ دروازے کے، ذرا ساسائیڈ رکھسکی۔

فاخرہ نے آتے ہی کپڑے تبدیل کے اور کھانا پکانے میں جت گئی۔ بشیراں اُس کی مددکر وار ہی تھی۔ رات کو وہ گھر کے کاموں سے قراغت پاکر مات کو وہ گھر کے کاموں سے قراغت پاکر

رہی تھی جبکہ اسوہ آئیسیں جھیکا جھیکا کرکہانی سنے کی ضد کررہی تھی۔ کھانے کے خالی برتن کمرے کے فرش پر بھھرے پڑے تھے بشیراں کوشاید گھرجانے سے پہلے دھیان نہیں رہا تھا برتن اُٹھانے کا۔

" مما اسوہ ایک ہی بات پراڑی ہوئی ہے کہ مما ہے کہانی سنتی ہے جبکہ میں نے کہا بھی کہ بچھے بھی کہانی آتی ہے شہرادی کی اور ظالم جادوگر کی۔ 'صبانے فاخرہ کود کھے کر بتایا۔

"بينامين ساني مول كهاني ذرا كمره سيث لول-" فاخرہ نے دونوں بچیوں کے بوئی فارم جاریانی سے اُٹھا كر المارى مين لئكائے، أن كے اسكول شوز الحقے كرك ركاء الدك كلون مين پر كان ك برتن أها كر پكن بين ركھنے چلى كئے۔ جاتے جاتے ذرا سادوس برے مرے میں جھا نکا،اسدانے باپ کے سینے يريزها بيضا تفااورخاله امال زمان عياض كرري تھیں۔ فاخرہ کی میں۔وہ بھی برتن دھوکر جب اپنے كرے ين آنى توبيد كي كرأس كادل ملال سےرونے لگا، فضا اور صیا کے درمیان میں اسوہ سونی پڑی تھی۔وہ تینوں ماں کا انتظار کرتے کرتے سوئٹی تھیں۔اسوہ کی پلیس بھیلی ہوئی تھیں اور اُس کے نازک گالوں پر آنسوؤں كے نشان تازہ تھے۔ فاخرہ كاول رئے ہے لگا۔ أس كى مجبور ممتا ہر رات، ہر دن اليے ہى بلتى تھى۔ باوجود جائے کے جمی وہ اپنے بچوں کے لیے بہت سارا تو در کنار ، تھوڑا سا وقت بھی جیس نکال یانی تھی۔ اُس نے وہیں اپنی بیٹیوں کے پاس جگہ بنائی اور لیك كئی دن بعر کی تھی ہوئی تھی۔ پتا بھی جبیں چلا کب آ نکھ لگ كتى \_أس كانتيز مين دُوبادَ بن ابھي يوري طرح سكون بھي مبیں یا سکاتھا کہ کی نے اُسے بے در دی سے بھنجوڑ ڈالا۔ اری ہے حس عورت کس فقد رظالم ہے تو ، تیرے شوہر کی طبیعت ٹھیک تبیں ہے اور تو آرام سے سوئی ہوئی ہے۔ اُٹھ جا اس تمانے کے پاس جا۔ 'فاخرہ کا

د بهن سوئی جاگی کیفیت میں منتخذ اگا، بدن بو آرام پانا جاہ رہا تھا ذہنی کیسوئی نصیب نہیں ہوئی تو بیسے ا مساب مستج کررہ گئے۔ بدن میں وردکی لہریں ی آنامہ کر فاخرہ کو بدحال کرنے کیس

"اب جا بھی اُس کے پاس اسان فراموش عورت، قدر کراس فرشتہ صفت انسان کی۔ ' فافرہ انہی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ جہاں زمان اسد کو ساتھ لپٹائے لیٹا تھا۔ جیسے ہی فافرہ کمرے میں آئی زمان دروازے کی طرف و کیھنے لگا۔ وہ پچھلے بودہ سالوں سے فافرہ کے قدموں کی چاپ سے آشنا تھا۔ اس کے بدن کی خوشبوز مان کے بدن کا حصرتی ۔ اُس کے بدن کی خوشبوز مان کے بدن کا حصرتی ۔ اُس کے بدن کی خوشبوز مان کے بدن کا حصرتی ۔ اُس کے بدن کی خوشبوز مان کے بدن کا حصرتی ۔ رہنے کی در مان نے اُس کا ہاتھ پر کر ہو جھا۔ در مان نے اُس کا ہاتھ پر کر کر ہو جھا۔ در مان نے اُس کا ہاتھ پر کر کر و جھا۔

رہاں ہے ہوں ہوں ہوں ہے۔ ''طبیعت کیسی ہےاب؟'' فاخرہ نے اب دونوں ہاتھوں میں زمان کا ہاتھ دیا کر کہا۔

'' 'بخارتواپ نہیں ہے گریدن میں بہت درد ہے، کروٹ نہیں لی جارہی۔''

"ديادول-

'نباں دیادواور تب تک دیاتی رہناجب تک میری آئی نہ لگ جائے۔''زمان نے اپنہاتھ سے اسد کے نقوش ٹولتے ہوئے کہا۔ وہ اکثر ایسے ہی اپ بچوں کے نقوش کوچھوچھوکر دیکھا کرتا ہجسوس کیا کرتا تھا۔

قاخرہ ذراسا آ کے سی اور پیروں کی طرف بینے کر زمان کے پاؤں دبانے گئی۔ فاخرہ نرم گورے ملائم ہاتھوں سے زمان کے گبرے سیاہ پاؤں کود باتی رہی، انجری ہڈیوں والے بخت سو کھے ہوئے پاؤں، فاخرہ کے ہتھوں میں ہڈیاں چھتی رہیں فاخرہ کا سرمارے نیند سے بوجل ہور ہاتھا۔ اُس کی پلیس بار بار جزری تعین ۔ فاخرہ خود پر جرکر کے بندآ تھوں سے زمان کو دباتی رہی ہیں۔ فاخرہ خود پر جرکر کے بندآ تھوں سے زمان کو دباتی رہی ہیں عنوہ گی نے ایک بارتو اُسے نیند ہیں دباتی رہی ہے تا کہ ارتو اُسے نیند ہیں کے بینی ہیں دیا گر رہی وی یات تھی فاخرہ جھٹکا کھا کر

سیدھی ہوجیٹی، زیائے بھرگ شکن اُس کی پور پور میں۔ رہی تھی۔

''فاخرہ إدهر آميرے پاس-'' زمان نے ہاتھ آھے بڑھا کر کہا۔ فاخرہ نے ایک آزردہ کی سائس فارج کی اور زمان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر آگے فارج کی اور زمان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر آگے ہوکر لیٹ کئی۔ زمان کا ہاتھ کسی ککڑی کی مانند فاخرہ کے بالوں ہیں سرسرانے لگا پھر اُس کا ہاتھ فاخرہ کے بالوں کی لمبائی ناپنے لگا۔ وہ ہے س وحرکت لیٹی رہی۔ کی لمبائی ناپنے لگا۔ وہ ہے س وحرکت لیٹی رہی۔ '' تمہارے بال بہت لیے اور رہیٹی ہیں نا۔'' زمان نے بیسوال ہزاروں بار پہلے بھی پوچھر کھا تھا۔ '' جی بہت لیے گئے سیاہ بال۔'' فاخرہ سیاٹ لیے میں ندی۔''

یں بولی۔

"تمہاری پیشانی کیسی ہے۔" یہ بھی پرانا سوال تھا

مگر ہر بار نیا بجسس د باہوا ہوتا تھا سوال میں۔

"بی بہت چیکتی ہوئی کشادہ، جیسی بخت آ وروں
کی ہوتی ہے۔" فاخرہ نے سکاری لی اُس کی پیشانی

کشادہ روشن تھی مگر وہ بخت آ ورنہیں تھی مقدر کی سیابی
نے اُسے کہیں کا نہ چھوڑ اتھا۔

"روری ہوکیا؟" اب زبان کوخدشہ لاحق ہوا کہ شاید وہ روری ہے۔ اس کے ہاتھ اب فاخرہ کے نین نقوش کھوج رہے تھے۔ زمان کے ہاتھ کی انگلی فاخرہ کی آتھ میں کھب گئی بلاکا در دا تھا تھا اور آتھ ہے۔ پانی بہہ فکلا۔ فاخرہ کے دل ہے کراہوں کا سیلاب اُٹہ چلا آ رہا تھا مگراً س نے ہوردی ہے اپنی آ ہوں کو ہونٹوں میں تھا مگراً س نے ہوردی ہے اپنی آ ہوں کو ہونٹوں میں تھا مگراً س نے ہوردی ہے اپنی آ ہوں کو ہونٹوں میں تی دبالیا اور کرب ہے آتھیں بند کرلیں۔

"فاخرہ مجھے بتاؤ تمہاری آ تکھیں بتہاری ناک،
تہارے ہون کیے ہیں۔" زمان کے انداز ہیں
نجانے کیا تھا کہ فاخرہ نے آ تکھیں کھول کر ذراساسر
اوپراُٹھا کر زمان کو دیکھا۔ زمان کی آ تکھیں بزتھیں۔
پچھ بھی اندازہ لگانامشکل تھا کہ آخروہ یہ کیوں پوچیر ہا
ہے کر پدر ہاہے جیج بھی کوئی کھوج یا پتائیس کر فاخرہ ہے

روس المحرف المحمد المحمد المردى المردى المحمد المح

"" تم بہت خوبصورت اور کممل عورت ہو۔" زمان خمار آلود لہجے میں بولا۔ فاخرہ ٹھٹکی یعنی وہ جا گئے اور جگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ فاخرہ کو اپنا وجود ٹو ثنا بھرتا محسوس ہور ہاتھا وہ صبح سب سے پہلے اٹھتی تھی اور سب کے بعد سونا نصیب ہوتا تھا۔

کے بعد سونا نصیب ہوتا تھا۔
'' سُنا ہے وہ بھی بہت پُرکشش نوجوان تھا۔''
زمان نے کوئی تیر فاخرہ کے روح وبدن پیں اُتارا تھاوہ
اب ایسے طنزیہ کاٹ دار جملوں کی عادی ہوچکی تھی۔
اس لیے اب بہت اطبینان سے جواب دے دیتی تھی۔
اس لیے اب بہت اطبینان سے جواب دے دیتی تھی۔
''جی!! بہت ہینڈسم اور وجیہہ تھا۔''

''یاد آتا ہے نا بہت۔'' زمان کے ترکش میں بہت تیر تھے،ایے شیک گھائل کرنے کے لیے۔ ''بالکل نہیں قطعی نہیں۔''وہ زور زور سے ہسا پھر

"کہاں وہ پڑھا لکھا ڈیسنٹ مرداور کہاں ہیں،
میٹرک پاس بھی نہیں عام سامرد کالاکلوٹا۔" دہ پھر ہنا۔
اوھورام داندھامرد۔" ہاہاہا۔ فاخرہ نے تاسف سے
زمان کو دیکھا وہ خوداذین کی انتہا پر تھا اور وہ بچے ہی تو
کہر ہاتھا کہاں زمان اور کہاں فاخرہ جیس، کوئی چیز بھی
تو دونوں میں مماثلت نہیں رکھتی تھی۔شکل وصورت،
تعلیم ، ذہانت، کچھ بھی مگر حالات و واقعات تو شاہوں
کو گھٹے ٹیکنے پر مجبور کردیتے ہیں تو وہ کیا چیز تھی۔
کو گھٹے ٹیکنے پر مجبور کردیتے ہیں تو وہ کیا چیز تھی۔
فاخرہ واش روم سے فارغ ہوکر آئی، کیلے بال
ماجھا کروہ بس سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ تجھ بھی
ایسا تھی مجرانہیں سوچنا جا ہی تھی جو نیند کو آئی کی

آ تھوں ہے کوسوں دور بھادے۔ ایک ایک ایک

فاخرہ اپنی طاقت ، اپنی ہمت اور صبر پر جیران کی جھائے کہ بھلے اُس کا دل اپنول کے سم پر اُن کے ڈھائے جانے والے مظالم پر کتنا ہی ماتم کناں ہوتا مگر بندنہیں ہوتا تھا۔ وہ مرکیوں نہیں جاتی تھی۔ روز روز کے مرنے ہوتا تھا۔ وہ مرکیوں نہیں جاتی تھی۔ روز روز کے مرنے طلب ہو، مرنا اُس ہے بھی کہیں تھیں اور ہولنا ک ہوتا ہے۔ این ذات کی پامالی اُسے کاخی رہتی ، مارتی رہتی ، مارتی رہتی مگراب وہ اپنی ذات کی پامالی اُسے کاخی رہتی ، مارتی رہتی مگراب وہ اپنی ذات کی پامالی اُسے کاخی رہتی ، مارتی رہتی عراب وہ اپنی اولا دکود کھے دکھے کرزندہ تھی اور زندہ رہنا جاتی ہوتا ہے گراپ وہ اپنی اولا دکود کھے دکھے کرندہ تھی اور زندہ رہنا جی معتبر ہوجائے گراکیا ہا آئے والا وقت فاخرہ جبیں کی جمید بھری جھولی بیں کیا ڈال دے۔ جمید بھری جھولی بیں کیا ڈال دے۔

فاخرہ جب اسمی تو نماز کا وقت نکل چکا تھا۔ وہ بھی اسمی ہی نجر کی نماز پڑھ پاتی سی ۔ رات کو دیر ہے سونے کی وجہ ہے جب جلدی آئی تھی۔ رات کو دیر ہے فاخرہ نے جلدی آئی تھی۔ فاخرہ نے جلدی سے منہ ہاتھ وھویا۔ آٹا کوندھا اور جلدی جلدی پراسٹھے بنانے لگی۔ آئی دیر میں بشیراں بھی آگئی۔ اس نے صبا اور فضا کو جگایا اور اُن کی اسکول جانے کی تیاری کروائے لگی۔ پھر بشیرال بھیوں کو ناشتا کروائے لگی۔ فاخرہ نے کیر بشیرال بھیوں کو ناشتا کروائے لگی۔ فاخرہ نے کیر بشیرال بھیوں کو ناشتا کروائے لگی۔ فاخرہ نے کیر بشیرال بھیوں سوتے ہوئے اور مطاور سوتے ہوئے اسداور اسوہ کو پیار کیا اور ایک نظر خالہ اماں کود یکھا، وہ سور بی تھیں۔

باہررکشہ آکر رُکا بشیراں نے صیا اور فضا کو اُس میں بشمادیارکشہ چل پڑا۔

فاخرہ کا اسکول قریب ہی تھا دوگلیاں چھوڑ کر اس لیےوہ پیدل ہی جاتی تھیں دونوں۔ '' آپ کا ماؤں اس کسا ہے؟'' بشراں کے

" آپ کا پاؤں اب کیسا ہے؟" بشرال کے یوجے پرفاخرہ چونگی۔ پھریاد آئے پر پولی۔

"اتی فکر مندمت ہوا کر وہ عمولی ی چوٹھی۔"

" اس دن آپ کی ساس نے میرے سائے
آپ کو مارا۔ اس بری طرح آپ کو جنجوڑ ااور میں بس
دیکھتی رہی۔ کچھے بہت
شرمندگی ہوئی۔"

" تم کیول ہورہی ہوشرمندہ ہمہاراکیاتصور بھلا۔"
" آپ خود کماتی ہیں، خود اپنا اور اپنے بچول کا پیٹ پال رہی ہیں، پھر چھوڑ کیوں نہیں وینتیں ایسے کشور اور سنگدل لوگوں کو، جو آپ کو انسان نہیں سبجھتے۔" وہ مجی مخلص تھی۔

''جھوڑ نانہیں جاہتی، کیونکہ میں اب ایک ماں ہوں، باتی کی خونہیں، ماں ہونا میرے اندرتوانا کیاں ہر دیتا ہے۔ میں نے سرے سے اپنے اندرزندگی کو جوان ہوتے ، سانس لیتے دیکھتی ہوں۔اولا دہر ماں کا سرمایہ ہوتی ہے۔ میری اولا دہمی میرا اثاثہ ہے، قیمتی اثاثہ، میری کل متاع جاں۔' تبھی اُس کی نظر سامنے زک تھی اور پر گھر مئی۔ وہ چلتے چلتے رک تی۔ یک نظر سامنے زک تھی اور پر گھر مئی۔ وہ چلتے چلتے رک تی۔ یک نگ دیکھے گئی یہاں تک کداُس کی آئیمیں پانیوں ہے بھر کر دھندگی ہوگئیں۔ تک کداُس کی آئیمیں پانیوں ہے بھر کر دھندگی ہوگئیں۔' کیا ہوارک کیوں گئیں؟' بشیراں نے پوچھا۔ دبس پر نہیں۔' کیا ہوارک کیوں گئیں؟' بشیراں نے پوچھا۔ دبس پر نہیں۔'

"آپروزای گھر کے سامنے ڈک جاتی ہیں۔ کس کا مرہ ہیں۔"بشیرال نے فاخرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کرکہا۔

''کوئی نہیں، تالالگا ہوا ہے، میرایہاں کوئی نہیں رہتا۔''وہ نم آئکھوں کومسلتی ٹوٹے قدموں ہے آگے بڑھ گئی سامنے ہی سرکاری ہائی اسکول کی عمارت نظر آرہی تھی وہ اسکول میں سینئر نیچر تھی۔ برنیل اُس کی مشاورت سے اسکول کے ہرکام کیا کرتی تھیں۔

عروہ نے تیز آ واز میں کمپیوٹر پر"بلما" نگارکھا تھا اور بالکل ہیروئن کے انداز میں اسٹیپ لینا سکھ رہی

سمی۔ بہت دنوں ہے اس کی پریکش چل رہی تھی يقريب كاساراا نظام ك افشال كرربي ميس-عروه نے کان کی تقریب میں ڈائس کرنا تھا۔ اس نے بھی مروہ کے ساتھ اس کر ڈالس کرنا تھا وہ دونوں کزن ڈانس میں بہت دلچی رکھتی تھیں ۔امن اور عروہ کھر پر این طور پر اکشے ڈائس کر کے سیستی رہتی تھیں۔ وہ تقریب میں این کارکردگ ہے نمایاں نظر آنا جا ہتی میں۔ عروه اس وقت کرکوبل دے دے کرناچ رہی گی جب درواز پر دستک ہوئی، مگر وہ تھر کنے میں اتنی کم تھی كەأ سے دستك كى آ واز سنائى بى تىبىن دى \_ ذرا تو تف کے بعد دستک دوبارہ ہوتی۔عروہ کا دھیان بٹ گیااور

اُس کے پاؤل ملم گئے۔ ''کون؟''عروہ نے درشتی سے پوچھا۔ "امن ، دروازه کلولو\_"

"آؤ، آئی دیر لگادی-" مرده نے اس کا ہاتھ پکر کرا ندر کھینجا اورا ندرے دوبارہ کنڈی لگادی۔

" تمباری مما کبال ہیں۔" امن نے یو جما۔ نجائے اے اس کی مما ( تاتی جان ) ے ڈر کیوں لگتا تق الجيب منه بهيث كالعيل - بل مين الكليكو بعزت

کر کے رکھانہ یک تھیں۔ ''اپنے' دورے' پر نکل تیا بے قلر رویو۔''عروہ نے لا پروانی ہے کہا اور اس کوآ علماری اور پھردونوں ہاتھ يرباته ماركر بشن ليس-

''میری مما آئے جیس دے رہی تھیں۔ میں بہت مشكل سے بہائے بنابنا كرآئى ہوں۔"

'' چل چھوڑ ، اپنی اور میری مما کو ، استے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ڈانس ہی سیکھنا ہے نا کوئی فلموں يمي تو كام كرنے تين جارين جم دونواں - عرووالي بي مي الايروامن موجي ، ي كي نبير سنتي تعي

وراصل یار میں نے مما کو بتا یا سیس سے ناک

ليا ميري مما كوجاتي تو موكدة را تخت طبيعت في بين-" " يكل چورا يال كرسارى قلرين " كيتي بى عروه نے ایک بار چرابلائتیز آوازیس لگادیا۔عروه تو حرس ے ای مال کو خاطریس ہی ہیں لائی تھی۔ امن این مماے ذراسا ڈرنی تھی مراس وقت بلماکی چھنک اور سُر میں وہ بھی سارے ڈراور خوف دل ہے تكال چىكى سى \_

" أوووف تفك كئي-" امن نے پکھافل اسپید میں جلایا اور صوفے یر ہے دم ہو کر کر کئی۔ آس کی بوری تحمین سینے سے بھیگ چکی تھی۔ وہ تفک چکی تحریکان ابھی باتی تھی۔ یبی حال عروہ کا تھا دونوں ٹائلوں پر ٹائلیں رکھے۔ تقری سیر صوفے پروہ دولوں پڑی ہانپ

" پھر ناچیں۔" ڈرای سانس بحال ہوئی تو عروہ نے یو جھا مکراس نے دونوں ہاتھ آشا کرا تکار کردیا۔ " نہیں یار ڈرا بھی سکت نہیں، کل آؤں گی۔" امن نے اٹھتے ہوئے کہا۔ باہر نظی تو دیکھا فروا این سامنے یا لک کا ڈھیر لگائے خود کسی ہے فون پر ہاتھی 2000

"بيلوفروا آلي ليسي هو؟" امن فروا كوسامنے ياكر بو کھلاگئے۔وہ بھی تائی جان جیسی ہی گئی۔ ''ہو گیا تاج گا تا۔''فروائے خشمگیں نگا ہوں ہے

اس كوهورا، وه شيثا كئ\_أس كوخدشه لاحق بهوالهيس فروا أس کی مما کو نابتا دے بیسوچ کرامن کے اوسان خطا

"میں چلتی ہوں۔" وہ فروا کی مھورتی نظروں ہے

''اني مما كي آنگھوں ميں وهول جھونگنا خوب سکھ کنی ہو۔' و وطنز سے ہا زمبیں آ سکتی تھی۔امن جاتی تھی كه فروا كاعروه يرتو بس نبيس جلتا تقا تكرامن يُوجلي كمي بھے کا کے فتکشن میں ڈائس کرنا ہے، چوری چھے صلے ساتے پر کی رجی کی اور اس دوید و جواب تیس وی کئی

یجه بھی تھاا تالحاظ مروت تو بہرطوراً سی میں تھا۔ پہر بھی تھاا تالحاظ مروت تو بہرطوراً سی میں تھا۔

عروہ اورامن کے گھر ساتھ ساتھ تھے۔ دونوں ہم
عربہ مزاح ہی نہیں کلاس فیلوبھی تھیں۔ بہاولپورشہر کی
مرائی کی رہائی یہ دونوں کزن ایک پرائیویٹ کالج
میں آئی کام فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹس تھیں۔ کالج میں
اُن دونوں کی دوئی ضویا ہے ہوگئی جو کسی گاؤں ہے
رزھنے کالج میں آئی تھی۔ یہ تینوں کالج میں ہروقت
اُٹھی نظر آئی تھیں۔ لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ
بردھتے تھے گرکالج میں لڑکے اور لڑکیوں کو آپی میں
بہت زیادہ ہات جیت کرنے کی اجازت تو نہیں تھی۔ گھلنا
بہت زیادہ ہات جیت کرنے کی اجازت تو نہیں تھی۔ گھلنا
مرکھلم کھلا گھومنا پھرنا یا عامیانہ گفتگو کی قطعی
اجازت نہیں تھی۔ پیر بھی بہت سارے لڑکے کو کیوں
اجازت نہیں تھی۔ پیر بھی بہت سارے لڑکے کر کیوں
اختے دوستیاں گانٹھ رکھی تھیں۔

دونوں ہی واجبی می شکل وصورت کی تھیں۔ پڑھائی میں بھی بس آتی ہی اچھی تھیں کہ پاسٹک مارکس لے لیتی تھیں، اُن کے لیے بیدی کافی تھا۔

اُس دن جہے جھلسا دینے والی دھوپ نے اُن کی رنگہ جھلسا کررکھ دی تھی۔سورج یا دشاہ اپنی پوری آب وتاب اور طمطراق ہے اُن پرسایٹلن تھا۔عروہ اوراس نے اپنی فائلز کا چھجا سابنا کر آنکھوں پرتان رکھا تھا وہ سینٹین جارہی تھیں۔

''میں نے توضیح بھی ڈھنگ سے ناشتانہیں کیا تھا ۔اس وقت شدید بھوک لگی ہے۔''عروہ نے بے جاری سی شکل کومزید بسور کر کہا۔

''ہاں میں میں دل بھی نہیں جا ہتا اور بھائی نے اتنا شور مچار کھا ہوتا ہے کہ بس ایک کپ جائے پر ہی گزارا کرنا پڑتا ہے۔''ضویانے بھی اپنا مسئلہ بتایا۔ ''میں تو ناشتا کر کے ہی آئی ہوں۔ میری مما مجھے

مبھی بھوکائیں آئے دیتیں۔ 'اس نے کہا۔ '' اچھا آؤا میری تو جان نکلی جارہی ہے بھوک ہے۔''عروہ نے بیٹ پر ہاتھ رکھ کرد ہائی دی۔ ''م تو ہر وقت بھوک بھوک ہی کرتی رہتی ہو۔'' ضویانے نداق اُڑایا۔

عروہ نے اُسے غصے سے گھورا گر بولی کچھ ہیں کیونکہ وہ حقیقنا بھوک سے ادھ موئی ہورہی تھی۔ ضویا چلتے چلتے رُکی اورا پنے بیک کی زپ کھول کر اُس میں سے کچھ ڈھونڈ نے گئی۔ ساتھ ہی بیک میں منہ گھسالیا۔ عروہ نے اُسے آئے راستے میں رُکے دیکھا تو اُسے تپ چڑھ گئی۔

روده براها براها براها براها بالمركتين بنداكرد- معروه في المحتول والى حركتين بنداكرد- معروه في أن أن بين دياالماش بسياركا كام جنوز جارى ركها بنجان بيك ش اليا كيا م كريتين جو ملنے كانا م بيس لے رہا تھا۔

الماس كيا م كريتين جو ملنے كانا م بيس لے رہا تھا۔

"الم كريتين تحقى جو ملنے كانا م بيس لے رہا تھا۔

"الم كريا " بنجي ضويا چلائى أس كى مطلوبہ چيز ال

یں ں۔
' برحو کہیں گی۔' عروہ نے اُسے گھر کا، کیونکہ
اُسے ضویا گی ہے حرکات وسکنات ایک آ کھی ہیں بھاتی
تصیں۔ اکثر لا پروائی سے بیک میں بیل فون ٹھونس
دیت تھی پھرل کے بی نہیں دیتا تھا۔

"بزار بارکہاہے کہ اندر کی پاکٹ میں ہیل فون رکھالیا کرو، عمر وعیار کی زخیل جیسا بیک ہے تہارا، جس میں زمانے بھر کا الم غلم بھرے رکھتی ہو پھرائسی میں ہیل فون بھینک کر کم کر لیتی ہو۔ اپنا بھی وقت برباد کرتی ہو اور ہمارا بھی، وہی رہنا ہے وقوف گاؤں کی گوری۔' امن نے بھی اُس کو پہلے ڈپٹا اور بعد میں اُس کا تمسخوبھی اُٹر اڈ الا۔

بلکه یول کهوامن گاؤں کی کالی۔"عروہ بھی بنسی۔ "بال تم دونوں تو حسینہ عالم ہو، پریاں ہواورشہر کی شنرادیاں ہو۔" وہ بھی دو بدو بولی تو سب ہنے لگیں۔

كينشين برآ چى تھيں وہ۔

" تنین پلیٹ سموے اور تنین کوک اسراسمیت م عروہ نے کمینٹین والے لڑ کے کوآ رڈر دیا۔

"جمعے غائب ہوگیا۔ چھے غائب ہوگیا۔

ذرادیر بعدوہ نینوں سموسوں پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے بے شخاشا ہنس رہی تھیں۔ بے فکری اور لا اُبالی بن کی شوخ ہنسی ، جواس عمر کا خاصا ہوتی ہے، بے وجہ ہنسی آتی ہے اور بے صدر وروں کی ہنسی آتی ہے۔ ایسی ہنسی جو دل سے شکونوں کی مانند پھوٹتی ہے۔ رُکتی نہیں آئے جلی جاتی ہے۔

☆.....☆

سیکھرفرقان احمد کا ہے۔ اچھا پختہ بتا ہوا گھر اُن کی جنت ہے۔ اُن کی بیوی لبنی میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں جواچھی بیوی اور اچھی ماں میں ہوتی ہیں۔ اُن کی بینی امن ، بیٹے ہنزلہ اور حذیقہ اُن کی زندگی ہیں۔ اُن کا قبیتی سرمایہ ہیں۔ لبنی مجھدار اور معاملہ نہم ہیں، پچھ پڑھی سرمایہ ہیں۔ لبنی مجھدار اور معاملہ نہم ہیں، پچھ پڑھی کھی باشعور بھی ہیں۔ اُن کو معاملہ نہم ہیں، پچھ پڑھی کھی باشعور بھی ہیں۔ اُن کو معاملہ نہم ہیں، پچھ بڑت واحترام کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے کہ وہ خداتری خالون بھی ہیں۔

اس وفت لبنی دیوار کے ڈھلتے سائے میں بیٹی سبزی کاٹ رہی تھی۔امن پاس ہی دوسری چار پائی پر اپنی کتابیں پھیلائے بیٹی تھی۔ ہنزلہ اور حذیفہ اس وقت ٹیوشن سینٹر گئے ہوئے تھے۔

امن ابھی واش روم سے نہاکر آئی تھی۔اس نے بال پشت پر کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ بھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔لین نے آٹھ کردروازہ کھولا سامنے فروا کھڑی تھی۔ اس نے آٹھ کرلیتی کے کھڑی تھی۔اس نے آٹھ کرلیتی کے کھڑی تھی۔اس نے ابھی جگہ سے آٹھ کرلیتی کے کندھے سے جھا تکا ہنستی مسکراتی فروا پر نظر پڑتے ہی امن کا رنگ فت ہوگیا۔ سانولی رنگ متنظر ہوگے۔انکا ہنستی مسکراتی فروا پر نظر پڑتے ہی آئی ۔لینی پر تیاگ انداز میں فروا کو مکلے ملی اور اندر آئے۔

آنے کی جگہ دی۔ مرد کلیسی ہیں آپ جا چی۔ ' فروانے نظریں امن پرٹکاتے ہوئے کہا۔ جنائی ہوئی نگاہیں دیکھ کر آمن شیٹا کررہ گئی دائیں بائیں دیکھنے گئی مگر دل کا خوف دائیں بائیں نہ ہوسکا۔

بایں نہ ہوسا۔
'' بیں ٹھیک ہوں بیٹا، تم سناؤ۔' لبنی نے خوشد لی
سے پوچھا۔ فروانے بتایا کہ وہ بھی ٹھیک ہے۔ فروانے
اپنالان کا دو پٹھا تارکر گول مول کر کے اپنے چہرے اور
گردن کا پیپینے صاف کیا۔

''میں معطبجہیں بنا کرلاتی ہوں۔''امن بہانے سے ائب ہوگئ۔

"" آپ تو آتی ہی نہیں ہیں، میں نے سوچا کہ میں ہی ل آوں جا چی ہے۔"

المجا کیا بیٹاتم جلی آئیں، بس میں تو گھر داری میں بی اُنجی رہتی ہوں۔ چاہ کرجی نکلنانہیں ہوتا۔ "لبنی نے انکساری ہے نہ آنے کی وضاحت بھی دے ڈالی۔ فاکساری ہے نہ آنے کی وضاحت بھی دے ڈالی۔ امن مجبین بنا کرلے آئی جگ اور گلاس لبنی کے پاس رکھے اور جان ہو جھے کر دوبارہ کچن میں جاتھی جاتے جاتے اپنا کام کرگئی تھی۔ بینی کے چبرے کے جاتے اپنا کام کرگئی تھی۔ بینی کے چبرے کے تاثرات کیک دم ججیدہ ہوگئے تھے۔ تاثرات کیک دم ججیدہ ہوگئے تھے۔

فرقان احمد کاشہر کے وسط میں جزل اسٹورتھا۔ وہ علی الصح اسٹور رہایا کرتا تھا۔ اچھا چلتا ہوا اسٹورتھا۔ رات دیر تک بارش ہوتی رہی تھی۔ موسم بے حدسہانا ہوگیا تھا۔ شنڈی شنڈی ہوا چل رہی تھی۔

"فرقان اُنھ جا ئیں نماز کا وقت نکل جائے گا۔"
لینی نے بیڈ کے سر ہانے بیٹھ کران کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، بال سبلانے کی پھر ہاتھ فرقان کی پیشانی پر آن رکا۔
"بارش ڈک گئی کیا؟" فرقان نے کینی کے ہاتھ کو نرک سے ایسے کو کرلیوں پرد کھایا۔

نری سے اپنے ہاتھ میں جکڑ کرلیوں پرد کھایا۔

"بی ڈک گئی۔"

'' کپڑے اسٹری کرویے۔'' '' جی رات کو ہی کرکے رکھ دیے تھے بلکہ جوتے بھی پاکش کر کے رکھ دیے تھے۔'' وہ مسکرائی۔ '' اچھا اب اُٹھ جا ئیں نماز پڑھ لیں۔'' لبنی اُٹھ کھڑی ہوئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ جیٹھی رہی تو

فرقان یوں بی سلمندی ہے لیٹے رہیں مے نماز نہیں ردھیں مے۔''

"اچهای بیم صاحب!" وه أنه کرسلیر پینے کے۔ شسست شست

فرقان جلدی ناشتا کر کے اسٹور پر چلے گئے لبنی اب امن اور حذیفہ و ہنزلہ کے لیے سلائس تل رہی تھیں۔امن اور ہنزلہ ہر چیز چپ چاپ کھا لیتے تھے جبکہ حذیفہ بہت نخرے کرتا تھا،شرارتی بھی بلاکا تھا۔ "امن میں ٹیبل لگاتی ہوں تم پلیز بیٹا حذیفہ کو دیکھوجا کر۔ابھی تک نبیس اُٹھا، جا گئے میں بہت وقت لیتا ہے۔" لبنی بردیواتی ہوئی ٹیبل پر ناشتے کے لیتا ہے۔" لبنی بردیواتی ہوئی ٹیبل پر ناشتے کے لواز مات رکھنے تھی۔

"وہ اُٹھ گیا ہے مما، واش روم میں ہے۔"اس کری مینے کر بیٹھ گئے۔

"جھے ہے کہ بھی مت چھپایا کروائن۔"ائن سلائل پرجیم لگا کرمزے ہے کھارئی تھی۔لیٹی کی بات پرائس کا ہاتھ وہیں ڈک کیا کر پولی کھینیں۔ "م کا لج کے فنکشن میں ڈائس کررہی ہو۔"لیٹی کی بات پرائمن نے دائتوں تلے اُنگی دبائی جس بات کا ڈرتھا وہی مجسم ہوکر سوال بن کیا تھا۔

جموت نہیں بولنا جا ہے اور تہ کوئی بات چھپائی جا ہے۔
ماں سے براہ کر کوئی خیرخواو نہیں ہوتا۔ البنی نے
سرزنش کی تھی یا کوئی وارنگ ،امن کی مجھ سے بالاتر تھا
ہاں یہ ضرور ہوا کہ اس نے کوئی عذر نہیں تراشا بس
یریشان ی نظر آنے گئی۔

ر بینی کے بارے میں کوئی بات یا اطلاع ماں کو بینی کے بجائے کوئی باہر کا بندہ دے تب کتنی شرمندگی اور خفت اٹھانا پڑتی ہے۔ بیٹا یہ یاد رکھنا بات کتنی ہی معمولی نوعیت کی کیوں نہ ہو گھر کے اندر مت چھپانا۔'' لبنی نے ماں کا فرض اوا کرتے ہوئے رسانیت سے اس کو مجھایا۔ وہ مجھی یا نہیں اُس کا دوبارہ اس نصیحت پر اُس کو میا یا بیس اُس کا دوبارہ اس نصیحت پر ممل کرنے کا ارادہ تھا یا نہیں اُس کا دوبارہ اس نے بول سر جھکا دیا تھا جیسے وہ ندا مت میں ڈوبی سر اٹھا نہیں اس میں ڈوبی سر اٹھا نہیں ا

"- Lecono"

'' فیک ہے مگر دوبارہ خیال رکھنا۔ لڑکیوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں (جوجانے انجانے بین اُن ہے مرزد ہوجاتی ہیں) بعض اوقات اُن کو بہت بڑے نقصان ہے دوجار کردیتی ہیں۔'' امن نے اپنی کتابیں، فائل سیٹ کیس، اپنا بیک اُٹھایا اورلیٹی کی بات کو بہت جمی ہے تی باہر لگی۔ اُٹھایا اورلیٹی کی بات کی بات وحیان ہے سے خواہش بی نہیں کے دو لین کی بات دھیان ہے سے اور پھرائن باتوں سے معنیٰ اور نتیج اخذ کرے اور آنے والے دنوں میں اُن پڑمل بھی کرے۔ وہ تو لمبی چوڑی ڈانٹ یا لیکی اُن پڑمل بھی کرے۔ وہ تو لمبی چوڑی ڈانٹ یا لیکی سے فائی جانے پرخوش تھی۔

"مما میں جارہی ہوں۔" اس نے دویٹا اچھی رح سر رجما کرکھا۔

"الحجما بینا اپنا خیال رکھنا۔" لینی نے آیت الکری پڑھ کر پھوئی اور تادیر محویت سے امن کو جاتا دیکھتی ربی۔وود ہلیزیار بھی کر گئی مرکبنی دروازے کوئی دیکھتی ربی۔ میں۔وود ہلیزیار بھی کر گئی مرکبنی دروازے کوئی دیکھتی ربی۔ رین اسی میں ہور پو چھا۔ ''عبی کہ تہماری آسمیں کیسی ہیں جیب ی۔' فکشن میں امن نے کہا اور عروہ کو منہ چڑاتی اپنی کتابیں اور بیک تنکے نوچے وہیں جھوڑ کر آٹھ کر بھاگی۔ اُسے پتا تھا عروہ پہلے شپٹائے گی پھرامن کو مارڈ الے گی۔

"ناک بھی چیٹی ہے۔"امن جاتے جاتے ہولی۔ عروہ اُس کے پیچھے بھا گی تھی۔ ابھی تو وہ نے سوٹ کی جھلملا ہٹوں میں کم تھی کہ امن نے سارا مزہ کر کرا کردیا۔ خوابوں کی وادیوں سے حقیقت کی دنیا میں لاکھڑا کیا۔

''تم تو جیسے حور پری ہونا، لیڈی ڈیانا جیسا قلر، مونالیزا جیسی مسکراہٹ ہے نا۔'' وہ مسلسل اس کے چیچے بھا گرری تھی مگروہ پکڑائی میں بی نہیں آ رہی تھی، شبھی وہ زورے کی ہے ٹکرائی تھی۔ دن میں تارے کیے نظرا تے ہیں امن کولگ بنا گیا تھا۔

'' کیا برتمیزی ہے گرلز، چلیں اپنی اپنی کلاس میں۔'' سامنے کی کام کای آر نیہات مخمیر تفاوہ اُن کو ڈیٹ رہاتھا۔امن نیہات مخمیر ہے ہی ٹکرائی تھی۔

"آپ لوگوں کوخیال رکھنا جاہے۔ بی میچور گراز، ساتھل کود، یہ بھاگ دوڑ، نصول کے قبقہ بہت بچکانہ حرکتیں ہیں ویری سیڈ۔ "دہ تو شردع ہی ہوگیا تھا۔ لعنت ملامت کرنے پرتو یوں تل گیا تھا جیسے نجانے اُن دونوں ہے کون ساگناہ سرز دہوگیا تھا۔

وہ انہیں برا بھلا کہتا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ وہ دونوں کم صم کھڑی ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں پھر ہونؤں یر ہاتھ رکھ کر ہنے لگیں۔

"جہاں بھی جاتے ہیں بےعزت ہی ہوتے ہیں اور بیضویاضمیر کا بھائی نیہات ضمیر سڑیل ، کھڑوں ، پتا اور بیضویاضمیر کا بھائی نیہات ضمیر سڑیل ، کھڑوں ، پتا ہے۔ مجال ہے ذرا ہلا گلا کرنے دے۔"

" اچھا یار معاف کردے میں نے تمہیں کول

اس وقت بھی وہ تینوں کا کج گراؤنڈ میں آگھی میٹھی تھیں گری آج بھی زوروں کی تھی۔ ''ضویا سوٹ کا کیا فیصلہ کیا، مطلب فنکشن میں کیسا سوٹ پہنوگی۔''عروہ نے گھاس کے تنکے نوچتے ہوئے یو چھا۔

''میرے پاس سادہ سے چند جوڑے ہیں بس۔'' ضویانے سادگی ہے کہا۔

"یار پلیز کوئی سادہ ساجوڑا پہن کر ندآ جانا۔" عروہ نے اُس کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے کیونکہ ضویا کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا اس لیے وہ ایٹائنش جوڑ ہے نہ ہی بنواسکتی تھی اور نہ ہی وہ کریزی تھی ایسی چیز دل کو لے کر۔

" میری آپی کی نئی شادی ہوئی ہے اُن کا جوڑا پہن لول گی، ڈونٹ وری۔ بجھے دوست کہتے تہاری شان میں کوئی کی نہیں آنے دول گی۔ "ضویا اشینس کانشس نہیں تھی۔ کوئی کیا جھتا ہے، کیا کہتا ہے اُسے کانشس نہیں تھی۔ کوئی کیا جھتا ہے، کیا کہتا ہے اُسے کانشس نہیں تھی کوئی پروانہیں ہوتی تھی وہ جیسی تھی و یہ نظر بھی آتی تھی، پیچھے نہیں ہوتی تھی وہ جیروں کے، لوگوں کے یا جھوٹے خوابوں کے۔

''امن تم کیا پہنوگ'' '' میں اپنی مما ہے کہوں گی ضرور کہ نیا سوٹ دلواد میں مگر یہ بھی امکان ہے کہ وہ جھے قناعت' پرلسا چوڑا لیکچرد ہے لگیں مگر ہوسکتا ہے سوٹ دلوا ہی دیں۔'' جوڑا لیکچرد ہے لگیں مگر ہوسکتا ہے سوٹ دلوا ہی دیں۔''

" میں تو ہوتیک سے نیاسوٹ لوں گیا پی مماسے، بھلے ضد ہی کرنی پڑے۔" عروہ نے آ تھھوں کو گول گول تھما کرزعم سے کہا۔اس سے اُس کی آ تھھوں میں ایسی چک تھی جیسے اُسے اپنی بات منوالینے کا یقین ہی نہیں بلکہ زعم' بھی ہو۔

"ویے عروہ مجھے آج تک ایک بات کی سمجھ نہیں آئی۔"امن نے کندھے اُچکا کر جسس پھیلایا۔ "کس بات کی؟" ضویا اور عروہ نے یک زبان

ووشيزة 148

آئھوں والی چینی ناک والی کہا۔"امن چرے پر بے چارگ وسکینی جا کر چاپلوی کرنے گلی بلکہ با قاعدہ ہاتھ جوڑ و بے وہ پہلے ہی نیبات کے ہاتھوں خوار ہو چی تھی۔

جوڑ و بے وہ پہلے ہی نیبات کے ہاتھوں خوار ہو چی تھی۔

''تم تو مس کتر بینہ کیف ہو پرال دفع ہو۔"عروہ نے اُس کے بند سے ہاتھ جھٹے اور تن فن کرتی بی جا وہ جا۔

امن کو مانٹا پڑا کہ آج کا دن بے عزت ہونے کا دن تھا۔

امن کو مانٹا پڑا کہ آج کا دن بے عزت ہونے کا دن تھا۔

ارادہ آج بازار جانے کا تھا۔ امن نے بہت کجاجت و منت بھرے انداز میں نے سوٹ کا تقاضا کیا تھا، لاڈ منت بھرے انداز میں نے سوٹ کا تقاضا کیا تھا، لاڈ سے عاجزی سے اور لینی نے حامی بھرلی تھی۔ اس سے عاجزی سے اور لینی نے حامی بھرلی تھی۔ اس سے عاجزی سے اور کھر سے چا در اوڑ ھے کر نگی اور ز مان بھائی کے گھر چی ہو چی گئی۔

ممان کے گھر چی ہو جی کر گھر سے چا در اوڑ ھے کر نگی اور ز مان بھائی کے گھر چی گئی۔

4 4

دن کے گیارہ بچے کا وقت تھا سب لوگ ابھی سو رہے تھے۔ لبنی ٹی وی لا وُنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ "السلام وعلیکم!" زینت گھر کی صفائی کررہی تھی لبنی پرنظریزی تو ادھرآ گئی۔

''وعلیم السلام، بھائی عائشہ کہاں ہیں۔''
وہ تو گھر نہیں ہیں، کہیں باہر کئی ہیں۔' زینت کل وقتی ملازمہ بھی اس لیے گھر میں اُس کی کافی عزت محقی اوراً ہے گھر لیومعاملات کے بارے میں پتا ہوتا تھا۔
'' پچھ پتا ہوگا کس کے گھر گئی ہیں۔'' لبنی نے بیزاری ہے پوچھا اُسے عائشہ بھائی کی گھر گھر پھرنے والی عادت ہے بہت اُ بچھن ہوتی تھی۔
والی عادت ہے بہت اُ بچھن ہوتی تھی۔

والی عادت ہے بہت اُ بچھن ہوتی تھی۔

'' بیانہیں جی۔''

" فروانی کی کو جگادوں۔" زینت کہہ کرلبنی کو دیکھنے گئی کہ وہ کیا جواب دیتی ہیں۔
دیکھنے گئی کہ وہ کیا جواب دیتی ہیں۔
" نہیں رہنے دو، ویسے بیآج پارلر کیوں نہیں گئی۔"
" ہانیں جی ، ناشتے کے لیے زمان صاحب نے بلوایا تھا تو اُس نے وروازے کے اندرے ہی کہدویا

کے موڈنہیں ہے پھرز مان صاحب نے کہددیا کہ جب اُس کا دل جاہے گا اٹھ جائے گی اور جب تک جی جاہے دہ سوئے۔''

'''اچھا ٹھیک ہے میں چلتی ہوں پھر، بھائی کو بتا دینا۔'' یہ کہ۔ کرکبنی بازار چلی ٹی۔

امن کے لیے لئی نے ایک اسٹائٹش سا سوٹ لیا۔ میچنگ شوز بھی لے لیے، چھوٹی موٹی کچھاور گھر پلو ضروریات کی چیزیں لے کروہ سبزی لے ربی تھی جب کوئی اُس کے پاس آ کر رُکا تھا۔ کبنی نے نظر اٹھا کر دیکھا اور اگلے ہی کمچے وہ دونوں گلے مل کرزار وقطار رونے گلیس تھیں۔ حال احوال بھی نہیں پوچھا تھا حال چھیا ہوا تو نہیں تھا۔

وونوں کی سسکیاں تیز ہورہی تھیں۔ وہ دونوں
اپنا اطراف سے بے جر ترب ترب کررورہی تھیں۔
تبھی بشیراں نے اُن کو الگ کیا اور احساس دلایا کہ
بازار بیں سب لوگ اُن کو مشکوک نظروں سے و کچھ
ر ہے تھے، کچھلوگ و اُن کے پاس آ کر پوچھنے لگے کہ
کیا ہوا ہے خیریت تو ہے نا، اُن دونوں نے بروقت خود
کوسنجالا اور آ نسوصاف کر لیے۔

"کیا ہوا ہے بہن ،کوئی مرگیا ہے یا چوری وغیرہ ہوگئی ہے؟" اُس اجنبی خاتون کی نگاہوں میں بیک وقت ترجم بھی تھا شک وشبہات بھی۔

" کی نہیں ہوا، پرانی سہیلیاں ہیں عرصے بعد ملی ہیں تو آبدیدہ ہو کئیں۔"

"بشرال نے جان چیزانے والے انداز میں کہا تو وہ عورت ناک بھوں چڑھاتی بلٹ گئی لوگوں کا مجمع بھی جھٹ گیا اور سب معمول کے مطابق اپنے کا موں میں دوبارہ منہک ہوگئے تھے۔ میں دوبارہ منہک ہوگئے تھے۔ "در کمیسی ہو فاخرہ؟" لبنی نے جاور کے بلوے

آ تکھیں ملتے ہوئے پوچھا۔ درکسے کتے میں میں خوج کے میں میں میا

ووشيزه (49)

كى ان كى ملامت بجرى نظرون كا-" قاخره كا ول اس سے صرف مال کاول بنا کرب ہے گزرر ہاتھا۔ " تم فكرمت كرو، تمهاري بيثيال كوئي سوال نهيس كرين كى - وەتىمارى دردآشنابنين كى-

" میں اب صرف ال ان بن کرزندہ رہ رہی ہوں۔ میری اولا دمیری مضوطی ہے۔ لبنی تم دعا کرنا میرے حق میں کہ میں کم از کم این اولاد کی نظروں میں ہی مرخرو ہوجاوں۔ وہ ہی جھے معتبر کردیں، ہم کوشش كرتے بي مربعي بھي نتائج مارے ارادوں ے مختلف ہوتے ہیں۔ جانچ پڑتال کرتے بہت ساوفت گزر گیا۔ پھتاووں کی آگ میں جل جل کر گزار د بے اتنے سال مکر نہ ملال کم ہوا اور نہ ہی عدامت ! لبنی کے آنو بہدرے تھے۔ وہ ای کزن فاخرہ کے د کھ، اذیت اور تکلیف کو دل ہے محسوس کرتی تھی مگر بہت سارے معاملوں میں مجبور تھی۔ پچھ کر تہیں سکتی تھی۔ شروع شروع میں لبنی نے فرقان ، زمان ، رحمان اورائی ساس کو مجھانے اوراحساس ولانے کی کوشش کی تھی تمرسب بے سود تھا۔ اُسے منہ کی کھانی پڑی تھی۔ أس كى بات مانتاتو دركنار كى نے فاخرہ كے حوالے ے اُس کی بات سننا بھی گوارائبیں کی تھی۔ پھرآخر کار لینی نے فاخرہ کی زندگی کے سارے معاطے اللہ پر چھوڑ د ہے تھے اور ای سرالی میلی کو سمجھانے کی کوشش ترک كردى محى كيونكه بيرسب خدا بن كئے تھے۔ فاخرہ كى قسمت کے فیلے خود کرنے لگے ، سزادیے لگے ، سزاتجوین کرنے لگے بھول گئے کہ بیصرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ "اچھا میں چلتی ہوں، بچوں کو پیار دینا لیٹی۔" فاخرہ نے لیکی کوسوچوں کے صنورے نکالا۔ دونوں بھیج بھیچ کر گلے ملیں ، پھروہ چلی گئی۔ایک وقت تھاجب وہ دونول گهری دوست ہوا کرتی تھیں۔ مرآج ایک دوس کو ملنے کورتی تھیں۔

اے محبت تیری قسمت کہ تھے مفت مل

بات پر لین کھ کھوں کے لیے بس کم ی ہوگئے۔ بھی بھی اليا ہوتا ہے نا كەسلى وسفى ياكى كودلاسددے كے ليے لفظ ڈھونڈنے کے لیے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ عر مقابل كا ذكه، أس كا صدمه يبت برا موتا ب اوراس درد کے مداوے کے لیے لفظ بہت چھوتے

''تم کیسی ہولینی، میں تو 'اپنوں' کی شکل دیکھنے کو ترس کی ہوں۔ مہیں دیکھا تو خود پر قابوہیں رکھ کی۔ نجانے میری آزمائش کب حتم ہوگی، ہوگی بھی یا تہیں۔''عیایا میں چھیا اُس کا چہرہ نظر تہیں آ رہا تھا تکر أس كے ليج كا اضطراب بنى كرول ميں كڑھ كيا تھا۔ "سب تھیک ہوجائے گا فاخرہ ،اللہ تعالیٰ بھی بھی بندے کو آس کی ہمت اور طاقت سے زیادہ مہیں آزماتا۔ اللہ ير مجروب ركھو، سب وسوے اور خدشے دل سے نگال دو۔ 'فاخرہ اذیت سے سرانی۔ " من بررشت كى بحرم بول بني ، كوتى بحى بحدے

مجھی خوش مبیں رہا حالانکہ بہت ہوگ میری زندگی میں ایسے بھی ہیں جن کوخوش رکھنے کی کوشش میں، میں بلكان مورى مول \_ اينا آب منارى مول مريرى خطاعیں شایداتی زیادہ کہ سزائیں ختم ہی نہیں ہوتیں۔ می نے سرحارنے کے لیے بہت جن کے ترمیراسز حتم بی مبیں ہوتا اور کوئی آس بھی مبیں کہ سفر کی سکن مجرى طوالت كے دوس سے كنارے يركوني كھ، عزت، یا بی بی چھی میں میرے سے کی متظرے۔"اُس کی سائس پھولنے تکی۔

"ميرے ياؤں اس آبلہ يائى كے سفريس وروكى مزيس طے كرتے تھك كئے ہيں۔ اذيت بحرى مافت نے میراول فگار کرڈالا ہے۔ میں نے اب دوسروں کے ڈرخوف کودل سے نکال دیا ہے۔ بیرے بيح ميرى دُهال بن جائيں تو مجھے كھل جائے كرميرا ول ارزتا ہے، یہ سوچ کر کدا کر بچوں نے بھی میرے آ محاسوال ركادية كياكرون كي كيسامناكرون

ہم ے منہ زور کمالات کیا کرتے تھے خنگ مٹی کو عمارات کیا کرتے تھے اے محبت یہ تیرا بخت کہ بن مول طے ہم سے انمول جو ہیروں میں تلاش کرتے تھے اور اب تیری خاوت کے سے سائے میں خلقت شير كو ہم زندہ تماشا تخبرے لبنی کی آ تھوں سے آ نسوئیس یادی بہدرہی تھیں۔فاخرہ کی بے وقعتی ،اُس کی بے قدری پراُس کا دل ہمیشہ کٹا تھا مراس کے بس میں کیا تھا۔ان کوایک دوسرے ہے ملنے کی اجازت بھی نہیں تھی ، دکھ کھے یا شما تو دور کی بات میں۔ بہت کی یادوں کے منہ کھل کئے تھے۔ لبخي دل گرفته ي كمر لوني هي\_ 

" چل معاف کردے نا، تُو میری اچھی بہن ہے نا۔ ''امن اس وفت اپنی حیت پر کھڑی عروہ کی حیت پر جھا نکتے ہوئے کہا۔شام کا وقت تھا عروہ حیت پر جاریا ئیاں بچھارہی تھی۔ بیلوگ جھت برسوتے تھے۔ مرعروه نے پیچیے پلٹ کربھی نہیں دیکھا تھابس اپنا کام

" عروه سن نا، إوهر وكي نا ميري طرف چھیکلی'امن نے آخری لفظ دانتوں تلے دیا کر کہا۔ عروہ نے نخوت سے سر جھٹکا اور ذرا سا درمیانی فاصلہ گھٹا کر امن كے سامنے آن ركى مرجرے يرغصه نظر آر باتھا۔ "بال بول، كياب-"

''معاف کردے، میں نہیں رہ عتی ناتمہارے بناء دوستوں میں ہسی نماق تو چلتا ہی رہتا ہے یار! اتنا برا مانے کی بھلا کیا تک ہے۔''وہ جلدی جلدی بول کئی۔ ''چل ٹھیک ہے، یہ بتا تیرا سوٹ بسل گیا۔''عروہ نے زومھے بن ہے کہا تو امن نے فضائی کس اُس کی طرف اجھالی۔مقصدعروہ کاموڈ ٹھیک کرنا تھا۔ " ال مماتى ويا ب، كانى رنك كى لونك

شرے اور فیروزی یا جامہ ہے۔ تکون اور مونتیوں کا ہاکا ہاکا كام ب، شوز بھى بائى جيل ميچنگ ـ "امن كے د كمة خوشی کے تمتماتے چرے پر رنگ بی رنگ تھے۔ "واہ کیا بات ہے۔اس بارتمہاری ممانے مہیں تناعت يرسبق نبين يره هايا-" " بس مما فضول خرچی کو پسندنبیں کرتیں تا اس

کے ورنہ تو وہ مجھے بہت پیار کرنی ہیں۔ ''خاک محبت کرتی ہیں۔ ہروفت روک ٹوک، بینا کرووه نه کرو، یهال نه بینهووبال نه بینهو، میری مما کو ويكهو\_ بھى مجھ يركونى يابندى تبين لگانى جہال دل جاہے جاتی ہوں۔جو جی جاہے کرتی ہو،تو بھی اپنی ہر

ہات جا جی ہے منوایا کر ضد کر کے ۔ "وہ أے أكسا

''میں اپنی مماے''ضدیں''نہیں لگاسکتی۔'' '' چلوتری رہنا ساری تمر ، انجی بو بو بن کر کز ار دینا زندگ وہ ہاتھ جھاڑ کر بولی جیسے کہدرای ہوقصہ حتم۔ ''احیما چھوڑ و بیہ بتاؤتم کیا پہن رہی ہو؟''امن کی آ واز میں دیاد باجوش اوراشتیاق جھلکا۔ "ك كرين فراك بيور د مجرك كام والا-"

''اچھاوہی جیسا فروا کا ریڈے۔'' امن دیوار پر كبنيال تكاكر ذراسا آكے جي۔

''اچھا پھرتم نے نیاسوٹ نہیں فریدا پھر'' '' خریدا ہے، وہ گھرے پہن کر جاؤں گی اور می گرین فراک ڈانس کرتے ہوئے پہنوں گی۔''عروہ اِترائی۔ ''اچھایارتم این فراک کے ساتھ وہ فروا کا ریڈ والابھی ساتھ لے جانا پلیز میرے لیے۔''

'' نایابا فروانهیں دیتی اپنی چزیں،اوروہ فراک تو ہے جھی بہت فیمتی۔'

'' ما تکنے کی ضرورت بھی کیا ہے فروا ہے، چوری لے آنا، پلیزمیری خاطر۔ 'امن ندیدوں کی طرح بولی۔ " تھیک ہے تھیک ہے۔"عروہ نے احسان کرتے

لوگوں کا جموم بردھتا جارہا تھا، نیہات کا ارتکاز ٹوٹ گیا۔ اُس کا دل زورے دھڑ کا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اورائن کودیکھے۔ انہماک سے توجہ اور پھرد کچیں ہے۔ '' چلو اندر جاؤ رش بڑھ رہا ہے۔'' وہ ایک دم روکھے بھیکے انداز میں بولا۔

مرسے پید سر میں بروں ''ضویا،امن چلو۔''اب کے بار در شتی سے بھر پور لہجہ تھا۔

"ایک تو بیتمهارا بھائی بھی نا، ہروفت ڈاعثا ہی رہتا ہے۔"امن نے منہ بگاڑا۔

''کی آرہے نانیبات بھائی، ٹمائندہ بیں وہ؟'' ''اپنی کلاس کے ہیں، پورے کالج سے قبیس اور ویسے بھی آج تو ہم کالج میں ہیں بھی نہیں۔'' ''اچھا چھوڑ و، آج بہت پیاری لگ رہی ہو۔''

مرور المراق المرور الم

دے رہاتھا۔ اُس کی آ واز بے صدخوبصورت تھی۔ لوگ آ جارہے تھے۔ اسٹوڈنٹس اپنی جگہوں پر بیٹے چکے تھے۔ نیہات خمیرا بی ول موہ لینے والی آ واز میں گانائنا

برے ہا۔ ''بہت بڑا تھینکس ۔''امن اُس ریڈ دیجے والے شیفون کے فراک کی جھلملا ہٹوں میں کھوگئی۔ شیفون کے فراک کی جھلملا ہٹوں میں کھوگئی۔

کائی بہت بڑانہ ہونے کی وجہ سے کالج فنکشن کا اہتمام ایک ہوئل کے ہال میں تھا۔ امن اور عروہ نے منتیں کرکر کے فروا سے میک اپ کروایا تھا۔ فروا نے لاکھنٹرے کے فروا سے میک اپ کروایا تھا۔ فروا نے امن کواپنا جب وہ کالج کے لیے نکلے لگیں تب فروا نے امن کواپنا چیک پاؤٹ بھی دیا اور چرت کا مقام تھا کہ بن مائے بھی دیا اور چرت کا مقام تھا کہ بن مائے بھی دیا تھا۔ امن نے فروا کو ہونٹ سکوڑ کریوں اشارہ دیا جسے مشکور ہوگرا ہے کس کررہی ہو۔

" میں بھی چلتی ہوں۔" فروانے کہا تو اُس نے چونک کردیکھا۔

''سیلون تک۔'' فروائے کہا تو اُن کی اٹکی سانسیں بحال ہو کمیں۔

"اوہ اچھا۔" دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ فروا کا سوٹ وہ چوری سے لے کر جارہی تھیں فروا کے ساتھ فنکشن میں جانے گی وجہ سے بھانڈ ایھوٹ جاتا۔ شکر ہے خیر گزری۔

وہ ہوئل میں داخل ہو ہیں تو ہوئل کی انٹرنس میں ہیں نہات خمیر اور ضویا خمیر کھڑے ٹل گئے۔ فروا پیچے ہی رہ کئی تھی۔ نہات نے گہری نظروں سے امن کو دیکھا۔ گلابی لونگ شرٹ، فیروزی پاجامہ، لیے گھنے بال پشت پر کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ فرنٹ سے بالوں کا جینڈ اسٹائل بنار کھا تھا جس کی وجہ سے امن کا چرہ بہت معموم لگ رہا تھا۔ وہ بہت حسین تو نہیں تھی مگر پڑکشش معموم لگ رہا تھا۔ وہ بہت حسین تو نہیں تھی مگر پڑکشش معموم لگ رہا تھا۔ وہ بہت حسین تو نہیں تھی مگر پڑکشش محصوم لگ رہا تھا۔ وہ بہت حسین تو نہیں تھی اور کم عمری کی سحرا تکیز نو خیزی توجہ تھی لیتی تھی نہا ت کھویت سے آھے تکتا رہا، وہ متوجہ نہیں تھی ۔ ضویا سے کویت سے آھے تکتا رہا، وہ متوجہ نہیں تھی ۔ ضویا سے باتوں میں مگن تھی ، نہی مسکراتی ، اٹھلاتی ' دو پٹہ کند ھے برجمول رہا تھا۔

ووشيزه 152

رہاتھا۔ لڑکے اور لڑکیاں اپنے اپنے سیل فون ہے اس کی ویڈیو بنارے تھے۔ ہر چہرہ جوش وخروش ہے تمتما رہاتھا۔ جب گانافحتم ہوا تو بے تحاشا تالیاں بجا کراہے داددی گئی۔

پھر بہت سارے آئیٹم ہوئے، ڈرامے ہوئے پھر نیہات نے اس اور عروہ کا نام اناؤنس کیا ڈائس کے لیے اور کس دل سے جلتے کڑھتے لیا پیصرف وہی جانتا تھایا اُس کا ول۔ کوکہ باہر کے لوگ چندایک ہی تقے پھر بھی اتنے لوگوں کے سامنے امن کو بجیب جھیک مالع آرای می مرداسا تذهبیس تصرف فی میل نیچرزی تھیں۔ بیسوچ کرامن نے خودکوسلی بھری پھیلی دی۔ میوزک شروع ہوا تو انہوں نے بہت مہارت ے ڈائس کیا۔ لہیں بھی سراور تال کوائے اسٹیپ سے اویر نے ادھ اُدھ میں ہونے دیا۔ ردھم کے ماتھ ایک ساتھ ایک جیسانا چی رہیں۔ ہال ے اُٹھ اُٹھ کر کرلز اور بوائز سیٹیاں بجا رے تھے۔ ہونٹوں اور ہاتھوں کی مدد سے ہوائی بوے اُچھال رہے تھے۔ بوائز ائی جگہ ہے کھڑے ہوکر گھرک رے تھے اور نیہات تعمیر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کو کہیں عائب كردے۔ان كركوں كى تظروں كے كبيل دور چھيادے یا پھرخودلہیں رو ہوت ہوجائے۔ مکر ہوا کھے بھی ہیں، وہ کمپیئر تھا۔ اس پر رہنا اُس کی مجبوری تھی۔ ای سے پر موج كروه وبال عے خودكو بثانيس سكتا تھا۔ ☆.....☆

صبا اور فضا کا زیادہ وقت فاخرہ جیں کے ساتھ گزرا تھا۔ صبا چھوٹی تھی تو فاخرہ اُسے اپنے ساتھ اسکول لے جاتی تھی۔ صحت مند بڑی بڑی آئھوں والی صبا دومروں کی توجہ اپنی طرف تھینج لیتی تھی۔ خالہ اماں فاخرہ کوخودا سکول چھوڑ کر جاتی اورچھٹی ہے آ وھا گھنٹے پہلے ہی اسکول جھوڑ کر جاتی اورچھٹی ہے آ وھا گھنٹہ پہلے ہی اسکول جے آ گے آ کر بیٹے جاتی تھی۔ چھٹی ہوئی تو فاخرہ کومر سے لے کر پاؤں تک کھورتی چھٹی ہوئی تو فاخرہ کومر سے لے کر پاؤں تک کھورتی

والیسی کی راه لیتی \_

فاخرہ نے اسکول کے اندر ایک یکی صبا کو سنھالنے کے لیے رکھی ہوئی تھی جوکہ چوکیدار نے ڈھونڈ کے دی تھی۔ فاخرہ کے اسکول کی ساری نیچرز صا ے بہت پیار کرنی تھیں۔ وہ تھی بھی تو بہت پیاری، میدے جیسی رنگت ،زم وملائم صیا کے بعد فضا کی ذہ داری بھی فاخرہ نے اٹھالی۔ دونوں بچیاں چونکہ سارا وقت مال کے ساتھ رہتی تھیں۔اس وجہ سے مال سے رگاؤ اور گهری اُنسیت ایک تو فطری ممل تھا اور دوسری بات اور تھا بھی کون جو اُن کو اپنے قریب رکھتا، اُن کا خیال کرتا۔ دوھیال میں صرف دو جاچو تھے، جوڑ مان کی فاخرہ سے شادی کے بعد باری باری بہائے بنا کر کھر چھوڑ گئے تھے۔اُن کو فاخرہ کا وجود گوارا تہیں تھا۔ اُن کا خیال تھا کہ فاخرہ جیسی بے حیاعورت کے ساتھ رہ کراُن کی بیویاں اور پھراُن کی بیٹیاں بکڑ جا میں گی۔ وہ جو سلے ہی اینے اندھے ناکارہ بھائی ہے چھٹکارا یا نا جا ہے تھے۔ اُن کو زمان کی دیکھ بھال کرنا يرني سى -فارغ بيض ملى ، ناكاره مردكوكما كركهلانا أن کوعذابلکا تھا۔وہ بات بے بات أے جھڑک دیے تنے۔ اُن کی نظر میں زمان جیسے ادھورے مرد کا کوئی مقام ہیں تھا۔ جو کھر میں ہے کاریرزے کی طرح برا ہوا تھا۔ جو سی کام کا میں تھا۔ ماں زمان کے کھانے یے کا، یمنے اور صنے کا خیال رکھتی تھی۔ ایے بیس فاخرہ كا زمان كى زندكى مين آناسب كى خلاصى كابياته بن گیا۔ زمین جائیداد وہ پہلے ہی دھو کے سے اینے نام لكهوا يح يتق فرقان كاجزل استورتها جبكه رحمان كي سونے کی دکان تھی۔ دوتوں بھائیوں کا چکتا ہوا کارویار تھا مگر دونوں کو ہی زمان کی تین وقت کی روتی بھاری معلوم ہوتی تھی۔ اُن کی بیویاں بھی ماتھے پر تیوریاں چڑھا کردونوں ماں میٹے کو کھانا دیتی تھیں لینی تو پھر بھی الجي فطرت كي محى مرعاتشة وكسى اوركا وجود برداشت

ہی نہیں کرتی تھی۔اُ ہے اپنی ساس اور زمان کا وجو دیھی سمی خار کی ظرح چبعتا تھا۔

فاخرہ کا آنان کی گلوخلاصی کروا گیا۔ دونوں چلے کئے کچھ ماہ کرائے پر رہے پھر ایک ساتھ دونوں بھائیوں نے گھر بنوائے اور شان ہے رہنے لگے۔ فاخرہ ایم اے پاس سرکاری ٹیچرتھی۔ گوری چٹی او پچی لبی مرسلے ہونٹ، لمبے حسین جیکتے بال، وہ گلاب

ے گلائی نازک بدن والی لڑکی اپنی ایک خطا کے عوض زمان کی جمولی میں پھینک دی گئی۔

وہ جو حن میں یکا تھی۔ خاندان کے سارے
لڑکے اُس پرفندا تھے۔ سیروں اُسے اپنی زندگی کا ساتھی
بنانے کے خواہاں تھے۔ وہی با کمال لڑکی قدرت کی ستم
ظریفی کا شکار جو کر ہے اعتبار ہوگئی، نامعتبر تظہرائی گئی،
معتقب تھہرادی گئی اور اُس کے نتیجے میں فاخرہ جبیں گ
شادی زمان سے ہوگئی۔ انمول ہیرا ہے مول ہوگیا۔
شادی زمان سے ہوگئی۔ انمول ہیرا ہے مول ہوگیا۔
اُس کے ۔ کوئی مول تول کرنے پر آمادہ ہی نہیں تھا۔
اُس کے ۔ کوئی مول تول کرنے پر آمادہ ہی نہیں تھا۔
اُس کے ۔ کوئی مول تول کرنے پر آمادہ ہی نہیں تھا۔

سباگ رات کوزمان کھی رونے لگتا بھی ہنے لگ جاتا۔ کھی فاخرہ کی سنائی تعریف کرتا، کھی اُس کی سائی تعریف کرتا، کھی اُس کی سائی تعریف کرتا، کھی اُس کی ساہ بختی پر رونے لگتا کہ اُس جیسی ممل لاک ناممل مرد کے لیے باندھ دی گئی۔

پورے خاندان میں فاخرہ جیس کی قابلیت کے جو چہے۔ سب اُس کے حسن کے گن گاتے تھے جو زمان نے کان گاتے تھے جو زمان نے بھی من رکھے تھے، واقف تھا کر جہاں سب فاخرہ کے خواب و کیمنے تھے، فاخرہ کو یا لینے کے تمنائی تھے۔ وہاں رحمان بھی اُس پر فریفتہ تھا کر فاخرہ کسی کو بھی کھاس تک نہیں ڈالتی تھی۔

زمان نے تو بھی اپنی بے نور آ تھوں میں اتنام بنگا خواب سجانے کی کوشش جمی نہیں کی تھی۔ وہ اوھورا تھا مجراتنا کمل سینا کیے پرونے کی جسادت کرسکتا تھا اور

وہ بن مانتے تعبیر بن کر اُس کے من آگلن میں اُتر آگی مقی۔ پڑھی کھی برسرروز گار فاخرہ جبیں۔

ہونا تو بہ جا ہے تھا کہ خالہ امال اور زمان أے ول ے تبول کرتے مگر انہوں نے بھی اُسے دھتاکار نا اور د بنی اذیت دینا شروع کردیا۔ جسمانی طور پر بھی خالیہ امال أے اذیت ویے سے بازمبیں آئی تھیں۔ زمان مجی ای لائھی ہے اکثر اُسے پیٹ ڈالٹا تھا۔رات کے پُر کیف، سرور انگیز کمحول میں بھی بھی زمان عاشق بن جاتا تھا اور بھی اک اُن دیکھی ہتی کا 'رقیب' بن کر فرخندہ کو بے عزت بھی کرتا تھا۔ اس کے تیور بکڑ جاتے، چرہ مزید برصورت وکریبے نظرآنے لگا چروہ فاخرہ کے وجود کی دھجیاں اُڑانے لکتا۔ اُسے جسمالی اذيتي ديتا۔ وحشت زده موكر أے جنبيور والا بحرُك المنتا \_طوفان أنفاديتا \_جوباته مين آتا فاخره كو مارويتا، ايناغمه، اين تاكاني ايناساراز برتكال كرفاخره کے بدن میں اعلم مل دیتا۔ وہ ساری رات روتی رہتی، رَ بِي رَبِي - سب كم ظرف تنے، سب أس كا 'صبر' できんりょうしょう

فاخرہ جیں اس شنے کو جواتے ہوئے ہل صراط پر سے گزر رہی تھی۔ وہ بل ہل سکتی مرتبی ، جیتی اور مرتی تھی۔ اس کے اندر تیش مختن جیس ، آگ بردھتی جار ہی تھی۔

زمان ساری شخواه اُس کے ہاتھ ہے لے اپنا تھا اور فاخرہ اپنی ضرورتوں کے لیے بیے زمان سے مانگا کرتے۔ وہ سب فاخرہ کو بلیک میل کررہ بھے،خوار کرتے ہے۔ اُس کی عزت نفس تار تار ہو پھی تھی۔ کررہ ہے تھے۔ اُس کی عزت نفس تار تار ہو پھی تھی۔ کہیں امان نہیں تھی، کہیں آ سودگی نہیں تھی۔ وہ خود کما کر بھی خالی ہاتھ رہ جاتی تھی۔ کیسی ہے سروسامانی تھی، کہیں خالی ہاتھ رہ جاتی تھی۔ کیسی ہے سروسامانی تھی، کسے ہے آ سرا ہوئی تھی وہ۔ میکے والے منہ موڑ پھی تھے اور اب تو شہری جھوڑ کے تھے مگر فاخرہ کو تھے الاؤ سے اور اب تو شہری جھوڑ کے تھے مگر فاخرہ کو تھے الاؤ سے اور اب تو شہری جھوڑ کے تھے مگر فاخرہ کو تھے الاؤ سے میں پھینک کے تھے، جہال وہ رات ون چلتی تھی، کثنی

مرتی تھی ترزندہ تھی۔

پھر صباآ گئی۔ فاخرہ کے بے قرار دل کوقرار آگیا۔ دوہ بہل گئی، سنجل گئی، جینے لگی۔ صباحتی بھی تو من موی کی مبالک فاخرہ کی طرح۔ تب فاخرہ نے اپنے مالک فاخرہ کی طرح۔ تب فاخرہ نے اپنے مال اندر توانا کی جمع کی اپنی جمئی کے لیے۔ اب وہ ایک مال محتی اُسے اپنی جمئی کے لیے۔ اب وہ ایک مال محتی اُسے اپنی جمئی کے لیے جینا تھا۔ شاید اُس کے بی اُس کا یعتین بن جا کیں ، سہارا بن جا کیں۔

صبائے کے اسکول کے اندر چوکیدار نے کئی ہے اسکول کے اندر چوکیدار نے کئی ہے اسکول کے اندر چوکیدار نے کئی کا ترکی کا انتظام کردیا تھا، صبا کوسنجا لئے کے لیے اور وہ بہت اچھی لگنے کئی تھی مگر وہ اُسے خالدامال کی وجہ ہے اپنے کھر لے کرنہیں آسکی متحی، ورنداُس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اُس بچی کو پڑھائے کھائے، آسرا دے، بناہ دے مگر وہ تو خود دوسروں کھائے، آسرا دے، بناہ دے مگر وہ تو خود دوسروں متحی، کمر ورتھی، اُس کی قسمت کے فیصلے تو خود دوسروں کے باتھ بیس تھے۔ پھر وہ کی اور کی قسمت بدلنے کا ارادہ کمیے باندھ عنی تھی۔ جب یقین ہی نہیں تھا کہ وہ اِن ارادہ کمیے باندھ عنی تھی۔ جب یقین ہی نہیں تھا کہ وہ اِن ارادہ کیے باندھ عنی تھی۔ جب یقین ہی نہیں تھا کہ وہ

"لوگوں نے اپنی اپنی زندگیوں میں کیا کیا گل نہیں کھلائے اور میں نے ایسا کیا کردیا جس کی سزا ساری زندگی بھلتی پڑے گی۔ زمان اور خالہ میرا جینا حرام کیے رکھتے ہیں۔ آخر کب میری سچائی پرلوگ یقین کریں محے۔ کب تک جھے بہتان تراشیوں اور تہمتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔" فاخرہ ہرروز ابنا محاسب کرتی روز زندگی کے لیے شار کرتی۔ آسودگی کم اور اذیتیں زیادہ جمع ہوجاتیں، وہ روز جوڑ توڑ کرتی مگر حاصل وصول بچو بھی نہیں۔

" تمام عمر لوگ گناموں کی دلدل میں دھنے رہے ہیں اور اللہ تعالی اُن لوگوں کے عیوب کواٹی رحمتوں کی چاور ہے ڈھانے رہتا ہے۔ وہ لوگ زمانے میں قابل عزت بن کر شاہانہ زندگی گزار دیے ہیں۔ "وہ تمام دن موستی رہتی ہیں۔

زندگی میں جب برا ہوتا ہے تو پھر ہوتا چلا جاتا ہے، ہے در ہے صد مات انسان کوتوڑ دیتے ہیں۔ گر فاخرہ اپنی اولاد کے کسی بھی معاملے میں کوئی کوتا ہی و لا پروائی نہیں برتنا جائی تھی۔ زمان اور خالہ امال سے مایوں ہوگراُس نے اپنی تمام توجہ اور محبت صبا پرلگادی، مایوں ہوگراُس نے اپنی تمام توجہ اور محبت صبا پرلگادی، پھرفضا آگئی۔ فاخرہ اُن پھول ہی بچیوں کو دیکھ کر جینے گئی۔ اب زمان اُسے جنتی بھی لفظوں کی مار مارتا ہو جینے گئی۔ اب زمان اُسے جنتی بھی لفظوں کی مار مارتا ہو کتنا ہی پیٹ ڈالٹا وہ اپنی بیٹیوں کے لیے اپنی ساری اُدیت بھول جاتی ۔ فضا اور صبا میں بالتر تیب ایک سال کا وقفہ تھا۔

بحب بھی لبنی یاعائشہ کے میکے سے عیدی آتی تھی تو خالداماں آسپیشلی صبااور فضا کوساتھ لے کراُن کے گھر جاتی تھیں اور وہاں ہے آنے کے بعد صبااور فضا سوسو سوال کرتیں۔

"ممانانا ابو کہاں ہیں۔ ہمارے ماموں، ہماری نانو کہاں ہیں۔ ہماری عیدی کیوں نہیں آتی؟" اُن کے جس میں ڈو بے سوال فاخرہ کے اندر بے چینی، اضطراب اور کر واہث بحرد ہے۔

" عائشہ جاچی کی ای نے اتنے سارے سوٹ بجوائے ہیں۔ فروا آپی اور عروہ آپی کے لیے بھی سوٹ، جوتے ، کیچر ، پوٹیال بھی بجوائی ہیں۔"

البنائين نامما آپ كو نانوعيدى كيول نبيل الجواتيل مارى نانوكهال بين؟ صباليو يستى تو فاخره كا دل جيسے كوئى كند تجرى سے كا شار ہتا۔ أے اپنی مانسيں بوجھ لكنے لكتيں۔ وہ بے بى سے اپنی بینی كو رئيستى رہتی ہے ہى كا دبيزاحياس فاخره كو كچو كا تا رہتا۔ اپنوں كى بے اعتبارى، بے اعتبائى اور لا پروائى رہتا۔ اپنوں كى بے اعتبارى، بے اعتبائى اور لا پروائى فائے ہے۔ وہ قسمت پرشاكر رہنے والى اب شاكى رہنے كى۔ اللہ سے شكوه كرنے كى، كله والى اب شاكى رہنے كى۔ اللہ سے شكوه كرنے كى، كله مانے ہردن نياسوال۔

وہ صا کو کیا جواب دے کرمطمئن کرتی ہجھوے کا پلنده یا سے وجموٹ بولنے ہے وقتی طور پرتو وہ مان جاتی يفين كرليتي مرزندكي مين بهي فاخره كالجعوث كلنح پر أس كاروهمل كيا موتا ليسى بينيني صباكي آعمون مين مخبر جاتی۔فاخرہ جعر تیمری کی لیتی بہیں دہ سب کی بے یفینی و ہے اعتباری سبہ تنی مکر وہ اپنی اولا دکی تظرول میں بے اعتبار مبیں ہونا جا ہتی تھی۔ ہر ماں اپنی اولا د کی بينى ئۇرنى ب-سوال كرنے ئورنى ب-اليے سوال جن كا جواب أن كے ياس بيس موتا۔ اگر فاخرہ بچ بتاوی تو بھرصا کے معصوم تنفے ہے ذہن میں بزاروں سوال اور آک آتے اور فاخرہ ٹال مٹول سے كام ليح جالى الس آس مي المين شائي كري تاتي-لبنی فاخره کی کزن کی اور دوست بھی رہی گئی اس کیے بھی بھمار چوری تھے فاخرہ کوفون کر لیتی ہتب فاخرہ بھی اینے دکھ سکھ اس سے بانٹ کیٹی تھی اپنے دل کی برای نکال کتی تی ۔

مبا اور فضا کی اسکولنگ کی وجہ ہے اُن کے ول
میں اُ بھرتے کئی نو کیلے سوال وقتی طور پر دب گئے تھے۔
فاخرہ نے اپنی طرف ہے کوشش کی کہ دوبارہ صبا فضا کو
اپنے جا چو لوگوں کے گھر نہ جانے دے۔ عاکشہ اور
رحمان اس طرح تو اُس کی بچیوں کا ذہمن اور زہر آ لود
کر دیں گے۔ان میں شکوک وشبہات اور بدگانیاں
مجردیں کے اور ایک دن اُس کی اپنی اولا دہی اُس کی
مخالف بن کراُس کے سامنے کھڑی ہوجائے گی۔
مخالف بن کراُس کے سامنے کھڑی ہوجائے گئے۔

نضاادر صبا کا ذہن بٹ جائے ، اُن کے خیالات بھر جائیں۔ ایسا فاخرہ بھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے اب وہ خالداماں کے سامنے اکرنے لگی تھی۔ مند کرنے کئی تھی اپنی بچیوں کے لیے۔ جب جب وہ میااور فضا کورجمان یا فرقان کے گھر لے کر جانا جاہتی میااور فضا کورجمان یا فرقان کے گھر لے کر جانا جاہتی میااور فضا کورجمان یا فرقان کے گھر لے کر جانا جاہتی میااور فضا کورجمان یا فرقان کے گھر لے کر جانا جاہتی میااور فضا کورجمان یا فرقان کے گھر اے کر جانا جاہتی میااور فضا کورجمان یا فرقان کے گھر اے کر جانا جاہتی

اس معالمے میں خالہ کو اپنی من مائی نہیں کرنے دیں تھی لبنی اور عائشہ نے بھی اپنی ساس کو درخوراعتانہیں سمجھا تھا اور وہ خبیث عورت سارے بدلے فاخرہ ہے ہی لے رہی تھی۔ جارچوٹ کی مار دیت تھی بات بے بات اُسے طلاق کی دھمکی دی جاتی تھی۔

بھرخالہ اماں نے فاخرہ کی 'رکھوالی' کے لیے ایک عورت رکھ لی۔ بشیراں اب کسی سائے کی مانند اُس کے ساتھ ہوتی تھی۔ فاخرہ کی تنخواہ سے ہی بشیراں کو تنخواہ دی جاتی تھی۔

ای دوران اسوہ اور پھراسد دنیا بیں آگئے تھے۔ بشیراں نے جب فاخرہ کے حالات زندگی دیکھی تو اس کی تمام تر ہمدردیاں فاخرہ کے ساتھ ہوگئیں۔ وہ اُس کی خیرخواہ تھی۔ اُسے بہت ترس آتا فاخرہ پر اور الیسی بے جوڑشادی پروہ کف افسوں ملتی رہتیا۔

صباآ تھویں کے بیپرز دینے والی تھی ، فضاساتویں میں جبکہ اسوہ ابھی چوتھی کلایں میں تھی۔ تینوں بہنیں ہی اپی مال کے ساتھ بہت اپنچے تھیں۔احساس کرنے والی حساس بچیاں تھیں۔ تابعدار بھی تھیں۔ مگر اسد بھی بھی اکھڑیں اور بدتمیزی کا مظاہرہ کرجا تا تھا۔وادی اُس کا ذہن خراب کررہی تھیں۔

اتوارکا دن تھا۔ فاخرہ نے جمری نماز کے بعد واشک میں لگالی تھی چرناشتا بنانے لگی۔ زمان کے بعد کیے دودھ والا دلیہ بنانا تھا۔ آج کل زمان کا پیٹ خراب رہنے لگا تھا۔ فاخرہ نے براٹھے بنائے ، رات کا سالن گرم کیا پھر جائے بنانے لگی۔ تبھی باہر واشک مثین کی سین کی سین بی تھی۔ فاخرہ نے برزی آئے بلکی کی اور مثین کی سین کی سین بی تھی۔ فاخرہ نے برزی آئے بلکی کی اور کھنکا کی سین کے بیالی کی اور کا جھنکا کی سین سین بی تھی تبھی آئی۔ واشک مشین سے چھوٹے سے حق میں نکل آئی۔ واشک مشین سے کیڑے نکال رہی تھی تبھی اور پیچھے بلٹ کر دیکھنا چاہا کر لگا۔ فاخرہ بروفت سبھی اور پیچھے بلٹ کر دیکھنا چاہا کر اس کوموقع نہیں دیا گیا۔ اس بارکا جھنکا شدید تھا اتنا شدید تھا اتنا شدید کہ وہ اسکے بی بل زمین پرگر بڑی۔ ایک ای شدید کہ وہ اسکے بی بل زمین پرگر بڑی۔ ایک ای

سالہ بوڑھی عورت کی نفرت میں اتنی طافت تھی کہ وہ جب جي جا ہے چھتيں سالا فاخرہ کوروئي کي مانندوھنگ دين هي، پنځ دين هي، گرادي هي اخره ينځ کري زيين کا حصہ بن رہی تھی۔ دھول مٹی جیسی ، بے تو قیر کم مایہ۔ " ساری جائے أبل كئى۔ چولها خراب ہوكيا۔ اعرهی بے کیا۔" اُس نے فاخرہ کے پیٹ پر لات ماری،اس سے پہلے کہ فاخرہ اپنا بچاؤ کرنی فضا،صبااور اسوہ نے آ کرائی دادوکو پکڑلیا تھا۔ خالہ امال کی درو ناک چینی فضامیں بلند ہونے لکیس۔ تینوں بچیوں نے اینی دادو کوزین پر کرایا ہوا تھا اور دانتوں اور ناخنوں ے آے کا ف رہی تھیں۔ چنکیاں کاٹ رہی تھیں۔ خالہ اماں واویلا محارہی تھی۔ فاخرہ زمین ہے اُتھی تو مچھ کھے تو وہ شاک کی کیفیت میں پیمنظرو میلفتی رہی چرآ کے یو هرخالہ وان کے چنگل سے آثراد کروایا۔ " بائے میرے رہا، بچھے کھا گئی چ کیس، میرا خون تکال دیا جلیحی ماں حراقہ و کیی ہی چنڈ الیس ہیں۔ بيحرام زاديال-" خاله امال اينے بازوؤں كو ديكھ كر رودی، دانت کھے ہوئے تھے اُن کی سوھی کلائیوں میں ۔خون بھی رس رہا تھا۔ وہ محن میں چسکڑ امار کر بیٹھ کئی، کو سے بددعا تیں دیے گی۔ " اب یتا چلا کتنی تکلیف ہوتی ہے۔" نتیوں بہنوں نے زیا نیں نکال کرواد وکوچٹا ایا اورا ہے کمرے میں بھا گ کئیں۔ فاخرہ بس دیکھتی رہ کئی تھی۔ وہ خوش ہوتی یا مغموم أے کھے بھی آرای گی-مرآج يبلى بارأس نے اين اندر ڈھروں

تمرآئے پہلی بار اُس نے این اندر ڈھیروں اطمینان اُر تادیکھاوہ اکیلی ہیں تھی کوئی اُس کا تھا اُس کو بچانے والا ، اُس کا اپنا۔ فاخرہ تو عادی ہو چکی تھی۔ مارکھانے کی یاشا پر ڈھیٹ بھی ، یا پھراذیت پسند۔ مارکھانے کی یاشا پر ڈھیٹ بھی ، یا پھراذیت پسند۔ خالہ امال فاخرہ کو اور اس کی بیٹیوں کو گالیاں دی تا رہیں۔ برا بھلا کہتی رہی مگروہ اتن ہے دم ہو چکی تھی۔ اس وقت کہ دوبارہ اُس نے فاخرہ پر جھیٹنے کی کوشش اس وقت کہ دوبارہ اُس نے فاخرہ پر جھیٹنے کی کوشش

نہیں کی اور بھی جھکی اُٹھ کر اندرزمان کے پاس چلی گئا۔ فاخرہ نے کپڑے دھوکر تار پر پھیلائے اور کپڑے مشین میں ڈال کر پھر پچن میں آگئی اور دلیہ بنانے گئی پھرد لیے کی بھاپ نکال کرا سے شنڈ اکر کے بنانے گئی پھرد لیے کی بھاپ نکال کرا سے شنڈ اکر کے بلیث میں ڈال کر فاخرہ زبان کو دیے گئی تو خالہ امال اُس کے پاس بیٹھی رور ہی تھی ، جلے دل کے پھیھولے اُس کے پاس بیٹھی رور ہی تھی ، جلے دل کے پھیھولے پھوڑ رہی تھیں۔

''زمان دلیہ کھلاؤں۔''فاخرہ نے پاس بیٹھ کر کہا۔ ''نہیں مجھے نہیں کھانا۔''وہ ساٹھ سال کا تھا آج کل اکثر بیارر ہے لگاتھا۔ ''کیوں نہیں کھانا۔''

" بچیوں نے امال سے اتنی بدتمیزی کی، اُن کو کاٹ ڈالا اورتم چپ چاپ تماشاد یکھتی رہیں۔" اُس نے ہاتھ اوھر اُدھر مارکر اپنی لاٹھی ٹولی اور انداز ہے فاخرہ کو ماری اُس کی کمریس گی۔ایک زور دار آ ہ بلند ہوئی اور کمرے کی فضایس کم ہوگئی۔

'' دفع ہوجا یہاں سے بدگردارعورت، گندگی کی پوٹ، نظروں سے دورہوجا۔'' دہ پوری قوت سے دھاڑا۔ ''زمان مہمیں میں کون سا نظر آتی ہوں جوتمہاری نظر سے دورہوجاؤں۔''

" مجھے اندھا ہونے کا طعنہ دیتی ہے نا گھٹیا عورت، جادفع ہوجا۔ ٹو اس قابل بھی نہیں تھی کہ تھے کوئی اندھالولالنگر ابھی قبول کرلیتا۔"

" کون جانے زمان، کون کس کے قابل تھا۔ بی تو وقت کے ہیر پھیر ہیں۔ تقدیر کے فیصلے تھے یا پول کی ستم ظریفی کہ آج ہیں ان حالوں میں ہوں۔ ' وہ دکھ ہے ہنی ایسی میں ہوں۔ ' وہ دکھ ہے ہنی ایسی میں ہوں۔ ' وہ دکھ ہے ہنی ایسی میسے بہت ہے کا بچ ایک ساتھ ٹوٹے ہوں۔ '' اب تیری زبان بھی چلنے گئی ہے بدتمیز عورت۔ کھول رہی ہوکہ شوہر کا اسلام میں کیا مقام ہے۔'' واسی خوب صورت ناولٹ کی اسی خوب صورت ناولٹ کی خوب صورت کی خوب



## 

آئے والا وقت کیاد کھانے والا ہے یہ وج کروہ پریشان ہور بی تھیں۔ بات پھھالی تھی کہ کی کہ کی ہے ۔ ے رائے مشور و بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ کیوں کہ ذالت اور بدنامی اپنی ہی تھی۔ ہمیشہ بٹی کی علطیوں کی پردہ یوشی کی تھی اور شو ہرکو ہر بات سے لاعلم رکھا تھا کیوں کہ انہیں اچھی طرح .....

## رشتوں کو یقین اور اعتاد دیتاایک افسانه

رات پرموسلاد حاربارش ہوئی تھی جھلے ادیے والی وا کرمیوں کے بعدد تفے دینے ہے بارشوں کا سلسلہ جاری ۔
تھا امیر اور باحثیت لوگ تو اس سہائی رات کو خوب نہ انجوائے کررہے تھے مزے لوٹ رہے تھے جبکہ غریبوں کی جھتوں ہانوں پر بی ہوئی تھی کچے اور خشہ حال گھروں کی چھتوں ہے دامون فیک رہی تھیں بلکہ اب تو زارو قطار رورہی تھی۔ بشوں کی خارہ بی ما کہ رکھ دیے جہاں بارش نے نقب لگائی تھی۔ برشوں کی ایک وال لگائے کے بعد انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی ماہ روک بالے والی نکال رہے ہیں بارش خواجیے تیرے ابو یا برگون سے آواز لگائی۔ ''ارے ماہا اٹھ جا جیے تیرے ابو یا برگون سے بائی نکال رہے ہیں آتے ہی تاشتہ مائے کے تیم ہیں پتا ہے جا بائی نکال رہے ہیں آتے ہی تاشتہ مائے گے تیم ہیں پتا ہے جا بائی نکال رہے ہیں آتے ہی تاشتہ مائے گے تیم ہیں پتا ہے جا بائی نکال رہے ہیں آتے ہی تاشتہ مائے گے تیم ہیں پتا ہے جا بائی نکال رہے ہیں آتے ہی تاشتہ مائے گے تیم ہیں پتا ہے جا بیا نکھ کے تیم ہیں بتا ہے جا بیا تھیں کرتے ہیں۔ میں آگر کی کے جو تیم کے تیم ہیں بتا ہے جا بیا تھی تیم کے تیم ہیں بتا ہے جا بیا تھی ہیں تی تھی تیم کے تیم ہیں آگر کی کے تیم ہیں بتا ہے جا بیا تھی تیم کے تیم ہیں تا ہے جا بیا تھی تیم کے تیم ہیں تیم کے تیم ہیں تیم کے تیم ہیں تیم کے تیم ہیں تیم کے تیم کے تیم کے تیم کے تیم کی تیم کے تیم کے تیم کے تیم کی کھی کے تیم کے ت

کاف میں منہ چھپاتے ہوئے منمناتی آ داز میں کہا۔'' نہ امال نہ، میں تو آج بستر سے نہیں نکلنے دالی۔ آج تو آپ کوئی مجھے اور بابا کو ناشتہ کروانا ہوگا۔ ویے بی پچھلے دو دن ہے کیس عائب ہے چو لیم میں جلنے

کاموں میں مصروف ہوگئی تو اور حشر خراب ہوجائے گا۔اٹھ

جامیری جانداورجلدی ہے ناشتہ بنا لے۔'' ماہ رونے کرم

والی لکڑیوں کا حال آپ و کھورہی ہیں سارا گھردھویں

ہے بھرجائے گالیکن وہ لکڑیاں آگ نہیں پکڑے گی۔

نہ بابا میں باز آئی ان کیلی لکڑیوں ہے۔ ہمارے ملک
میں بھی بجلی کی لوڈشیڈنگ، بھی کیس کی بتا نہیں ان
مسائل ہے کب پاکستان کو چھنکارے ملے گا۔ صالحہ
بیم نے جب دیکھا کہ ان کی ضدی اور جٹ دھرم بین
میں ہے می نہیں ہوئی ہے بلکہ بجائے ناشتے کہ اس نے
ایک طویل تقریر ماں کوستا ڈالی۔ لیکن اپنی جگہ ہے نہیں ہلی۔
بالا آخر خودہی کئی میں کھی کر چواہا سیدھا کیا تھوڑی ہی دیر
بالا آخر خودہی گئی میں کہ جواہا سیدھا کیا تھوڑی ہی دیر
بالا آخر خودہی گئی میں کہ جواہا سیدھا کیا تھوڑی ہی دیر
بالا آخر خودہی گئی میں کہ برسات ہے بھیکی ہوئی لکڑیاں خودتو

صالحہ بیگم اور فیاص الدین کی اکلوتی اولاد ماہ روکانی منتوں مرادوں بعد پیداہوئی تھی۔ اس لیے ہاں باپ کی آئی منتوں مرادوں بعد پیداہوئی تھی۔ دونوں اسے دیکھ کر جیتے ہے۔ تھی بھی اسم باسی، انتہائی خوش شکل اور جازب نظر۔ فیاض احمد بیٹی کوول وجان سے چاہتے تھے لیکن ہے جالاڈ پیار کے خلاف تھے جبکہ صالحہ بیگم نے اسے مرج مارکھا تھا۔ باپ کے سامنے تو ماہ روڈری سمی مرج مارکھا تھا۔ باپ کے سامنے تو ماہ روڈری سمی

دوشيزه 158

رہتی تھی لیکن مال کے سر پرسوار ہو کر اپنی ہر اچھی بری بے جابات منوا کر ہی دم لیتی تھی۔

جب بی بوری دم ی استان کا دور دورہ تھا۔ سالیہ بیم بغیر کسی عذرہ جبت کے اس کی ہرضد ہرہت پوری کر کے خوشی محسوس کرتی تھیں لیکن اب تو خیرے وہ فی اے فائنل میں تھی لیکن مزاج میں ابھی تک ضد اور سر کشی تھی دوسرے ماں کا لاؤ و پیاراوراس پرطرہ امتیاز ہمارامیڈیا جو نوجوان نسل کے لیے زہر کا دلدل بنا ہوا ہے۔ قلم اشارز بھرز، کرلٹ پلیئر ہمای نئی نسل کے خوابوں خیالوں بلکہ ان کی سانسوں میں لیٹے ہوئے ہیں پڑوس کی ہنڈیا تو ہمارے بچول کوالی چینی اور مزیدارگتی ہے کی ہنڈیا تو ہمارے بچول کوالی چینی اور مزیدارگتی ہے کی ہنڈیا تو ہمارے بچول کوالی چینی اور مزیدارگتی ہے کی ہنڈیا تو ہمارے بچول کوالی پرفیل کے خوابوں کی ہنڈیا تو ہمارے بچول کوالی پرفیل اور مزیدار تھا ہے۔ امال اور شاہ رخ کے کسرتی اور متا ہی ہیں جموع اس پرفریفتہ ہیں۔ گھر کے بڑوں کا غلط رومیداور جمعی طرز فکر اس چیز کو اور ہوا وے رہی ہے۔ امال آبا جمار کی بیٹی شاہ رخ اور آبرا ہیم کی اداؤں پر جان دیتی ہے۔ امال آبا کی بیٹی شاہ رخ اور آبرا ہیم کی اداؤں پر جان دیتی ہے۔ امال آب

اور بينے پريانكا اور كترينا كے عشق ميں كرفتار ہيں --احمقوں کی اس جنت میں غیرتعلیم یافتہ طبقہ ہی نہیں ہلکہ یر مے لکھے باشعورا فراد بھی شامل ہیں لقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری تی پیرسی ان کی بول حال ، اشمنا بیشنیا، لیاس ، جیئر اسٹائل کی تو پوری پوری کا بی کرتے ہیں لیکن بھی ان کی لکن انتقک محنت اور جان لیوا شفقت پر ایک نظر نہیں ڈالتے۔ پیٹیں سوچے کہ وولت اورشرت الهيس يول بي جيس على بلكه ان لوكول نے ائے آرام کوائے آپ برحرام کیا تب جا کر بین الاقوامی شرت نصیب ہونی ہاوردھن دولت کی بارش ہونی ہے۔ فیاض الدین اورصالحه بیلم کی لاؤلی بھی کیبل برشاہ رخ کی فلیں و مکھ و مکھ کرایسی و ایوانی ہوئی کہ اے علتے پھرتے، جاتے سوتے، ہرسوکنگ خان ہی نظرآنے لك اور پركاع جاتے ہوئے محلے كما يك توجوان ير نظر یری تواس میں اے اسے بستدیدہ اشار کاعلس نظر آیا۔ اے ایسامحسوں ہوا جیسے مبئی فلم انڈسٹری سے اس کے خوابوں کا شغرادہ اڑ کراس کے یاس چلا آیا ہے اور بس



يهيس سے اوائل مري کے اس اقمعان عشق کی شروعات ہو کٹی اور جب صالحہ بیٹم کو بینی کے اس کارنا سے کا پتا چلا تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے ان کی روح فنا ہوگئی۔ کیوں کہ بنی کی بسنداور کوئی تہیں محلے کا نا کارہ تھوٹو جوان شابنوازعرف شانوتقا\_ جوشاه رخ كى حركات وسكنات كى تقل کرتے کرتے اپنے آپ کوشاہ رخ خان مجھنے لگا تھا جس کے پال علیم کے نام ر صرف میٹرک کا سر تیفیکیٹ تقاجب تك بايكى كمانى راى عياشيال جولى راى جب باب دنیا سے سدھارے اوراین کی کمائی کا وقت آیا تو کھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ مال کی سلائی و کشیدہ کاری کی كمائي اور بهن كى يرائيويث اسكول كى چھوٹی موئی تخوٰاہ كا مہارا نہ ہوتا تو شاہ رخ کے اس ڈیلیکیٹ کو دن میں تارے نظر آجاتے۔ بیوہ مال اور جوان بہن کے ساتھ ہمیشہ دانتا مل مل ہونی کیلن اس کے کان پر جوں بھی نہ ریکتی۔ جم کی بڑیاں اتی آرام طلب ہوئی تھیں کہ کام کے نام ے جان جانے گئی۔ دور جدید کی لڑکیاں اسے ہونے والے شوہر کی شکل وصورت کے بعد میں ویکھتی ہیں اور جيب يريبلي نظرة التي بين ليكن يهال معامله بالكل برعكس تفا ماہ رو پرروز روش کی طرح شالو کے حالات عیاں تھے لیکن اس کے باوجود وہ جیتی جائی ملھی تکلنے کو تیار تھی کیوں کے

شانواس کے لیے شانونہیں بلکہ شاہ رخ خان تھا۔
دونوں ماں بیٹی کی اس معاطے پر کئی بار تلخ کلای
ہوئی۔صالحہ بیگم نے تو پہلے اپنی بیٹی کو اس کے باپ کا
خوف دلایا کہ وہ کسی بھی قیمت پرشانو جیسے لفنگے کا رشتہ
قبول نہیں کریں گے اور نہ ہی خاندان کے دوسرے افراد
کے لیے بیرشتہ قابل قبول ہوگا اس کے علاوہ انہوں نے
بیٹی کو اور نج نج اچھے برے ہے آگاہ کیا۔اے سمجھایا کے
حسن وعشق کے ڈراھے کہانیوں اور ناولوں اور افسانوں
میں تو بہت ا بچھے لگتے ہیں لیکن حقیقت کی دنیا ہے اس کا
کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا ایک علین حقیقت ہے کوئی
سہراخواب نہیں ہے۔ دنیا ایک علین حقیقت ہے کوئی

آنے والا وفت کیا دکھانے والا ہے بیرسوچ کروہ یریشان ہورہی تھیں۔ بات کھا ایس تھی کہ سی ہے رائے مشورہ بھی تبیں کر عتی تھیں کیوں کہ ذلت اور بد نامی این ہی تھی۔ ہمیشہ بیٹی کی غلطیوں کی بردہ پوشی کی تھی اور شو ہر کو ہریات ہے لاعلم رکھا تھا کیوں کہ انہیں البھی طرح معلوم تھا کہ فیاص الدین کے کانوں میں اس بات کی بھنگ بھی بردی تو الٹی آ ستیں گلے میں یڑے گی۔ چورے کھرچوری ہوجائے تو با آواز بلندرو بھی نہیں سکتا۔ای طرح صالحہ بیم بھی زبان اور ہونٹ ی کر بینے کئی تھیں۔ اگر ماہ رو کے رہنے کے سلسلے میں کوئی باہ بھی کرتا تو بڑی صفائی ہے یہ کہہ کرٹال دیتی میں کہ ہماری بنی کا ارادہ ماسرز کرنے کا ہے ابھی شادی کا کوئی خیال نہیں اس کا اراوہ ہے کہ ملازمت حاصل کرنے کے بعد شادی کرے گی۔ مات کرنے والاا پناسامنه لے کررہ جاتالیکن آخرکت تک پہلیلہ چاتا۔ صالحہ بیم کے کانوں میں خطرے کی تھنی اس وقت بی جب فیاض الدین نے کراچی ہے آ کرائیس متایا کدان کے مرحوم دوست نواز احمد کی بیلم نے اپنے ایک اذیت ناک عذاب سے دو حارمیں۔اسریس کی وجے بلڈیریشر ہالی رہے لگا تھا۔ ☆.....☆

ماہ روکا عج سے کھر آئی توصالی بیم نے اے بیدها کہ خز خرسانی کہ شانو کے کھرچوری ہوئی ہے چورساری جمع ہوجی لے گیا اور سب ہاتھ ملتے رہ گےء ماہ رو کتے میں رہ گئے۔ كيوں كەشانوكے كھركے حالات كى سے ذھكے جھے جين تھے بلکہ فی الوقت تو اس کے کھر چوہوں نے بھی فارغ حطی کے کردوس سے کھروں کارخ کرلیا تھا۔ پھر بھلا چورکواس کھر میں کیا ملا ہوگا اپناوقت ہی ضائع کیا ہوگا کم بخت نے۔ان ہی سوچوں میں غلطاں و پیچاں بولائی بولائی سی پھرٹی رہی۔شاتو ے بات کرنے کے لیے بے بین کی تاکہ چوروں کی روداد ین سکے۔ وہ تو خیر ہوئی ٹی پڑوین زبین خالہ کی جو وقت پر آئی اور صالح بیلم سے علیک سلیک کے بعد کہا۔

"اے صالحہ ذرا شانو کے تھر چلوی۔سارے محلے میں شورے کہ چوری ہوئی ہے۔شانو کی جہن اور مال وهارس مار مار كرروري بين بديخت الخالي كيرية نے مرے ہوؤں كو مار ديا۔صالحہ بيكم ان كى باں میں باں ملالی رہیں اور پھر تیار ہو کر بڑوی کے ہمراہ شانو کے گھر روانہ ہولئیں۔ماہ رو کھر میں تن تنہاء تھی اور بے تالی سے مال کا انتظار کر رہی تھیں تا کہ تعصیل معلوم ہو سے سی کام میں دل میں لگ رہا تھا۔اٹھ کر لی وی آن کیا اور تھوڑی ہی دریش اکتا تی۔ تی وی بند کر کے رسالے کی ورق کروائی کرنے ککی ای اثناء میں صالحہ بیگم اور خالہ زبین یا تیں کرتے ہوتے کھر میں داخل ہوئی۔ دونوں کا موضوع گفتگو شانو کے کھر میں ہونے والی چوری بی تھا۔صالحہ بیمم نے ماہ روکوآ واز دے کر کہا ماہا خالہ زیمن کے لیے شربت اور کھ کھانے کے لیے لے آؤ۔خالدزین الكاركرتي رين ليكن صالح يكم في الته يكر كرصوفي بنهایا اور خود بھی تخت پر بینے لئیں۔خالہ زنین نے پھر

مے صور کے لیے ہماری بنی کو پیند کیا ہے بیکم نوراجر اکثران کے کمر آیا جاتا کرتی تھیں لین اس باروہ عقريبان بي ع كارشته ليكرآراي بي شويرك منے یہ بات من کرصالی بھم کے دل کی دھر کنیں تیز ہوگئیں۔وہ ایک اضطرابی کیفیت کا شکار ہوگئیں تھیں وہ خطرناک کھڑی آن چیجی تھی جے وہ اپنی وانست میں ابھی تک ٹالتی آ رہی تھیں کافی دیر تک وہ اپنے دماغ میں تھیجوی یکائی رہیں پھرانہوں نے اپنی تمام ہمت اور حوصلہ مجتمع کر کے بڑے مختاط کہتے میں کہا فیاص الدین کوایک نظر دیکھا اور تقوی سمی کہے میں کہا ہاری ایک ہی تو بنی ے مجھے بڑا ارمان ہے کہ اے اعلی تعلیم ولا تیں شادی کی الی کیا جلدی ہے۔"اچھر شتے روز روز ہیں ملتے۔ مجھ دارادر سلجھے ہوئے لوگ ہیں اگر ماہ روا بی تعلیم جاری بھی رکھے کی تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا جب بیکم نوراحد یات چھیڑے کی تو ہم بھی این بنی کی آئید و تعلیم کی ڈیمانڈ ای نے سامنے رکھ دیں کے۔میاں کے جواب یرصالحہ بيكم يعلين جها تخطيس ول كي دهكر پكر اايك طلاطم پيدا كر رتی تھی۔باب بینی کے درمیان کوئی معرکہ نہ ہوجائے۔وہ ول بى ول يس رب كوياد كررى هيس \_ايسال جس كا حل انسان کے یاس ہیں ہوتا تو ہے اختیار نظریں مالک حقیقی کی طرف جانی میں کیوں کہ جس وقت بھے نظر ہیں آتاس وقت صرف اورصرف الله نظر آتا --

ہراؤی مستقبل کے بارے میں ہونے والی باتوں يرند صرف كان رهتى ب بلكه نظرين بھى رهتى ب مال باب میں جوخفیہ اور اہم نوعیت کی میٹنگ ہور ہی تھی اس کی من کن ماہ رو کو ہو چکی تھی۔ پیش آئیند ہ حالات کا ادراك اے بھي بخوني تھاباب كے سامنے تولب كشائى کی ہمت جیس محمی کین مال کو وہ لرزا دینے والی و صملی دے چی می کداگراس کی شادی شانو کے علاوہ کی اور ے کا تی تو وہ خود تی ہے کر پر بنیں کرے گی۔ بنی ک زبان سے يہ جمله ك كرصالي يكم ذنده در كور جو كسيل - وه

شانو کے کھر کا تذکرہ چھٹر دیا۔ اور سرکوشانہ والے انداز میں کہا۔" اے صالحتم کھیجی کہو میں تو حق لکتی كبوں كى \_ كمر كے بعيدى نے بى لئكا أو حاتى ہے مال بنی نے وانتوں کارس کی لی کرشاوی کے لیے یاتی یاتی جوڑی می ساری محنت کی کمائی ایک جھٹے میں چلی گئی۔ دونوں کی آئھ کا آئسومیس نوٹ رہاتھا۔ اور وہ موامارا شانو پلنگ پر لیناسکریٹ دھنگ رہاتھائش پیش لگار ہا تھا چرے یر کوئی تردد کوئی پریشانی نظر میں آربی محی-صالحہ بیلم نے ایک کہری سالس کی اور کہا" کیا كه سكتے ہيں زيين جين كون چور ہے اس دور كے تو تو جوانوں کا مقدر ہی بیروزگاری بن کیا ہے۔ پیٹ کی بھوک اور افلاس البیس جرائم کے رائے پر ڈال رہی ے۔دراصل بےافلاس بی جرائم کی مال ہے۔زیرن نے روح کرفورا کہا۔" لواور سنوتم نے بھی خوب کمی بروزگاری اور تا کای کی اصل وجه تقدیر جیس بلکه بد حاى بديق اوربد كى عام يرع بي احركو ويكهاب كم يره حالكها ضرورب كيكن كام چورجيس جهوني عريس اي ايك بيكرى من كام كرتا تفامحنت اورنيك يتى ہے كام كيا - مارا ہزاور كر علينے كے بعدائي ہى جمع يوجى كرائ كى جكه يراي يكرى كى داع بيل والى اور پھر ماشاء اللہ اپنی محنت اور لکن سے کس طرح اینے كاردباركو جيكايا ب-آج ماشاء الله لا كلول كما ربا ہے۔سارے مارکیٹ میں سب سے بردی فیکٹری ہے ميرے بينے كى-"مالى بيكم نے اثبات ميں كرون بلائى۔ درست کہدرہی ہوز بین جہن محتی انسان کے گھر مفلى بابرے جما تك كر بھاك جاتى ہے جبكہ تھے اور كام چوروں كے كر ڈيے ڈال كرراج كرتى ہے۔"ماہ روبنا توری می میشمایشماشر بت سیکن مال اور پروس کے ورمیان ہونے والی گفتگوس کرز برے کروے محون طلق كے فيے اتاروى كى -اس چورى نے اس كے دلبر جاتى كا كردارمككوك يناديا تقاروه دل عي دل شي جوركوكاليان

رے رہی محی زین خالہ کے رخصت ہوئے کے بعدای نے علے کئے کہے میں مال کو تاطب کر کے کہا۔ "برگمانی کی بھی صد ہولی ہے خالدزین بغیر سوے سمجھے شانویدائن بری تبهت ایکاری بوه ایسا کام بین کرسکتا۔ صالحة بيتم نے مملين نگاموں سے بين كود يكھااور كها " صرف زيين مبين بلكه ومان جنتي عورتين تحيي سب میں ہی ہی چہ مکوئیاں ہورہی تھیں کہ چور باہر ہے جبیں آیاتم کس کس کی زبان پکڑو کی اور میں بھی ہے ہی کہوں کی زبان خلق نقارہ خوااست ۔ 'مال کی زبان ہے کھری کھری من کر ماہ روکا رہا سہا موڈ مزید غارت ہو گیا وہ ایک جھنگے کے ساتھ اٹھی اور پیر پھٹی ہوتی اسے مرے میں چلی تی۔رات کو کھانے کے بعد جب اس ك اى اورا يوكر يس ط كة توماه روني اي كرب كادروازه بندكر كي رأاي يل فون عثانو كالمبرملايااور اس کے کمر کی چوری براظهارافسوں کیا۔وہ مجھرہی میں کہ جوابا شانو کی ول کرفتہ اور ملین آ وازا ہے سنائی وے کی لیکن خلاف توقع شانو کا زبردست قبقیداس کی ساعت ہے عمرایا اوراس نے استہزائے انداز بنتے ہوئے کہا۔

"جان شاہ رخ تم نے بھے جھائی نہیں ذراا بناا پر چیبر استعال کرو۔ اماں اور آپائے جمع جھائی نہیں ذراا بناا پر چیبر ساتعال کرو۔ اماں اور آپائے جمع جھے پر میں نے ہی ہاتھ ساف کیا ہے دراصل وہ دونوں کافی عرصے ہے جوڑ توڑ میں کی ہوئیں تھیں جیسے بلی کی ہوئیں تھیں اور جھے اس طرح چھپارہی تھیں جیسے بلی سے دودھ چھپایا جاتا ہے۔ دونوں کو میرا ذراسا بھی خیال نہیں سے دودھ چھپایا جاتا ہے۔ دونوں کو میرا ذراسا بھی خیال نہیں تھا کہ اسے بھی چار چیوں کی ضرورت ہے۔ میں نے بھی ان کی ساری نفذی اور سونا جاندی پر ہاتھ صاف کر لیا۔

حقیقت جان کرماہ روبالکل نکتے میں رہ گئی۔ماں اور زبین خالہ کی باتیں دماغ میں کو نجے لگیں۔وہ سوچ رہی گئی ہوتے ہیں اور کتنے میں کو نجے لگیں۔وہ سوچ مبت کتنے سی ہوتے ہیں اور کتنے مثبت نتائج اخذ کرتے ہیں۔شانو کا انکشاف اس پر بجلی بن کرا تھا اس کا دل کسی نے مشمی میں جکڑ لیا تھا۔شانو ڈائن بھی سامت کھر چھوڑ کر منہ مارتی ہے اور تم نے اپنا ڈائن بھی سامت کھر چھوڑ کر منہ مارتی ہے اور تم نے اپنا ڈائن بھی سامت کھر چھوڑ کر منہ مارتی ہے اور تم نے اپنا

دونيزه (162)

ہی گھرلوٹ لیا۔ تمہاری مال نے تمہاری بین کی شادی کے لیے جو بیبہ جوتولہ ماشاا کھٹا کیا تھاا ہے ہی لے اڑے حمہیں شرم نہیں آئی۔ اس کے لیچے مین زہر بھرا ہوا تھا شانو نے دھٹائی اور بے غیرتی کی ہمی ہنتے ہوئے کہا۔ جس نے کی شرم اس کے بھوٹے کرم جس نے کی ہے۔ بحصائی اس نے کھائی وودھ ملائی۔

ماہ رونے غفے ہے دانت پیتے ہوئے ایک جھکے کہ ساتھ موبائل آف کیا اور بستر پر گرگئی۔ خون کی گردش تیز ہو چکی تھی اس مرات وہ آئی اس دات وہ اتناروئی جتنا ساری زندگی نہیں روئی تھی اے شانو ہے زیادہ اپنے آپ پر غصر آر ہا تھا۔ آنکھوں سے نیندکوسوں دور تھی۔ وہ آ تکھیں موندے پڑی رہی اس طرح یوری رات گردگئی۔

☆.....☆

فیاض نے ٹپائی ہے میے کا اخبار اٹھایا ابھی ورق گردانی ہی کررہ تھے کہ دروازے پردستک ہوئی انہوں نے اخبار رکھا درواز ہ کھول کر جھا نکا توا تھے چہرے پردونق آئی۔ ان کے سامنے ان کے دوست کا بیٹا صبوراحمد تھا۔ فیاض نے والہانہ انداز میں اے لیٹالیا وہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے صالح بیگم کوآ واز دیتے ہوئے کہا۔

"ویکھوکون آیا ہے۔
مسالمہ بیکم نے بھی بردی خوشد لی کے ساتھ صبور کا
استقبال کیا ماہ روا بھی تک بستر پر کروٹیس بدل رہی تھی
ساری رات ہے چینی رہی تھی۔ آتھوں سے پریشانی
متر شیخ تھی اور وہ ایک بجیب ی بیزار کن اور اعصابی تناؤکا
میر تھی کے والدین اور آنے والے مہمان کی گفتگو وہ
بی بیروتی ہے کہ کوئی بات پوشیدہ نہیں رہتی بلکہ خوشبو
مامی بیہوتی ہے کہ کوئی بات پوشیدہ نہیں رہتی بلکہ خوشبو
کی طرح بھیل جاتی ہے۔ صالحہ بیگم کے لیجے سے شہد
می جلے آئے ای کو بھی ساتھ لے آئے۔" جوابا صبور
میں جلے آئے ای کو بھی ساتھ لے آئے۔" جوابا صبور
میں بیروٹی کے گھر قیام کیا ہے بیں گھرے لگا تو ای

آرام کررای تعین ای اور چھو چھوآ بے سے کل ملنے کے لية مي كى - بجھة ج شام بى كراجي جانا ہے اوركل ڈیوٹی جوائن کرنی ہے دونوں بہنوں کی شادیوں کے کارڈ تقتیم کرنے ہیں وقت کم ہے اور کام زیادہ۔اس کیے ين مح مي كالل يوا- اتن مح آن كے ليے معذرت آپ لوگ بھی ڈسٹرب ہو گئے۔ فیاض احداور صالحہ بیلم نے اے پیارے دیکھا۔" ہرگز نہیں بلکہ ہمیں تو بہت اچھالگاہے۔اچھاتم انگل کے ساتھ باتیں کرومیں ناشنہ بنا كرلاني موں۔ يه كهدكرصالحة بيكم وہاں سے الحد كتيس وہ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے ماہ رو کرے میں آئيں۔ماہ روم صم اداس حيت ليش حيت كھورر ال تكى۔ صالحہ بیلم نے اس کا سر ہلاتے ہوئے کہا۔" ماہاتھ جاؤ جلدی ے فرج میں ہے شامی کیاب کی ٹکیال اور انڈے تکال رہی ہوں آٹا بھی گندھار کھا ہے ذرا جلدی ناشتہ تیار کردو۔ میں اور تہارے الومہمان کے ساتھ ہی ناشتہ کریں کے ماہ روکی مجھ میں اچھی طرح بات آگئی تھی کہ مہمان کون ذات شریف ہے۔ کیوں کہ پچھلے کی دنوں سے وہ صبور احمد کا تذکرہ ماں اور باب کی زبان ے زوروشورے بن رہی تھا۔ یہ بات بھی اس کی سمجھ سے بالا تر نہیں تھی کہ کل صبور احمد کی والدہ اور پھو پھی كيول تشريف لاربى بن رات سے ديسے بى اس كامود اور مزاج خراب تفا۔ پھر مرے یہ مودرے میور کی آ مد۔ ول ودماغ میں کر واہدے کا مل کی۔ شانو کے ساتھ ہونے والى كفتكوكسى زهريلي ناك كى طرح ذبن من كلبلاكي صالح بیکم نے جیے بی ناشتے کا حکم صادر کیا۔اس نے لیٹے لیٹے تیوری چڑھا کر ہاں کی طرف دیکھااور کہا۔

" باہر سے حلوہ پوری ناشتہ منگوا کر جان چھڑا کیں اور مجھے سونے دیں۔ صالحہ بیگم نے ایک قبرآ لودنظر بیٹی پرڈالی اور سرد کیجے میں کہا۔

جھے کوئی ضرورت نہیں تبہارے مشورے کی ، جو کھے کرتا ہے میں کرلوں گی۔ تم بس آ رام کرتی رہو۔

اب آئید و پی تہیں کسی کام کے لیے نہیں کہوں گی۔
صالحہ بیکم منہ ہی منہ بیل بردبراتی ہوئی جلی گئیں۔
ماہ روآ تھوں پر ہاتھ رکھے لیٹی رہی لیکن اب اس کے
کان برابر والے کمرے بیل ہونے والی ہاتوں پر گے
ہوئے تھے پہلے تو دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے
رہے حالات حاضرہ پر تبعرہ ہوتے رہے بھر فیاض
الدین نے اس کے مرحوم والدکویاد کرتے ہوئے ماضی کے
اوراق النے وہ کہہ رہے تھے۔" بیٹا جب تمہارے والد کا
انتقال ہوائم وقت تم تینوں بھائی بہت چھوٹے تھے۔ اللہ
تہاری ماں کا سامیتم لوگوں پر قائم دائم رکھے۔ بردی ہاہمت
اور حوصلہ مند خالون ہیں۔ نا مساعد حالات میں بھی انہوں
نے جوتم لوگوں کے لیے کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ صبور
نے نہایت سعادت مند انداز میں جوایا کہا۔

آپ درست قرمارے ہیں انگل ، اللہ کے بعد وبی مارا سہارا تھیں مارے ماموں اور دیکر رشتہ داروں نے مالی امداد کرنے کی کوشش بھی کی تو ای نے یوی شامعی ہے منع کردیا۔ان کی خودداری نے بیگوارہ بی نہ کیا تھا۔ ابو کی پینشن کے علاوہ خود کھر میں ٹیوشن يره هاني تعين مم لوگون كي تعليم يرخاص توجد دي-اي كي بدولت آج ہم سراتھا کے گوے ہیں۔ میری ملازمت کے فور آبعد ہی ای جا ہتی تھیں کہ میں شادی کرلوں لیکن میں نے حق سے انکار کردیا کیوں کہ میری شادی سے ا ہم دونوں بہنوں کی شادیاں تھیں ای ماہ ہم لوگ انشاء الله اس فریضے ہے سبکدوش ہو جائیں کے اپنا ذالی مكان بھى ہم لوگ كر يكے بيں۔اى سال اللہ نے جاہا توان کی سب سے بری خواہش نج بیت اللہ کی زیارت بوری کروں گا چرائی شادی کے بارے میں سوچوں گا۔ابھی تک ای نے ہم لوگوں کے لیے کیا اب ہمارا حق بنآے کہ ہم ان لوگوں کے لیے پچھ کریں۔فیاص الدين نے بے ساختہ كہا سحان اللہ سحان اللہ اوراس ك خيالات اورنظريات كوسرات موت استفاركيا يم

نے مکان تربیدا ہے یافلیٹ صبور نے جوابا کہا۔ ''جی انگل مکان ہے بس قسمت ہے بہتر ایر یا ہیں مناسب داموں میں لی گیا ہے۔ اور ہیں نے بھی فوری بیکام اس لیے کیا کہ میری ای میری شادی کے لیے بہت بے چین تھیں اور میں نہیں چاہتا جولڑ کی اپناسب کچھ چھوڑ کر میرے گھر ہیں قدم رکھے اے میری ذات ہے کوئی تکلف پہنچے۔ میری گوشش ہوگی کہ اے دہ تمام آ رام وآ سائش فراہم کروں جس کے لیےلڑ کی خواب دیکھتی ہے۔

فیاض الدین صبور کوستائتی نگاہوں ہے ویلھتے ہوئے اس کی تعریف کیے جارے تھے ماہ روکی ساعت ے عرا کراس کا ہرلفظ دل میں انزر ہاتھا۔ مہذب انداز تفتكوشا ئستاب ولهجيدل مين ال چل پيدا كرريا تفا۔ بے ساختہ دل میں مہمان کو دیکھنے کی امنگ جاگی اس فے توبیرے چھلانگ لگا کردروزازے کی جھری ہے آ نکھانگادی۔ دراز قامت اور قبول صورت صبورا جھاہی مہیں بلکہ بہت اچھالگا بلکہ اس سے بھی انچھی اس کی سوچ اور خیالات کگے۔وہ بغوراے دیکھے جارہی تھی۔ صبور کی رنگت گہری سانو لی ضرورتھی۔ تا ہم جنس مخالف كے ليے اس ميں ايك خاص اللس سى \_ ايك بى يل میں شاہ رخ کا ڈبلیکیٹ ریزہ ریزہ ہو کرخاک کی نذر ہو چکا تھا۔ ول جی ول میں وہ دونوں کے خیالات و نظریات اورسوچوں کا موازنہ کررہی تھی۔ بالا آخروہ اس نتیج پر پیچی کدوہ اب تک سراب کے پیچے دوڑ رہی تھی۔اس کا دل جاہ رہا تھا کہ فیاض الدین اس ہے اس کی تعلیم کے بارے میں ضرور سوال کریں۔ اور شاید دونوں باپ بیٹی کے درمیان کی پیرٹیلی پیمٹھی ہی تھی کہ جو ا گلاسوال فیاض الدین نے یمی کیا کہ۔

"صبور بیٹائم نے اپی تعلیم اور ذریعہ معاش کے بارے میں نہیں بتایا کیا کرتے ہو؟ یہ کہد کر وہ استفسارانہ نظروں سے صبور کو دیکھنے لگے میور نے فقف کی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔" انگل میں نے بی

السى كرنے كے بعدميد يكل ميلنيش كا ويلومدليا اور ایک پرائیویٹ لیب میں کام کر رہا ہوں اپنی محنت اور صلاحیت کی بنایر اسپیشلسٹ کی سرکردگی میں بحثیت اسشن کام کیااب ماشاء الله اتنا تجربه ہوگیا ہے کہ مختلف عناصر كوير كصنے كے بعد حتى نتائج اخذ كرسكتا ہوں میری ای صلاحیت کو مدنظر رکھتے ہوئے کراچی ایسوی ایٹ نے مجھے متعل ملازمت کی آفر کی اور میں نے فورا قبول کرلی ند صرف معقول تخواہ بلکہ آ گے ترتی کے بھی مواقع ہیں۔ بات ختم کر کہ اجا تک اس کی نظریں دروازے کی جانب الھیں اور وہاں جو چبرہ اے نظر آیا وہ دل کواپیا بھایا کہ وہ نظر ہٹانا ہی بھول گیا۔ ماہ رونے جب ویکھا اس کی چوری پکڑی گئی ہے تو وہ بچلی کی سرعت کے ساتھ وہاں ہے ہٹ گئی۔اس کی سالیس ہے ترتیب ہو کرتیز تیز چل رہی تھیں لیکن چرے پر طمانیت اورخوشی کے علس لرزال تھے۔ تھوڑی دریہلے کی اوای اور ما یوی رونی کے گالوں کی طرح ہوا میں علیل ہولئ تھی۔منہ ہاتھ دھوکر آئیے میں اسے علس کو و کھے کرا ہے خود پر بیار آ گیا۔اندرونی خوشی ایک جبک بن کر، اس کے چرے پر جھری ہوئی نظر آ رہی تھی وہ مسراتی ہوتی۔صالحہ عم کے یاس پین میں بھی گئی۔ صالح بیلم بہت تیزی ے پراتھے بنانے میں معروف تھیں چرے پرفکر تر دداور پریشانی کے آٹار تھے۔ بنی کو دیکھ کرحفی ہے منہ پھیرلیا اور پھرانے کام میں مصروف ہولئیں ماہرونے مال کی کردن میں اینے باز حمائل كرتے ہوئے معذرت خوابانداور محبت یاش کیج میں کہا" میری ای اچھی ای ۔ " میں اپنی بد تمیزی من مانی اور خودسردی کی تہدول سے معافی جا ہتی ہول۔ آب كا اور ابوكا انتخاب بالكل يح بآب كى اور ابوكى وعاؤں نے بھے ایک بہت بڑے جہم میں کرنے سے بحالیا ہے۔ 'ایک لمح کے لیےدہ خاموش ہوگی اور پھر

کہا۔" ای میں بہت شرمندہ ہوں آپ ابو کے پاس جائے باتی سارا کام میں دیکھ لوں گی۔ جب ناشتہ تیار ہوجائے گا تو آپ کوآ واز دے دوں گی۔ سالی بیکم نے استعجاب انگیز نظروں سے بیٹی کودیکھا کہا۔

بیاحا تک کیامعجزہ ہوگیا ہے یا پھر ماں کے ساتھ کوئی ناٹک کررہی ہو۔''

ماہ روئے شرم ساراور نادم کہے میں کہا۔ای آپ ہمیشہ بہتی تھیں نا کہ دلول کا چھیرنے والا بھی اللہ ہے۔ بس ایک بل ایک کمے میں اس نے جھے تاریکی اور غلط رائے ہے اٹھا کر بھے اور سیرھی راہ دکھا دی۔ میں اس کوے ہے ہرگز شادی تہیں کروں کی۔جوہنس کی حال چلتے چلتے اپنی حال بھی بھول گیا۔"صالح بیکم نے ایک آ سودہ گہری سانس لی اور بے اختیار ہوکرا بی بنی کی پیٹائی چوم لی۔ان کی آ تھوں میں خوشی کے آ نسولرز رے تھے۔جوان کی بیٹی ضداورہٹ نے ان کاراتوں کا سکون اور دن کا چین غارت کر دیا تھا۔ایک کیے ع سے بعد ان کے چبرے پر خوشی اور اظمینان کے آ ٹارنظر آرے تھے۔ انہوں نے زیرلب مراتے ہوئے بیارے دیکھا۔''تم ذرادوڑ کرایک کام کروفرج میں سے ذرار بڑی کا پکٹ ٹکال کرلے آؤ۔ پہلے میں ائی بنی کا منہ میٹھا کروال کی۔ ماہ رو کا چرہ شرم سے سرخ ہوگیا اور ایک حیا آلود اور دلکش محرابث نے چرے کو اور بھی گلنار بنا دیا۔ تب صالحہ بیکم نے بے اختیار ماہ روکا ماتھا چوم لیا۔اللہ نے ان پر کتنا کرم کیا تھا کہان کی بئی کے تو دل وہ ماغ میں تو بروفت البجھے اور رے کی میز پیدا کر کے نہ صرف،اے بلکہ بورے خاندان کوکتنی مشکلات اوراذیت آمیز، بریشانیول سے بچالیا تھا۔ان کے دل کی گہرائیوں سے بیدوعا بھی نکلی محمی کہ کاش اب کسی اور مال کوءان کی بٹی اس اذیت ひきらいろのことりうこ

1650-9

مال کے ہاتھ ے کام چینے ہوئے گلو کیر آوازیں





"ارے بیا! آج خرتو ہے۔ تم کی بیں! کہیں سورج مغرب سے تو نمودار نہیں ہوا بھالیا کہ میری صاحبزادی کچن میں۔ "کین بیل کی میں آتے ہی بولیں۔ "لوآج میں آگئی تو مجھے سا میری صاحبزادی کچن میں ۔" کین بیلی کی میں آتے ہی بولیں۔ "لوآج میں آگئی تو مجھے سا رہی ہیں اور اگر نہ آتی تو بھی مجھے ڈائنیں۔ "وہ منہ بسور کر بولی۔" آؤادھرآؤشیری بیٹا .....

## زندگی کے رنگوں سے آبان ایک مسلما تامکمل ناول

"فرمادتم بى اس \_ يوچھو! آج اس كاكائح تيسراون ہے اور آج ايك لڑ كے كى ينانى بھى كر آئى ے۔ ' بیکم مکینے أس کے قریب آ کر کہا۔ "اچھا-" وہ سر بلاتا ہوا بولا جیسے معمول کی بات ہو۔'' چلیں چھوڑیں چھوٹی ای۔ آپ جا کرمیرے ليے کھولائيں، مجھے بھوك لكى ب-اس سے ميں بات كرتا ہوں۔'' اس نے سکینہ بیٹم كاغصہ شنڈا كرنے كى کوش کی ۔ وہ اس کے لیے پین میں چھ لانے کے کے تئیں تواس نے شیری کوآڑے ماتھوں لیا۔ "كول؟ آج كياكركة تي بو؟" اس نے بھنوس اکٹھا کر کے سوال کیا۔ "ارے چھ ہیں یار۔ بس ایک لاکے نے ریکنگ کرنے کی کوشش کی تو تھوڑا سا ہاتھ مار دیا اور مرجر الله كا - باقى توتم جائے ہو۔"اس نے صوفے رہے تی سے معتم ہوئے کیا۔ "يارشرى! كه تولا كيون والى حركتي كياك أى غاس كاندع يراته ركاركا.

"بائے اللہ! كيا كروں ميں اس لوكى كا؟" سکینہ بیٹم سر پکڑ کر بیٹے گئیں۔" تم کب سدھرو کی اور كب الوكيون والى حركتين كروكى ؟" انهول نے غصے ے سامنے کھڑی شری کو کھورا۔ جو بڑے مزے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی ھی۔ "ماماس میں بیرا کیا تصور ہے۔اُس نے مجھے عک کیاتو میں نے اے دو لک مارے اور لی!" " بس بس کیا؟ بس دو بی مارے اوراس کا خون نكل آيا-"اتعول نے اے محورا۔ ''چلیں دوجاراور بڑھالیں۔'' وہ لا پروائی سے بولی۔ " بس شیری بس-" انہوں نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔" اب بہت ہو گیاتم پانہیں کیا کرو کی؟ مجھے آج ہی تہارے ڈیڈے بات کرنی ہوگی۔ " كس بارے ميں چھوتى اى \_" فرباد اندر داخل ہوتے ہوئے بولا اور اُس نے ہاتھ ہلا کرشیری کو ہیلو كما\_جوايا أى في الحديمي بلايا وراشارون من آكاه كرديا كماما كاغمه جحديري ب-حب عادت!



"اب تومت شروع موجا - تحديث بحى بحى ماما کی روح مس جانی ہے۔اچھامیں تکلی ہوں کہیں دوباره مامانه آجائين اور پير دانك يرنا شروع مو جائے۔ تو مجھے بعد میں ملنا۔ میں پھے لائی ہوں۔ دكھاؤں كى تجھے - 'وہ اٹھتے ہوتے بولى۔ " چلو تھیک ہے ملتا ہوں میں۔" فرہاد نے ہارے ہوئے انداز میں کہا اور وہ اوپر کی منزل کی 

تیرازی ولا این پوری شان وشوکت کے ساتھ شركے سب سے يوش علاقے ميں قائم تھا۔اس ميں دوخاندان بستے تھے۔

منصورشيرازي اورمقصود شيرازي \_ دو بهائي تص اوران کی این این میملی \_

منصور شرازی کے چار بیٹے تھے۔ جلیل شیرازی، خلیل شیرازی، رمیز شیرازی اور فرہاد

شیرازی۔ مقصود شیرازی کے تین بیٹے اورایک بیٹی تھی۔ منان شیرازی، نعمان شیرازی اور ارسلان شیرازی بنی شرمین شیرازی جس کو بیارے شیری کہتے تھے۔ شیری بہت منتوں مرادوں کے بعد بیدا ہوتی تھی۔ کھر میں سات بیٹوں کے بعد بیدواحدار کی تھی۔ اس کیےاہے ہاتھ کا چھالا بناکر یالا گیا تھا۔ جب وہ پیدا ہوئی تو شیرازی ولا میں بڑے پمانے پرجشن منایا گیا تھا۔ بھی اس کی پیدائش پر بہت خوش تھے۔ جب تك وه چھوٹی تھی تب تك تو سكينہ بيكم جوكه مقصود شیرازی کی بیلم اور شیری کی مال هیں۔ان کا بس شیری پر چلتا تھا۔ وہ اے بڑے خوبصورت فراک بہنا تیں، اس کی یونی بنا تیں اور اس کام میں أن كى جيشاني برابر كاساتھ ديتيں۔ زرينہ بيكم جي شری ہے بہت بارکرتی تھیں۔وہ سب کی آتھوں

کا تاراتھی۔ ہرکوئی اے کود میں لیے پھرتا اور کہتا ہے السمري بهن ہے۔ بھی دہ جليل کی كوديس ہوتی تو بھی منان ،اس چھوٹی می کڑیا ہے تھیل رہا ہوتا اور رمیز اور تعمان ،اے کو د میں کیسے کو جھکڑ رہے ہوتے وہ بس سب کے ہاتھوں میں ہی رہتی تھی، مرجی جیسے وہ بڑی ہوتی اس میں او کیوں والی کم اور لڑکوں والی عادتیں زیادہ آئی گئیں۔جب بھی کھر کے لاکے شاپنگ پرجاتے اس کے لیے بھی کوئی انچھی ہیزیا شرث لے آتے۔ اہیں اور کیوں کی شایک کا کوئی بر به بین تھا۔

وونول بيگمات خوش ہوتيں اوراعتر اض نه کرتيل کہ چلو بچی ہے۔ بروی ہو کی تو خود ہی اس کے لیے كيثرون كاانتخاب بدل جائے گا۔"

وہ جین ہی ہے این بھائیوں سے کافی اسے ربی تھے۔ اس کے خیال میں اس کے چھے بھائی تصاور فرہاد جو کہ اس سے تین مہینے ہی برا تھا وہ تو اس کا عکری دوست تھا۔

فرباد اور اس کی خوب بنتی تھی۔ وہ آنکھوں ہی آ تھھوں میں ایک دوسرے کو تمام حالات ہے آگاہ كردية تن اورايك دوس سے بھى بلحہ نہ

چھپاتے تھے۔ گھرے لڑکوں کومختلف شوق تھے۔ کسی کو ہاکسنگ كاتوكسي كوگارڈ ننگ كامكسي كوباڈي بلڈنگ كاتوكسي كو سوئمنگ \_ غرض بھی لڑکوں کے شوق خود بخو دشیری مين آتے چلے گئے۔

اگر کوئی پاکسنگ کرتا تواہے بھی بتاتا کہ کیا کرتا ہے۔ کوئی ویٹ لفتنگ کرتا تو اسے بھی بتاتا۔ وہ

بڑے شوق سے بیسارے کام کرتی تھی۔ جلیل اور منان ہم عمر تھے۔ای طرح خلیل اور نعمان میں زیادہ فرق تہیں تھا۔ رمیز اور ارسلان میں البية دوسال كا فرق تها، مرجى لكانبيس اور فرباداور

اے کب احساس ہوگا کہ وہ اب بچی نہیں ہے۔ کالج جانے والی لڑکی ہے؟'' ''کی کئی 'نہید کی ہے جاتا

" کوئی بات نہیں کینہ! گھر میں اس کے سارے بھائی ہیں اور آج تک لڑکوں نے اے بالکل اپنی طرح رکھا ہے۔ وہ بھی اے لڑکا ہی سجھتے ہیں۔ اب بس تم فکرنہ کرؤسب ٹھیک ہوجائے گا۔ " ہیں۔ اب بس تم فکرنہ کرؤسب ٹھیک ہوجائے گا۔ " زرینہ بیم نے انہیں سمجھایا اور انہوں نے سر ہلادیا۔ " آج ماما کا موڈ آف ہے؟" نعمان نے ارسلان سے استفسار کیا۔

"ہاں مجھے بھی لگتا ہے۔ آج موسم ابر آلود ہے۔"ارسلان نے اثبات میں سر ہلایا۔ پھر جلیل، خلیل اور رمیز مینوں آکر دونوں کے ساتھ شامل ہوگئے۔"کیا بات ہے چھوٹی ای! پچھ ناراض ہیں۔"رمیزنے یو چھا۔

ی از جمیں بھی لگتا ہے کہ بچھ ہوا ہے۔ لیعنی ہم یا نیجوں کو بچھ بیس بتا۔ باتی بیجے تین منان، فرہاداور شیری۔منان تو آج بابا کے ساتھ گیا ہے۔ یعنی اے تی نیون منان ، فرہاداور تو یقینا نہیں بتا اور فرہاد اوپر ہے اور شیری نظر نہیں آرہی یعنی دونوں میں سے کسی نے بچھ کیا ہے۔ آرہی یعنی دونوں میں سے کسی نے بچھ کیا ہے۔ "رمیزا پنی عینک ناک پر جماتے ہوئے بولا۔" میزا پنی عینک ناک پر جماتے ہوئے بولا۔ فرہاد کی وجہ سے جھوٹی ای کا موڈ آف ہوئییں

رمیزا پی عیک تا ت پر جہائے ہوئے بولا۔
فرہاد کی دجہ سے چھوٹی ای کا موڈ آف ہوئیں
سکتا کیونکہ دہ ان کا سب سے زیادہ چہیتا بچہے۔ تواس
کا مطلب ہے کہ ادھوری چھوڑ کر میاں نے سب ک
جانب دیکھا تو سب ہی نے تائید میں سردہلادیا۔
''یقینا آج شیری نے پھر پھھ کیا ہے تب ہی
آج دہ کمرے سے باہر نہیں آرہی۔''جلیل نے کہا۔
'' جھے تو لگتا ہے سائیل لے کر نکلی ہوگ۔''
ارسلان بولا۔ اوں ہوں! مجھے لگتا ہے کہ کی کے گھر کا
شیشہ تو ٹر اہوگا۔''خلیل بولا۔

د نہیں نہیں یقینا کیڑوں پر بحث ہوئی ہوگئی اور آخر کارای نے شیری کا ساتھ دیا ہوگا۔' رمیز بولا۔ شیری بھی ساتھ ساتھ کے بی ہے۔
فرض سب کی جوڑی بنی ہوئی تھے۔ بھرظیل اور
منان شیری سے پندرہ سال بڑے ہے۔ پھرظیل اور
نعمان ان دونوں سے تین سال چھوٹے تھے۔ پھر
رمیز، نعمان اور ظیل سے دوسال چھوٹا تھا ،ارسلان
اس سے دوسال اور آخر میں شیری اور فر ہادارسلان
سے دوسال چھوٹے تھے۔ پ

جب تک شیری چھوٹی تھی تب تک تو ٹھیک تھا، مگراب وہ سولہ سال کی ہوگئی تھی اور کسی بھی اینگل سے لڑکی نہیں لگتی تھی سوائے بالوں کے جوشولڈر سے نیچے آتے تھے۔

نیج آتے تھے۔ بچین میں سکینہ بیٹم اور زرینہ بیٹم اے خوب لڑکیوں جیسے کپڑے پہناتی تھیں ،گر اے ہمیشہ بھائیوں جیسے کپڑے پہنیا پہند تھے۔اور حرکتیں بھی ساری بھائیوں والی کرتی تھی۔

جب وہ تیرہ سال کی تھی تب وہ بڑے مزے
سے سڑکوں پرسائیل دوڑاتی پھرتی جو کہ غلطی ہے
اس نے ارسلان سے سیھے کی تھی۔اس کا تو پھھ ہیں
گیا مگر سینہ بیگم نے ارسلان کی کلاس ٹھیک طرح
سے لے ڈالی۔

اس گھر بیں سکینہ بیٹم ہی تھیں جنہیں اس کی لڑکوں والی حرکات وسکنات پر غصہ آتا تھا۔ وہ اپنے شوہر سے شکایت کر تیں تو وہ ہمیشہ اپنی لا ڈی بینی کا ساتھ دیتے اور ایک ہی جملہ کہتے ''انہی پچی ہے۔ کرنے دوا پی مرضی ۔''جس پر وہ الجھ کررہ جاتیں وہ ہمیشہ چڑ جاتیں اور خاموش مگر زرینہ بیٹم انہیں سمجھا تیں کہ جب اسے خود احساس ہوگا کہ وہ لڑک ہے تو رہ بھناوہ کسے اپنا طرز زندگی بدلے گی۔

دیکھناوہ ہے ہا سررِ رندن برے اللہ اللہ میں اس اس کے بیں گھر میں اور آج کی اس نے دویٹا نہیں لیا۔ اب آپ اور آج کی ایس نے دویٹا نہیں لیا۔ اب آپ بتا کمیں ایس کے وقع اللہ کا کا اس کے بھلا؟ جوان ہوگئی ہے بتا کمیں ایس کے بھلا؟ جوان ہوگئی ہے بتا کمیں ایس کے بھلا؟ جوان ہوگئی ہے

- きっていかんとうとうとう "نو كس نے كہا تھا كداسے باؤى بلذنك، ویٹ لفتنگ سکھائیں۔اب وہ لڑکیوں کی طرح ایک آ دھ کھیٹر پر تو گزارہ کرے کی نہیں یقینا انچی خاصی یٹائی کر کے آپ لوگوں کا نام روش کر کے آئی ہو ك-"فربادنے مندي حاكركها۔اتے يس شرى آئى۔ " بھی بھے بھی جگہ دو۔ کرے میں بیٹے بیٹے کر بور ہوئی تھی۔سو جا اب تو تمی کا غصہ تھنڈا ہو کیا ہوگا۔ وہ ان کے درمیان تھتے ہوئے بولی۔ بے ڈھٹی جیز اورشرث میں بال بھرے ہوئے بری بے نیازی سے فرہاد کے ساتھ بیٹھ کئی اوراس سے کش بھی پھین کیا۔ "مسئله زياده توسيس مواشيري؟" ارسلان نے شری سے دریافت کیا۔ " توبتا دیا اس میاں مٹونے آپ کو۔اس کے پیٹ میں کوئی بات ہیں گئی۔'' اس نے کہنی فرباد کی لیلیوں میں تھسادی جس ہے اُس کی چیخ نکل کئی۔ "بس كرشيري تحفي توميس ويكيلون گا-"وهاس محورتے ہوئے بولا۔ "ارے بیس بھائی کس تھوڑ اسامارا ہے۔ دوتین دنوں میں ٹھیک ہوجائے گا۔ آپ فکرنہ کریں۔'' وہ ایے بتارہی تھی جیے معمول کا کام بتارہی ہو۔ و الله المراس المراس المراد الله الله المراس المرا طرح ایک نیچ کی پٹائی کر کے آئی تھی۔وہ پیچاراہفتہ بھر بیڈے نیچ ہیں اُڑا تھا۔'' فرہادنے پھر مداخلت کی۔ " بس كر فرباد ورنه في كا جه سے " وہ انگلي ے تنبیبہ کرتے ہوئے بولی اور فرہاد جیب ہو گیا۔ اس كا بحروسا بهي كوئي نبيل تقا- يهال بيتم بيتم اس کی ٹائی بھی کردیتی۔ بات لہیں یا یا اور بڑے یا یا تک تو نہیں چھے

" إلكل تبيل -" فربادكي آواز كوجي جويتا تبين كب سان كرون يركمر اياتين من رماتها-" آب لوگ غلط اندازے لگارے ہیں۔اب ذرا بجھے اس گول چکر میں جگہ عنایت کریں اور اپنے سروں کو پاس سنجالیں تو میں کچھ عرض کروں۔' وہ ان کے درمیان کھا جو سارے لاوی بیس سر جوڑے دائرے کی شکل میں بیٹھے تھے۔ وہ جلیل اور ارسلان كے درمیان بیٹھتے ہوئے کشن کو گود میں رکھ کر كبنيال جماتے ہوئے بولا۔ " ہماری اس شبرادی نے کویا کہنا غلط ہوگا، مر

چونکہ بہ قدرت نے کردیا ہے کہ شخرادہ بناتے بناتے شخرادی بناویا۔ ' اُس نے افسوس سے سر ہلایا جیسے پتا

نہیں کتنا غلط ہوا ہو۔ "اوں ہوں، آئے بکو گے۔"خلیل نے ٹو کا۔ فرمادنے ایک نظرب پرڈالی-سارے ایے مجس تتے جیسے وہ پاکتان کے متعبل کا فیصلہ - コニョーリー

"اب بولوچھی، کیا منہ دیکھ رہے ہو۔"رمیزنے لہنی ماری۔

''اچھااچھاتم سب تو پیچھے پڑ گئے۔تو سنو۔آج شرى كاع ميں ايك الركے كى بنان كر كے آئى ہے جس ک شکایت چھوٹی ای کوکائ کی جانب سے ملی ہے۔ "لو!اس میں کون ی بری بات ہے؟ پالی ای کی ہے۔آخروہ مرد ہے۔مرد۔ 'مجیل بے نیازی

ے بولا۔ ''اوہیلو، بھائی لوگو!'' فرہادنے ہاتھ ہے جلیل کو ٹوکا۔ووم دہارے کے ے۔دناکے کے دولائ

''یار معاملہ سیریس تو نہیں'' ار سلان نے پریشانی سے یو چھا۔ ہیں کوئی سئلہ نہ ہوجائے شیری

ات کوڈا کمنگ بیل پربڑے پاپانے اس ہے آج

کادافتے کے ہارے پوچھا تو اُس نے آئی معصوم شکل بنا

لیجیے غلطی تو اس کی سرے ہے تھی ہی ہیں۔

"جی بڑے ہے پاپا! اُس نے میرے ساتھ برتمیزی

کی تھی۔ تو میں نے دو ہاتھ مار دیے۔" وہ ای معصومانہ کہ میں بولی جسے بڑی شریف ہو۔ بٹائی کا معطومانہ کہ میں بولی جسے بڑی شریف ہو۔ بٹائی کا مطلب بھی نہ جانتی ہو۔

"دو ہاتھ مارے تھے اور بچ کا ہونت ہے تھے۔
"کیا۔" سکینہ بیم گھورتے ہوئے گویاہوئیں۔
شیری نے مدوطلب نظروں سے اپنے سات
کے سات بھائیوں کو دیکھا جو بڑی بے فکری سے
کھانے میں مصروف تھے۔ان سے کوئی امیدنظرنہ
آئی تو پایا کو دیکھا۔انھوں نے ایسے سر ہلایا جیسے اس
باروہ اس کی کوئی مدرنہیں کریں گے۔
باروہ اس کی کوئی مدرنہیں کریں گے۔
دیا ہے۔ کھی نہ سوچھا تو آخری جریہ آزمانا بڑا۔

جباہے کھے نہ سوجھاتو آخری حربہ آزمانا پڑا۔ دو چار آنسو تھیدے تھیدے کے آٹھوں میں لائی (اے بیکرنے میں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑاتھا) اور دھیرے لیج میں بولی۔ اور دھیرے لیج میں بولی۔ 'SOTTY پڑے بایا! آئندہ ایسے نہیں ہوگا۔''

"sorry بڑے پایا! آئندہ ایسے ہیں ہوگا۔" "اوں تھیک ہے، آئندہ خیال رکھنا۔ اچھے بچ جھڑانیں کرتے۔ ٹیک ہے۔"

''جی بڑے پاپااس نے مظلوم کی شکل بنائی اور کھانے کے اعد سب لڑکے گارڈن میں جیٹے تنے کہ وہ آئی۔ غیصے سب لڑکے گارڈن میں جیٹے تنے کہ وہ آئی۔ غیصے سے اپنی شرث کے باز واو برکرتے ہوئے ہوئے ہوئی۔ سے اپنی شرث کے باز واو برکرتے ہوئے ہوئے ہوئی۔ ایک ایک کود کھے لوں گئ'۔ وہ بے حد غیصے سے انگلی کا اشارہ سب کی طرف کرتے ہوئے ہوئی۔ اشارہ سب کی طرف کرتے ہوئے ہوئی۔ ایک کام شارہ سب کی طرف کرتے ہوئے ہوئی۔ ایک کام سب کی طرف کرتے ہوئے ہوئی۔ ایک کام سب کی طرف کرتے ہوئے ہوئی۔ ایک کام سب کی طرف کرتے ہوئے ہوئی۔ ایک کام

"اب دیکھوں گی کہ کیے مجھ سے اپنے کام کراتے ہیں کہ فلاں کانمبرلا دوں۔فلاں کوفون پر بلا دوں۔ "وہ خاص طور پرارسلان اور دمیز کی طرف مڑ کر ہولی۔

''اور آپ آئے گاخلیل اور منان بھائی کہ ڈیڈی سے بیہ کہہ دووہ کہہ دواورتم دونوں ۔' دہ خلیل اورنعمان کی طرف مڑکر ہولی۔''جمہیں تو چھوڑوں گ نہیں۔'' دونوں کارکا ہواسانس بحال ہوا۔

"اورتم مما کے چھے ۔" یہ خطاب صرف اور صرف اور صرف فرہاد کے لیے مخصوص تھا۔ وہ اس کے چھپے ہما گی اور وہ جو جاکلیٹ کھانے میں مصروف تھا کہ اے بخش دے گی ؟ اُٹھ کردوڑا۔

''بھائی بچاؤ ہے لڑکی میرا صلیہ بگاڑ دے گی۔''
مجھی وہ جلیل کے بیچھے جاتاتو بھی ارسلان کے بیچھے
ادرشیری سلسل اُس کے بیچھے بھاگر دی تھی۔
'' یہ تو حمیا! بیچارا فرہاد! اب اس کی پوری رات ہائے ہائے کرتے گزرے گی۔'' جلیل منان کے ہاتھ یہ ہاتھ مارکر بولاتو سب ہس دیے۔

فرہادشیری کے قابوآ چکا تھا وہ اسے گھاس پرلٹائے اس پر بیٹھ کراہے بری طرح گھونے ماردی تھی۔اس نے رونے والی آ واز میں بھائیوں کو پکارا۔

نر بیٹھے بیچاؤ ورٹ میہ چڑیل میری جان لے لے ا

ر بچاؤ ..... بچاؤ ...... " مب نے مل کران دونوں کو چھڑا یا ادر شیری کا

عصددورك نے ليے وہ ب آئى كريم كائے N N - N "آج سندے ہو کیا خیال ہے ہم سال چل دیے۔ واقعی ساری رات فرباد ہائے ہائے کرتا رہا اور كرشايك نال كرة مي -" تعمان نے سے ٹائم میں سے لڑکوں ہے کہا۔ ارسلان جواس کاروم تیمتر کرر بانقا- کانوں میں رونی '' ہاں کا فی عرصہ ہو گیا ہے ہم سب شاینگ پر ناشتے کی میل رفر ہادا بناایک ہاتھ آ تکھ پرر کھ کر آیا۔ حبیں گئے۔ای بہانے آؤننگ بھی ہوجائے گی۔'' "السلام عليم يا يا جان - "وه اين كرى ير بيخه كيا ارسلان نے ہام مجری-"اورویے جی آج کل بری زبردست کولیش ۔ لڑکوں کی تو اُے دیکھتے ہی ہمی چھوٹ کی اور زرینہ آئی ہے شرکس کی۔'مطیل نے کہا۔ بیکم بردی فکرے یو چھنے لکیس۔ '' فرباد بينے بيآنکھ پر ہاتھ کيوں رکھا ہے۔ وکھا وُ '' ہاں بھتی، جمیں بھی انچھی می شرکس اور ڈرلیس پین خریدتی ہے۔اب ہمیں یایا کا آفس جو جوائن کرتا ہے۔''خلیل نے منان کی طرف دیکھ کر کہا۔ " بھیل کی، وہ و ہے بی میں نے ہاتھ رکھ '' ہاں!''منان نے صرف سر بلائے پراکتفا کیا۔ لیا۔'' وہ سی طورا پنایا تھ ہٹانے کو تیار ہیں تھا۔ " میرے پاس بھی جیز حتم ہو لیں ہیں اور آئ ''ارے ایسے کیے رکھا ہے بیٹا۔ ہاتھ اٹھاؤ۔'' کل بیٹی جیز کافیشن ہے۔"شیری نے حصالیا۔ سكين يلم نے بھى زور ديا۔ وہال يرسب لڑ كے اور شیری کا بنس بنس کر برا حال تفاجید فرباد انھیں ایک " اومیزم! بیکی جیز خالصتاً لڑکوں کے لیے آ نکھے سلس گھورر ہاتھا۔ ہے۔ ''فرہادنے اسے احساس ولایا کہ وہ لڑکی ہے۔ ''تو کیا ہوا میں بھی تو لڑ کا ہوں <u>'</u>' وہ کا لراو پر کر " قرباد ہاتھ ہٹاؤ۔ ''اب کی باربڑے یا یانے کہا توجارونا حارات باته بثانا يزار وبال يرساه وهباتها ''لواور سن لو۔ میں نے کہا تھا ناں کہ اے اتنا جیے سی نے کھونسا بہت زورے ماراہو۔ مت سرير چرها نين كه وه واقعي ايك ون لزكابن " الله! يدكيا موا ب؟ كس في مارا ب جائے۔ عفر ہادنے اسے بھائیوں کو کہا۔ تمہیں۔ ذرابتاؤ کس سے لڑائی کی ہے؟ ''زرینہ بیکم " توحیه کر میں لڑ کا بی ہوں ۔ وہ تو اللہ تعالی نے اے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اُس نے شیری کو نے لڑک کا جم دے دیا ورنہ میں آج لڑکا ہوئی۔ دیکھا۔اس نے اشارے سے کہا آگر میرا نام لیا تو اور شیری افسوس کرتے ہوئے بولی۔ " کچھنبیںمی بس ذراجھگڑاہوگیا تھا۔''وہ بات "خبردارشیری!اگرتم نے خدا کے احکامات میں ذ را مداخلت کی تو وہمہیں بھی معاف نہیں کرے گا۔'' "جہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ ایسانہیں کرتے۔" سکینه بیگم جواب تک صرف خاموش تھیں بول پڑیں۔ تم لڑکی ہواورلؤ کی بن کررہو۔ مانا کے ہم حمہیں زرینه بیلم نے اسے جھڑ کا اور وہ بری طرح شیری کو لڑکوں جیسی حرکتیں کرنے پرزیادہ بھی نبیس کرتے اس المف اندوز موراي عي-كايه مطلب بين كرتم لزكا مو" التدتعاني في مهين

لڑکی بنایا ہے تو کھے سوچ کر ہی بنایا ہوگا۔ "وہ درشی ہے پولیں۔

"بال بينا زياده بولنا احيها نهيس موتا اور اگر تمہارے یا یاس کیتے تو انہیں کتنا دکھ ہوتا۔'' زرینہ بيكم نے بھی اے سمجھانے کی کوشش کی۔ " آئدہ ایے مت کہنا ۔ چلو جلدی سے اللہ تعالی ہے sorry کرو۔" وہ اے پیار کرتے ہوئے بولیں۔

"Sorry الله . ق - ويرى ويرى سورى " وه جلدی سے کا نوں کو ہاتھ لگا کرمعافی ما تکنے لگی۔ " پيهوني تال ميري انجھي بيني '' وه اس کا ماتھا يومة بويريس-

جب وہ سب شاینگ کے لیے نکل گئے تو مکین بيكم نے زريت بيكم سے كہا۔" و يكھا بھالى بداڑكى ون بددن ہاتھوں سے تعتی جا رہی ہے۔ مجھے تو فکر ہوگئ ہے آخر کل کواس کو بیابنا بھی تو ہے۔ بیتوایے آپ کو بالكل لؤكا بھتى ہے۔ ہائے كيا ہوگا اس كا - 'وہ فلر مندى سے اسے سرير ہاتھ ركھ كر بوليں۔

" تم فكرنه كروسكينه! الجمي بجينا ہے اس كا۔ويے بھی وہ شروع سے استے لڑکوں کے ساتھ ربی ہے۔ کوئی اور لڑکی تو ہے جیس کھریرای لیے وہ ان کے انداز میں رہتی ہے۔ مرجی دن اے ای لاکی ہونے کا احساس ہوا ویجینا اس دن وہ تہاری ہر خواہش ہوری کردے گی۔ چوڑیاں ، چزی، چوڑی یاجاہے، وہ بیسب چزیں اپنی مرضی سے پہنے گا۔ اجھی تو وہ بچی ہے۔ایے بھائیوں کے ساتھ رہے رہے وہ بالکل ان جیسا ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ تم فكرنه كرووه انشاء الله سب بهتر موكائ وه الصلى د سے ہوئے بولیں۔

" بهانی میں تو اللہ کا لا کھ دفعہ شکر ادا کرتی ہوں كالاكول جيسى حركتين بى كرتى ب، مكرز بان لو كيول

جیسی ہے۔ پتا ہے کتنے پارٹر بیلے اس کی زبان فھیک کرانے میں ۔ شکر ہے چھوٹی تھی تو سیکھ گئی ورندآئ میے ( ہوگا ) بی پولتی ۔

" میں نے کہا نال کہ تم فکرند کرو۔اللہ بہتر کرے گا۔"انھوں نے سکین بیٹم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ 

"بيلو!ارے کوئی ہے کہ بیں۔" شیری کرے میں داخل ہوکر بولی حالا تکہ سامنے فریاد ہیٹھا تھا مگروہ سل بولے جارہی تھی۔

" كيول مهين نظر مبين آربا كدكوني بي يا تہیں '' وہ کھا جانے والی نظروں سے کھورکر پولا۔ "اوہ تو جناب ناراض ہیں۔" وہ ایے آکے ہاتھ باندھ کر بولی۔غصے ہے فریاد نے منہ موڑ لیا۔ ' چلوچھوڑ وغصہ، اور دیکھو بیل تمہارے کیے کیا لائي ہوں۔'' وہ اس كى فيورث حاكليث سامتے كر کے بولی مکردوسری طرف ہنوز خاموش تھی۔

''چلوفر بادپلیز،اب غصه حتم کرو۔'' وہ اس کا چہرہ اپی طرف کر کے بولی۔ مانا کہاس دن پچھزیادہ ہی غصہ آگیا تھا اور علظی ہے تم بھی میرے ہتھے جڑھ كَيْحَ تُو بْسِ كَامِ مِوكِيا \_ آني ايم سوري! "وه كانول كو باتھ لگا کر ہولی۔

"اجھابس ا سوری کہنے سے میراغصہ حتم تہیں موگا۔ بچھیں م - اور غصے سے بولا۔ "نو کیا کرنا ہوگاتمہارا غصر حم کرنے کے لیے خود ہی بتادو۔''وہ بڑے مزے سے بیڈ پر چیل کر بولى-اس يرفر بادكا غصهاور بروه كيا-" تم ہمیشہ ایے ہی کرتی ہو۔ پہلے مجھے ایکی طرح مار لیتی ہو بھرایک آ دھ حاکلیٹ دے کر جھتی ہوکہ غصر ختر ''وہ اے انگلی کے اشارے سے بولا۔ "اورتم مان جاتے ہو۔ مجھے پتا ہے اس بار بھی يراب ع ويزدوس مان ما ع كا ورنديل

ائی باتی کی سے شیئر کروں گی۔ "وہ اس کا ہاتھ پکڑ

" تم آخر كب سدهرو كي شيري-كب بري بو كى- 'وه آخركار بارمائة بوئيولا-

"ارے، ارے - تم جھے صرف میں ماہ ،ی برے ہواور بول بالكل داداكى طرح رے ہو۔ وہ ائے ہاتھ کر پرد کھ کر بولی۔

" چلو اچھا چھوڑ و \_ تم اس دن پچھ لائی تھیں میرے لیے۔'' فریاد نے اے یادولایا۔

"ارے ہاں، ویکھوان چکروں میں بھول کی۔ چلوآ و مہیں دکھاؤں۔وہ اے اپنے ساتھا ہے روم میں لے تی اورول ہی ول میں شکراوا کیا کے فرہادنے زياده عصر مبيل كيا-

" بيد ويكهو-" وه باتهول ميس يبنخ والے بيند تكال كريولي-" كيے ين "وہ تين طرح كے بينة کے دو دو جوڑے لائی تھی۔ تین فرہاد کے اور تین -221

"-Thanks اول اتھے بیںThanks" "ارے یہ کیا۔ دوئی شن کوئی thanks ميس "وه يرح البانداندازين بولى-''بس بس\_ڈائیلاک نامارو۔ پس نے مرد نا کہا تھا۔ "وہ اس کوچڑانے کے لیے بولا۔

"تم! ثم نال بھی تہیں سدھر و کئے بندر ۔" وہ غصے یولی۔

مج كهول مين سدهرنا بهي نبيس جابتا \_ محصة زندگي بجرایے ہی رہنا ہے۔تم بھی مت بدلنا۔ کچی جس ون تم سے جھڑانہ ہواس دن کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ 'وہ ال كے بیڈیر مسلتے ہوئے بولا۔

" تم ع كتي مورير الماته عي اليابي موتا ے۔ندوئم سے ناراض رہ عتی ہوں اور نہ ہی لا ہے

" ہم دونوں ہمیشہ ایسے ہی رہیں کے یک بلکہ حکری فرینڈز۔ ' فرہاد نے اپناہاتھ بردھایا جے شیری نے فورا تھام لیا۔

"God promise) کاے 'ووٹوں بس دیے۔ باہرے رمیزنے کزرتے ہوئے دونوں کودیکھا تواطلاع دینے کے لیے گیا۔

''مبارک ہو....مبارک ہو۔ سب کو بہت بہت مبارک باد۔ 'رمیزئے زورے بولا۔ سارے لاؤرج ميں بينے تھے۔

" بھی کیا ہوا؟ بتاؤ تو ہی۔ کیا مبارک مبارک کی کردان لگائی ہوئی ہے۔ "ارسلان چر کر بولا۔ '' بھٹی ہمارے کھر میں جو دوعد دپیں ہیں نال ان میں سلم ہوئی ہے۔ "وہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ "فكرے" كمنے كلا۔

" يى سى سىرەنى بىل آرباتھا۔، دەددولول تو اس کھر کی جان ہیں جان۔ "علیل نے ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیا۔'' جب تک وہ دونوں نہ ہوں کھر میں رون بين بولي-"

" بھئی جو بھی کہو۔شیری نے پیٹا بڑا خوب تھا۔ مزه آگیا تھا۔''تعمان منتے ہوئے بولا۔ " تو اور کیا بیجارے فر ہاد کا برا حال تھا۔" منان نے جی صدلیا۔

و العنی فرہاد کو چوٹ شیری کی وجہ سے لگی تھی۔'' سكينه بيكم يتالبين ومال كب آسين- وه زور سے بولیس توسب متوجہ ہوئے۔منان نے اشارے سے جلیل کوکہا کہ سنجال لے۔ ارسلان نے ساتھ بینے رمیزے سر کوشی کی۔"اگرا کلے دومنٹ میں ان کا غصر بین گیا تو شیری کی شامت یک bet ا-"رمیز تے اثبات میں کرون ہلائی۔

"إس لا كى كوذراخال نبيس - ما برتوييك كرآني ے۔ا۔ کو یل جی شروع ہوگئے۔اے تو آج میں

يوچيوں گے۔" وہ آ کے بوصے تكيس كہ جليل جلدى

ے بولا۔ ' وچلیں غصہ چھوڑیں۔ رمیز ان دونوں کو خود و کھر آیا ہے۔ "اس نے رمیز کی طرف ویکھا۔ سکینہ بلم نے بھی سوالیہ نظروں سے رمیز کودیکھا۔جس پر رميز نے فور آائيات ميں كرون بلاني-

''جی چھوٹی ای ،شیری نے فر ہاد کو بینڈ بھی دیے ہیں اور دونوں نے ہاتھ بھی ملایا ہے۔" اس نے تفصيل يتاني-

"اوں ٹھیک ہے، مگر دیکھ لینا ایک دن بیلڑی ضرور پھے کے اور بیاب تم سب کی وجہ سے ہو گا-تم ب نے اے بالکل لڑکا بنا دیا ہے۔" وہ العين تعيد كرك ميل-

" شكر ب \_" ارسلان نے كہا \_" وربد آج تو يكا بیتی بیازی \_ بمیشهٔ بمیں ڈانٹ پڑواتی ہے۔ "ملیل بولا۔ "اوركيا وافعي يار، شيري ميس الركيون والي كوني یات بی میسی روه سب حرفقی بهاری جیسی بی کرنی ے۔ "رمیز کے لیے میں قلرمندی گی۔

" بھی او کیوں جیسی کیے وہ بے جبکہ ہم سب لاے ہیں۔ایک فر ہاواوردوسری اس کی فرینڈ کیانام تقااس کا؟ وہ! بال فیروزہ۔ ایسے میں وہ لڑی کیے ہے گا۔ مرجس دن اس کے دل میں کسی کی محبت فنے دستک دی۔ دیکھناوہ خودلا کیوں کی طرح سوچنا شروع كرے كى -"منان شرى كى سائيڈ كيتے ہوئے بولا۔ " مركب آئے كاوه لاكا \_ جواسے لڑكى بنائے كا-"جليل يولا-

"آ ي كا ضرور آئے كا۔ اللہ نے سب كے جوڑے بنائے ہیں اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا۔ منان یقین سے بولا۔

"انشاء الله جلد آئے گا اور اللہ کرے ہاری زندگی میں بی آجائے۔ پتائمیں ہم شیری کوک سے

سنورتے دیکھیں کے۔ کب وہ ہاتھوں میں بینڈز کی الجائے پوڑیاں سے کی۔ کب جیز کی اجائے شلواراور یاجام پہنے گا۔" ارسلان حرت سے بولا۔ ''ویے اے لڑکا بنانے میں ہم سے کا برابر کا ہاتھ ہے۔''نعمان نے یاد دلایا۔''ہم نے بھی اے لو کیوں کی طرح ٹریٹ ہی ہیں کیا۔ ہیشہ اے لڑکوں کی طرح ٹریٹ کیا ہے اور اب جبکہ وہ کڑکوں جیسی ہوئی ہے تواب ہمیں احساس ہورہا ہے کہ ہمیں اس کھر میں لڑی جا ہے۔"

" بھئ جو بھی ہو۔ شیری ہم سب کی جان ہے اورتم سباس اتفاق کرتے ہو۔" طلیل بولا۔ "وه جاري چھولي ي بين ہے اورد محمناجب وه سے سنورے کی نال تو تم ان دِنوں کو یاد کرو گے۔ و ہے جھی اس کی شادی کے بعد کون سا اس نے لو کیوں جیسے رہنا ہے۔ ابھی تو اس کا بچینا ہے۔ 50

☆.....☆ کالج میں کرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو چکی تھیں اورشرى كے ماس كرنے كو بھے نہ تھا۔ آج وہ تے ہے بور مور بی می تو پٹن ش آئی۔

"آج کیا بناری بی بری ای-ای نے بیکن ش کے ای چیزر بھے ہوتے ہو الو تھا۔ "ارے چنداء آج تو تہارافیورٹ کھانا یک رہا ہے۔ "اجھا!" وہ خوش ہوگئ۔لائیں میں بھی آپ کی ملب كرتى مول " وہ نجانے كس مود ميں سى -چیری پکڑ کر کھڑی ہوگئی۔ کیا کرنا ہے۔ وہ پیاز کو

ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی۔ "ارے بیٹا! آج خرتو ہے کمی میں! کہیں سورج مغرب سے تو نمودار ہیں ہوا؟ بھائی کہ میری صاحبزادی کچن میں۔" سکینہ بیٹم کچن میں آتے ہی بولیں۔ "لوآج میں آئی تو مجھے سنارہی ہیں اور اگر نہ

آتی تو بھی مجھے ڈائنیں۔'وہ منہ بسور کر بولی۔ '' آ دَادھرآ دَ شیری بیٹا اور ذرا بیسالن بھونو۔'' اس کی توجہ بٹانے کے لیے زرینہ بیگم نے اسے اپنے یاس بلالیا۔

پاس بلالیا۔ وہ اٹھلاکران کے پاس چلی آئی تو سکینہ بیگم نے خدا کاشکر ادا کیا کہ اور چھ نہیں تو کم از کم کچن میں دلچیں ہی ہیں۔

☆.....☆.....☆

"مماآپ کومیری بائیک کاپتاہے کہ کون لے کر گیاہے۔ "نعمان لاؤنج میں داخل ہوکر بولا۔ "نہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ کون لے کر گیا ہے۔"سکینہ بیم چائے کا کپ لیتے ہوئیں بولیں۔ "دمیز تجھے پتاہے۔" وہ اس کی طرف مڑتے ہوئے بولا۔

ہوئے بولا۔

جلیل اور منان بھائی آفس گئے ہیں۔ خلیل یو نیورٹی

جلیل اور منان بھائی آفس گئے ہیں۔ خلیل یو نیورٹی

میں ہوگا۔ بچا ہیں تو تمہارے سامنے ہوں اور
ارسلان بھی ہے۔ رہ گئے پاپااور چھوٹے پاپائووہ بھی

آگئے۔''مضور اور مقصود صاحب گلاس ڈورد کھیل کر
داخل ہوئے تو رمیز نے اُن کی طرف اشارہ کیا۔

'' بھی کیا ہوا؟ جو ہمارا انظار ہورہا ہے۔''
مقصود صاحب صوفے پر بیٹھتے ہوئے ہوئے۔''کوئی

مقصود صاحب صوفے پر بیٹھتے ہوئے ہوئے۔''کوئی

کام ہے بھی، ہمارے شہرادوں کو کیا۔''

کام ہے بھی، ہمارے شہرادوں کو کیا۔''

ارسلان نے اپنی صفائی دی۔

"اچھا،تو میں کہاں تھا۔ہاں پایااور بڑے پایا تو یہ ہیں۔" رمیز سوچتے ہوئے بولا۔" بھی نعمان برا مت ماننا۔اب مما اور چھوٹی امی تو سائیکل چلانے ہے رہیں تو بچے دوئی لوگ فرہاد اور شیری۔اب شیری کو بائیک چلا نائیس آتی تو بچافرہاد۔"

" توتم سیدهاسیدها بکواس نبیس کر سکتے تھے کہ فرہاد لے کر گیا ہے۔" نعمان نے کشن اٹھا کر دمیز کو دے مارا۔

"ارے بھی میں تو تمباری مدد کررہا تھا۔" رمیز دانت نکال کر بولا۔

"لوفر ہاد بھی آ گیا۔" رمیز نے فرہاک انٹری پر اس کی طرف اشارہ کیا۔

''السلام عليم إايورى بدى''۔ وه صونے پرومنس کر پیچھ گیا۔

''اچھاہواتم آگئے فرہاد۔''نعمان نے اس سے کہا۔ ''خیریت بھائی؟'' وہ شفکراندازیں بولا۔ ''ہاں یار۔ میری بائیک تم لے کر گئے تھے ناں۔ چلواب اس کی جانی دو۔ جھے اپ دوست کی طرف جانا ہے۔''نعمان جلدی سے اس کے قریب آ کرجانی ہا نگنے لگا۔

آپ کی بائیک پرنہیں گیا۔' فرباد جیرانی ہے۔ میں تو د کیے کر بولا۔ د کیے کر بولا۔

" جوری، بائیک چوری ہوگئ۔ وہ بھی گھر سے جبکہ گیٹ بندتھا اور چوکیدار بھی ڈیوٹی پہتھا۔ ہائے اللہ یہ کیا ہوگیا۔ 'رمیزا کیٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ ''تم اپنی نفنول عورتوں والی ایکٹنگ چھوڑو۔'' نعمان کوغصہ آگیا۔

'' بھٹی ہوسکتا ہے کہ کوئی اور لے کر گیا ہو۔'' فرہاد نے نعمان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش گی۔ '' بھٹی مجھے بہت ضروری جاتا ہے۔'' نعمان چڑ

"بیٹاتم گاڑی لے جاؤ۔" منصورصاحب نے حل پیش کیا۔

"بڑے پاپا لے تو جاؤں لیکن پتا تو چلے آخر بائیک کہاں گئے۔"

'' ایک منٹ، مما شیری کہاں ہے۔'' نعمان عین بیم کی طرف ایک وم پیٹ کر بولا۔ " بھی وہ تو فیروزہ کی طرف کی ہے۔ اپنی برتھ ڈے کا انونیشن دینے۔'' انھوں نے وضاحت کی۔ "كس كے ساتھ ـ "نعمان نے اگلاسوال كيا۔ " ڈرائیور کے ساتھ کئی ہو گی۔" وہ پولیں۔ "اے تھوڑی ہائیک چلانا آتی ہے۔" وہ انتھتے ہوئے بولیں۔ ''مماوہ کے بھی کرسکتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ای لے کر گئی ہے میری بائیک \_ کیونکہ ہیلمٹ بھی مہیں ہے۔'' ''پراے کس نے ہائیک چلانا سکھائی ہوگ۔'' اس بار مقصود صاحب ہولے۔ تو سب کی کردن ایک دم فر ماد کی طرف اٹھ گئیں۔ وه چور بن كر بيشانها - ايك وم يول اشها! وه مين! میں نے چھنیں کیا۔'وہ بھا گئے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس سے پہلے کہ فرہاد بھا گتا۔ نعمان اس کے المنات المالية " بَحْهِ عَ عَاـ" "وه، وه رونے لگ کی تی تو میں نے اے

بائیک چلاناسکھادی۔'' ''کیا۔''سکین بیگم ایک دم پھٹ پڑ تیں۔ " تم نے اسے بائیک بھی چلانا سکھا دی۔اے اللهاب بيس كيا كرول " وه انبول في سر بالهول میں تھام کیا۔

" بھائی، وہ بہت ایکی بائیک چلائی ہے۔ میں نے اے چلاتے ہوئے دیکھا ہے۔" فرہاد نے صفائی دینا جاہی۔ تعمان اور رمیز ایک دوسرے کی شکل دیکھرے تھے۔ "جمائی اس سے پہلے آپ کی بائیک کو کچھ ہوا

ے بھلا؟ وہ بالکل تھک تھی تال " فرباد نے اے

" كيول كيا يبلے بھى .....؟ " نعمان نے ويكها بياجي السحاجي السيكها جائے گا۔ " بھائی پلیز۔ 'وہ چھے بنتے ہوئے بولا۔ ''مجھے بتافر ہاد۔''نعمان نے اے کھورا۔ " بھائی تین بار پہلے بھی۔ " وہ بس اتنا کہہ کر ایے بھا گاجیے پیچھے آگ کی ہو۔ "رک ..... رک فرماد! آج تو تو میرے ہاتھوں شہید کارتبہ یائے گا۔''وہ اس کے پیچھے دوڑ اتو رميز بھي اس كے ساتھ بھاگا۔

مقصوداورمنصورصاحبان كوديكي كربنن لكي "ديكهاآب في شرى في كياكيا ب-آف دواہے میں چھوڑوں کی تہیں اور آپ کیوں خوش ہو رے ہیں۔" سکینہ بیکم مقصود صاحب کے سامنے بیضے ہوتے بولیں۔ان کوشیری کی اس حرکت یہ شديدغصه تفايه

" بھٹی کون ی بردی بات ہے۔ وہ صرف بائیک ہی لے کرنگلی ہے بہیں ہم وم تو نہیں چلایا اس نے۔" مقصود صاحب سكينه بيكم كاغصه كم كرنے كے ليے بولے۔ " و يكها بهاني! أتبيس اس ثائم بهي نداق سوجه ريا ہے۔''وہ شکاتی کہے میں زرینہ بیٹم کی طرف رخ کر کے بولیں۔ وہ بھی مسکرادیں۔ وہ جانتی تھیں کہ ان دونوں کی نوک جھونک چلتی رہے گی۔

"میں نے آپ کولتنی دفعہ کہا ہے کہ اے ذرا سخت الفاظ میں سمجھا نیں کہ وہ بڑی جیں ہے۔ ماشاء اللہ ہے کل سترہ سال کی ہوجائے گی۔ اب اسے لڑکیوں والے طور طریقے اینانے جاہیں۔' صاحب کھے بولنے لگے اس سے سلے وہ بول پڑیں۔ "اب پلیزیدمت کیے گا کداس کا بچینا ہے۔ "وہ تنبيه والے انداز میں انگلی ان کی طرف کرنے ہوگیں۔ "كل كووه الك كمر جاكر مارى كيا عزت

کرائے گی۔ ''انہیں ابھی نے فکر ہونے گئی تھی۔ آخر ماں تھیں ناں اس لیے۔ ''اچھا بیکم جیسا آپ کہیں۔'' مقصود صاحب بات ختم کر کے بولے۔''وہ آئے گی تو میں بات کروں گا۔''

توبائیک پرجیفاہوااے دیکھتے ہی یا ئیک لاک

اکانے لگااور پھر گیٹ کھول کراندرزبردی کھس گیا۔"

ارے ارے ایے کہاں آتے جارہے ہیں بتا تیں

مجھے۔ وہ اس رو کئے کی کوشش کرنے گئی۔
جب اس نے ہیلمٹ اتارا تو اس کی چے تکل

مئی۔ "شیری کی چی تونے میری جان تکال کی۔" وہ

ہنتے ہوئے اس سے کلے لی۔

ہنتے ہوئے اس سے کلے لی۔

ہے ہوئے اس سے بھے ی ۔

"مورے گھراتے دنوں بعد آئی۔ ذراخیال نہیں تہیں میرا کہ میری اکلوتی دوست ہے (لڑکیوں میں) اس نے زوردے کرکہا۔ وہ اچھی طرح جانی تھی کہاس کا ایک اوردوست ہے جوا ہے بہت عزیز ہے۔

کراس کا ایک اوردوست ہے جوا ہے بہت عزیز ہے۔

"مراس کا ایک اوردوست ہے جوا ہے بہت عزیز ہے۔

ایک جمعے میروز ہے ٹائم ہی نہیں ملا۔ آج بھائی کی بائی ہوتھ کا ایک موقعہ کا ایک موقعہ کا ایک موقعہ کا ایک بائی میں بائی ہوتھ کا ایک موقعہ کا ایک موقعہ کا ایک بائی میں بائی موقعہ کا ایک بائی موقعہ کا ایک مو

فائدہ اٹھایا جائے اور دیکھے تیرے کھر میں ہوں۔' وہ اس کے ساتھ اندر چلی آئی۔

"اے لڑکی! کون سا لڑکا مجھ سے ملنے آیا ہے۔ دادی جان نے وہیں سے سوال دھرایا۔

"کوئی لڑکا وڑکائیں آیا ہے دادی جان میری دوست آئی ہے۔ شربین۔"اس نے بور ا نام لیا۔ من شری صدانام سن کر وہ اقتنااسے کوئی لڑکائی

ورنہ شیری جیسانام سن کروہ یقیناً اسے کوئی لڑکاہی ممہیں آور لمحہ ضائع کیے بغیر، اسے چیک کرنے

آ موجود ہوتیں اور پھراس کے کپڑے اور حلیہ دیکھے کروہیں پراے کیکچردیٹانہ شروع ہوجا کیں۔

روہیں پرائے مہردیان سروں ہوجا یں۔ وہ اے اپ سامنے بٹھاتے ہوئے بولی۔"م

یہاں کیے کوئی کام تھاجو یہاں آئی ہو؟''
د''ارے نہیں بھی۔کوئی کام وام نہیں تھا۔ بس
ایے ہی آگئی۔گھریس بور ہورہی تھی۔بائیک بائے
چالس ہاتھ لگ گئی تو سوچا موقع ضائع نہیں کرنا
چاہیے بس پھر کیا تھا۔ بائیک اشارث اور میں
یہاں۔'' وہ بڑے مزے مزے سے اپنا کا رنامہ سناتے

ہوئے بولی۔ اوئے تم نے باتیک چلانا کب سے سیمی۔ فیروزہ کمریر ہاتھ رکھ کر بولی۔

" بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا بس تھوڑے دنوں پہلے۔" اُس نے مختصراً جواب دیا۔

"اورتمهاری مما انھوں نے چھنیں کہا۔" وہ

دوبارہ بولی۔
''دہ تو تب کھ کہتیں ناں اگر انہیں پتا ہوتا۔ نا
انھیں بتا ہے اور ناہی میں بتاؤں گی ورنہ تم تو جانتی ہو
مجھے ایک بھر پورلیکچر سننا پڑے گا۔ اس کا ٹا بیک ہوگا
''بحثیت لڑکی میر اکر دار' وہ ایک ہاتھ ماتھے پر رکھ کر
افسوسناک کیے میں بولی۔

چلوویے تم نے بائیک چلاتا کیمی کس ہے۔ جہاں تک جھے لگتا ہے تو تہارے بھائیوں میں ہے

مجہاری مما کے خلاف جانے کی جمارت تو کوئی کرے گائیں۔ پھر کھانے کھادی؟ "جھٹی کی جہاری کا تھادی؟

"بیکر کرتے ہیں۔ بس جب ہرطرف سے مایوی نظر بن کر کرتے ہیں۔ بس جب ہرطرف سے مایوی نظر آئی تو میرا آخری حربہ....، وہ مزے لے کر جوس پیتے ہوئے یولی جوملاز مدرکھ کئی تھی....

"لعنی ایک دفعہ پھر فرہاد تہارے متھے چڑھ گیا۔"وہ مدردی کرتے ہوئے بولی۔

"اور کیا میں نے دو آنو بہائے اور وہ صاحب تیار سکھانے کو۔ بھی اے بوقوف بنانا میں ہاتھ کا کھیل ہے۔ "وہ مزے ہے جنگی میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ "وہ مزے ہے جنگی بجاتے ہوئے ہوئی۔

و الكن شرى تحجه ال پرترس بيس آتا- "فيروزه خفكي سے بولي-

"رس؟ سیات کا بھی۔ وہ پہلے براتایازاد پر براہم عمراورسب سے برہ کے روہ براسب سے
بہترین دوست اورتم نے سائی ہوگا A friend وہ بہترین دوست اورتم نے سائی ہوگا in need is a friend in deed وہ چیں سے انصاف کرتے ہوئے ہوئے۔

'' بھی تہمیں کون سمجھائے جو تہمیں سمجھائے وہ خودا پناسر کھیائے۔''وہ ہارتے ہوئے ہوئی۔ ''اچھاسب چھوڑو، میں تہمیں انوی میشن دیے آئی تھی۔''شیر مین اسے ناراض دیکھ کر ہوئی۔

" كيسا انوى تيشن؟" اس كا موذ بحال و مكھ

كراس فيتايا-

" بھی کل ہماری شیر ادی شیر مین مقصود شیرازی کا جنم دن ہے اور ہم بطور خاص آپ کو انوائٹ کرنے آئے ہیں۔ "وہ شاہانداز میں بولی۔ "اچھا جی ! ای لیے تم آئی ہواور میں تجھی کہ میری میملی کومیری یادآئی ای لیے وہ آئی ہے اورا کرتم میری میملی کومیری یادآئی ای لیے وہ آئی ہے اورا کرتم مجھے انوائٹ ناکر تی جب بھی بجھے یاد تھا کہ کل محتر مسکا

برتھوڈے ہاور میں نے گفٹ کا انظام پہلے ہے کر کے رکھا ہے۔'' فیروز ہ اے جتانے والے انداز میں یولی۔

ہوئی۔

" بھی جھے ہتا ہے کہ میری سیلی کو ہرسال کی طرح اس سال بھی میرا برتھ ڈے یاد ہوگا۔ میں تو فارمیلٹی نبھا رہی تھی۔ خیرتم نے کل آنا ہے۔ کیونکہ میں نے چھوٹی می پارٹی رکھی ہے۔میرے گھروالے میں اورصرف تم ۔اس دفعہ میرا کرینڈ پارٹی رکھنے کا موڈ نہیں تھا۔ ویسے بھی گفٹس تو مجھے گھرسے ہی ڈھیروں مل جائیں تے۔ اس لیے فکر توٹ۔ "شیری ہنتے مل جائیں تے۔ اس لیے فکر توٹ۔ "شیری ہنتے میں جوئے ہوئی۔

"و کیے شیری اس دفعہ میں نے خاص طور پر تیرے لیے زنانیوں والا گفٹ خریدا ہے۔اب بس او اس گفٹ کی عزت رکھنا اور اسے ڈھنگ سے پہننا۔" فیروزہ اپنے گفٹ کا مستقبل دیکھ کر پہلے ہی تعبیہ کرنے گئی۔

سبیہ رہے ہے۔

"" بھی کہیں تونے پراندہ دراندہ تو نہیں خریدڈالا۔"شیری نے اے جڑانے کے لیے کیا۔

"ارے نہیں بابا، بالکل نہیں۔ میں نے تیرے لیے بہت خوبصورت ہے ائیررنگ لیے ہیں۔اپ لیے بہت خوبصورت ہے ائیررنگ لیے ہیں۔اپ نیروزہ نے دیکھے تو تیری یادآ گئے۔ تو بس لے لیے۔"فیروزہ نے دیکھے تو تیری یادآ گئے۔ تو بس لے لیے۔"فیروزہ نے دیکھے تو تیری یادآ گئے۔ تو بس لے لیے۔"فیروزہ نے دیکھے تو تیری یادآ گئے۔ تو بس لے لیے۔"فیروزہ نے دیکھے تو تیری یادآ گئے۔ تو بس لے لیے۔"فیروزہ نے دیکھے تو تیری یادآ گئے۔ تو بس لے لیے۔"فیروزہ نے دیکھے تو تیری یادآ گئے۔ تو بس لے لیے۔"فیروزہ نے دیکھے تو تیری یادآ گئے۔ تو بس لے لیے۔"فیروزہ نے دیکھے تو تیری یادآ گئے۔ تو بس لے لیے۔"فیروزہ نے دیکھے تو تیری یادآ گئے۔ تو بس لے لیے۔"فیروزہ نے دیکھے تو تیری یادآ گئے۔ تو بس لے لیے۔"فیروزہ نے دیکھے تو تیری یادآ گئے۔ تو بس لے لیے۔"فیروزہ نے دیکھے تو تیری یادآ گئے۔ تو بس لے لیے۔" فیروزہ نے دیکھے تو تیری یادآ گئے۔ تو بس لے لیے۔" فیروزہ نے دیکھے تو تیری یادآ گئے۔ تو بس لے لیے۔" فیروزہ نے دیکھے تو تیری یادآ گئے۔ تو بس لے لیے۔" فیروزہ نے دیکھے تو تیری یادآ گئے۔ تو بس لے لیے۔" فیروزہ نے دیکھے تو تیری یادآ گئے۔ تو بس لے لیے۔" فیروزہ نے دیکھے تو تیری یادآ گئے۔ تو بس لے لیے۔" فیروزہ نے دیکھے تو تیری یادآ گئے۔ تو بس لے ت

"اب پلیزاے ڈھنگ سے پہننا بینا ہوکہ تُو اسے بھی جینز اور بھدی می شرث کے ساتھ پہنے۔وہ اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولی۔

"تو اور کیا۔ یس اس کی خاطر شلوار سوٹ تو بنانے سے رہی۔ شیری بولی۔

"میں دیکھتی ہوں کہ کیے نہیں بناتی تو۔ "فیروزہ بولی۔
"دو یکھا جائے گا۔ "شیری جانے کے لیے اُٹھ اُٹھ اُٹھ ۔ آنا ضرور میں تمہارا انظار کروں گی۔ فیروزہ اے کیے ۔ فیروزہ اے کیٹ تک چھوڑنے آئی۔

ووشينه

عالمتي تعين \_

ا ممار آئنده ایسانبیس مو گار 'وه معصوماندازے بولی۔

'' میں اس بارتہاری سوری ووری کے چکر میں نہیں آؤں گی اوراہتم سے کوئی بات بھی نہیں کروں گی۔'' وہ بولیں۔

'' پلیز مما ایسا مت کریں کل میرا برتھ ڈے ہے۔ اگر آپ ناراض رہیں تو میرا دل پچھ کرنے کو مہیں جا ہے۔ اگر آپ ناراض رہیں تو میرا دل پچھ کرنے کو مہیں جائے گا۔ بس ایک بارصرف ایک بارمعاف کر دیں۔ آئیندہ بالکل ایسانہیں کروں گی۔ صرف ایک بار۔'' وہ التجا کر کے بولی۔

" آخری بار! ہاں اور ....دو بارہ ایسا کھے ہیں ہونا چاہے۔کل تہارابرتھ ڈے ہاں لیے معاف کررہی ہوں تھیک ہے۔"

"اوے ممان وہ ان کے گلے میں باز وڈ ال کر ہولی۔ سالگرہ سے فارغ ہو کر وہ سب کے گفش لے کر بیٹھ گئی۔ تب فرہاد آگیا۔

" كيول بفئى بفوكى -تم سے ذراصر نہيں ہوتا كه صبح گفش كھول كيتيں -" وہ بھى ايك گفث پيك كھولىنے اللہ گفث بيك

" بھی نہیں ہوتا جھے ہے تو پھر کیا کروں۔ "وہ چر" ربولی۔

کریولی-"مبرکرنا سیمالوگی - مبرکرنا سیمه-"وه زورد ب کربولا-

''تم مجھے نصیحت نہ کروےتم میں کون ساصبر ہے تم بھی تو فورا میرے گفٹس دیکھنے آگئے۔''

وہ بین سے ایسے ہی رہے تھے۔ ایک دوسرے
سے اپنی چیزیں شیئر کرنا۔ ایک دوسرے کو دکھائے
بغیر وہ رہ بھی نہیں سکتے تھے۔ اور ایک دوسرے کو
سنائے بغیران کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ اب بھی وہ
ایک دوسرے کوسنا کر اپنا کھانا ہضم کرنے کی کوشش

الم المرائح ا

''وہ مما! آپ کو بتایا تھا ناں کہ فیروزے کی طرف گئی تھی انوائٹ کرنے۔'' اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔

ہوئے جواب دیا۔ "کس کے ساتھ۔" انداز بالکل سیاٹ تھا۔ ""مماڈرائیور کے ساتھ۔" اس نے بالکل صفائی سے جھوٹ بولا۔

"اچھا تہارے ہاتھ میں یہ ہیلمٹ کیا کررہا ب-"انھوں نے فورا سوال کیا۔

''شوگ قسمت!!''اس نے ہونٹ دانتوں تلے دابا۔ ''اوہ یہ بیرتو مجھے باہر سے ملاتو میں نے سوچا کہ اندر جا کرر کھ دوں۔'' فرائے سے جھوٹ بولا۔ ''ا۔ تم جھوٹ بھی بولنے لگ گئیں۔تم دن

"اب تم جھوٹ بھی بولنے لگ سئیں۔ تم دن بدن بگر تی جارہی ہوشیری۔اب تمہارا کچھ کرنا پڑے گا؟"وہ غصے سے بولیں۔

''مر مما میں نے کیا کیا۔' دنیا جہاں کی معصومیت وہ اپ چہر ہے پر ساکر ہوئی۔
''کیا کیا ہے۔ یہ جھ سے پوچھ رہی ہو۔ تم می شرم نام کی چیز ہے بانہیں۔ یہ بیلمٹ با ہر نہیں تھا بلکہ تم یہ اور بائیک لے کرگئی تھیں اور یہ بات گھر میں سب کو پتا ہے۔' وہ گویا ہوئیں۔ شیری کا منہ کھلاکا کھلا رہ گیا۔ ضرور یہ اس فر ہاد کا کیا دھرا ہے۔ اس فے غصے سے سوچا۔ مگراب کیا کرنا ہے۔ اس فے خود سے سوچا۔ مگراب کیا کرنا ہے۔ اس فے خود سے سوچا۔ مگراب کیا کرنا ہے۔ اس فے خود سے سوچا۔ مگراب کیا کرنا ہے۔ اس فے خود سے سوچا۔ مگراب کیا کرنا ہے۔ اس فے خود سے سوچا۔ مگراب کیا کرنا ہے۔ اس فے خود سے سوچا۔ مگراب کیا کرنا ہے۔ اس فے خود سے سوچا۔ مگراب کیا کرنا ہے۔ اس فے خود سے سوچا۔ مگراب کیا کرنا ہے۔ اس فے خود سے سوچا۔ مگراب کیا کرنا ہے۔ اس فے خود سے سوچا۔ مگراب کیا کرنا ہے۔ اس فی خود سے سوچا۔ مگراب کیا کرنا ہے۔ اس فی خود سوچا۔ مگراب کیا کرنا ہے۔ اس فی سوچا۔

"بولواب چیب کیوں ہو۔ کہو میں جھوٹ بول ری ہوں۔" مین بیٹم تمام صاب کتاب برابر کردینا

ووشيزه (180)

کے بارے میں سوچنا جاہے۔'' انھوں نے کہا اور سب کے کان کھڑے ہوگئے۔ " کیا سو چنا جا ہے بیگم۔"مقصود صاحب نے کہا۔ "ميرا مطلب ہے اب دونوں برنس كرنے لکے ہیں۔ اب ان کی شادی کر دینی جاہے۔کیا خیال ہے۔" سکین بیکم نے جواب دیا۔ "واہ چھوٹی ای کیا بات کھی ہے۔" خلیل ير جوت ليح بس بولا-''لینی دونوں کو لگام ڈالو۔'' نعمان نے مختصرا وضاحت کی۔ " ہوں ٹھیک کہتی ہو۔ تم سکینہ کوئی لڑکی وڑ کی بھی توہو۔'زرین بیلم نے ان کی تائید کی۔ " بھالی لڑ کیاں تو دیکھنی پڑیں گئی تاں۔اب وہ کھر چل کرتھوڑی آئیں گی۔ ہمیں ڈھونڈنی ہوں کی آپ کا کیا خیال ہے بھائی صاحب۔" انہوں نے مقصودصاحب سےمشورہ کیا۔ " بالكل تھك خيال ہے اب ان دونوں كے کے لڑکیاں ڈھونڈنے کا کام شروع ہوجانا جاہے انہوں نے مسکراتے ہوئے بھائی کی تائید کی۔' یعنی کل سے بھابیاں ڈھونڈنا شروع۔ برے!" شری نے تعرہ لگایا۔ "ارے ویکھو! دونوں کیے شرمارے ہیں۔ ارسلان نے سب کی توجہان دونوں کی طرف کی۔ " اے ، بالکل لڑکیاں لگ رہے ہیں دونوں۔ رميز نے لقمدويا۔ " بھئ، آج کل تولڑ کیاں بھی ایم نہیں شر ماتی "چھوٹی ای پہ بتائیں کہ آپ اس چڑیل ک

" بھتی سب ہے اچھا گفٹ کس کا لگا تہمیں۔" جلیل بھائی اس سے یو چھنے لگے۔ " بھئ ہمیشہ کی طرح سے صرف فرہاد کا گفٹ ای سب اجھالگا ہوگا۔ "اس کے بولنے سے پہلے ہی منان بول يرا-ن بون پڑا۔ ''جی بالکل، پہلے کی طرح اس بار بھی فرہاد کا گفت ہی مجھے سے بہترین لگا۔ "اس نے ہای بمرى وه سب لا وَج مين موجود تھے۔ چونکه آج سنڈے تھالبندا تمام افرادا بی روز مرہ کی روئین ہے " مال فرماد نے أے كتوں والے ہے ديے ہوں گے ای لیے بیاتا خوش ہور ہا ہے۔ کیونکہ کتے کے ہے دونوں کو ہی بہت بہتد ہیں۔"ارسلان چر "ویکھو بھائی! خبردار جومیرے بینڈز کو کول کے پٹول سے تشبیہ دی۔ چھوڑ وں گالبیں میں آپ كو-"قربادزور \_ بولا-" "اور میں بھی۔" شری نے بھی قرباد کے كنه عير باته ركارات كادى-"چلو دکھاؤ کتوں کے پٹوں کو۔ میرا مطلب ے بینڈزکو۔ 'رمیز نے جی جر پور حصہ لیا۔ سب کو ہلنی آئی۔ دونوں نے اپنے بازو آگے کیے دونوں نے ایک جے بینڈز پہنے ہوئے تھے۔ " بھئ یا تو فر ہاوز نانیوں والی چیزیں پہنتا ہے یا پرشیری مردانہ چیزیں۔ ''جیل کے نقمہ دیا۔ ''جھئی یہ آج کل کا فیشن ہے۔''شیری نے فورا

چکا ہے۔ ناظرین وحطرات ۔ ' خلیل کمنٹری کرتے، ہوئے بولا۔

"اب فرہادشرازی چلائیں گے بچھے بچاؤ۔ یہ جھے مار ڈالے گی ، help me, help me ۔ "وہ سلسل کمنٹری کررہا تھا۔شیری فی اور گھونسوں کی بارش شروع ۔ تو میری شادی کروائے گا۔" وہ اس کے اوپر دوزانوں بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ اس کے پیٹ پر بیٹھی اے مار رہی تھی کہ سیکے بیٹ پر بیٹھی اے مار رہی تھی کہ سیکنہ بیٹم جیج کر بولیں۔

''شیری بیکابرتمیزی ہے۔''سب کی ہنی کو جیسے بریک لگ گیا اور شیری بھی فورا ساکت ہوگئی۔ فرہاد نے خدا کاشکرادا کیا تکرشیری اب بھی اس کے اوپر بیھی تھے۔ تھے۔ تھے۔ تھے۔ تھے۔ تھے۔ تھے۔ ان کا چیرہ میں کے باز وفرہادنے پکڑے ہوئے تھے۔ سان کا چیرہ سرخ ہور ہاتھا اس سے پہلے انہیں استے غصے میں کسی نے بیلی انہیں ویکھا تھا۔

نے ہیں ویکھاتھا۔
"اٹھوفورا سے پہلے ،ابتم بچی نہیں رہیں کہ فرہاد کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتی پھرو۔" شیری شرمندہ ی ہوکر کھڑی ہوگئے۔" جمہیں ہوش ہے کہ تم کیا کردی تھیں۔"

"شین آئم ہے کچھ پوچورہی ہوں۔"وہ زور سے بولیں۔
"خیپ کروسکینہ غصہ مت کرو میں سجھاؤں
گا۔"زرینہ بیٹم نے آخیں صوفے پر بیٹھالیا۔
"شیری اپنے کمرے میں جاد اور جلیل پانی کا
گلاس لاؤ۔" انھوں نے آخیں شنڈ اکرنے کی کوشش
گلاس لاؤ۔" انھوں نے آخیں شنڈ اکرنے کی کوشش
کی۔سب لڑے آ ہتہ آ ہتہ اوھراُدھر کھسک گئے۔
"دیکھا بھائی آپ نے آج اس نے کیا حرکت کی۔
میں مانتی ہوں کہ یہ دونوں بچپن سے ایے ایک
دوسرے کے ساتھ رہے ہیں گریہ ۔ ایے ایک
دوسرے کے ساتھ رہے ہیں گریہ ۔ "کین بیٹم

"اب شرى كو بحسنا جائيا شاء الله اب وه

" بھی جب ہمیں کوئی اچھا رشتہ ملا بس تب کریں گے۔" کینے بیٹم نے سراتے ہوئے کہا۔
" اچھا! تو پھرآ پ لڑکیاں دیکھنا شیری کے لیے کب شروع کریں گی۔" اس نے دوبارہ پوچھا۔
" ہائے لڑکے باؤلے ہوئے ہوئے ہو کیا۔ ہم بھلا شیری کے لیے لڑکیاں کیوں دیکھیں اس کی شادی تو لڑکے سے ہوگا۔" شیری نے چیرا تگی سے فر ہاد کو دیکھا وہ اس کا مطلب نہیں جھی تھی جبکہ باتی سب دیکھا وہ اس کا مطلب نہیں جھی تھی جبکہ باتی سب کے چیروں پر دبی دبی ہمی تھی جبکہ باتی سب کے چیروں پر دبی دبی ہمی تھی۔

شیری کی طرف کیا۔

''ارے جھوٹی ای آ دھاتو بہاڑکا ہے اور آ دھی لڑکی اور انشاء اللہ ہمارے ساتھ رہتے رہتے بداگلے وو تین سالوں میں کھمل طور پرلڑکا بن جائے گی تو پھر آپ اس کے لیےلڑکی ہی دیکھیں گی تاں۔'' ''دبھی کیا مطلب؟'' سکینہ بیکم نے کہا۔ ''دبیکھیں جھوٹی ای مشری اے تا ہے کوار کا ہی

"دیکھیں چھوٹی ای شیری اپ آپ کولاکا ہی مجھتی ہے۔ اور اب ایک لڑکے کی دوسر سے لڑکے کے دوسر سے لڑکے کے دوسر سے لڑکے کے دوسر سے لڑکے کی دوسر سے لڑکے ۔ "وہ ہنتے ہوئے بولا۔ سب کی ہمی چھوٹ گئی۔" فرہاد کے بچے رک! مجھے میں پوچھتی ہوں۔" شیری اپنے بازو کو رول کرتے ہوئے بولی۔

"میں نے کیا غلط کہا ہے۔ بھی سب میری بات سے متفق ہیں۔ "وہ دوڑتے ہوئے بولا۔ سب مسلسل بنس رہے تھے۔

"رُک مجھے میں بتاتی ہوں۔ یہ میری شادی لاک سے کروائے گا۔رک تو ذراء "وہ اس کے بیچھے دوڑتے ہوئے ہوئے۔

"لوآج كى رات پرے فرہادكى ہائے ہائے كر ميں مانتی ہوں كہ يد دونوں بچپن نے ايے ايك كررے كى ـ"ارسلان نے رميز كے ہاتھ پرہاتھ دوسرے كے ساتھ رہے ہيں مگر يد....." سكيند بيلم مارا-

"اورفر ہادایک بار پھرے شری کے ہتھے ہے ہ

(دوشيزه 182)

بری مو کئی ہے۔ کل کواس کی شادی بھی کرنی ہے۔ ابنیں مجھے گی تو کب مجھے گی۔' انھوں نے شکایت لیج میں کہا۔ "ہاں میں مجھتی ہوں۔ چلو میں خود اس سے بات کروں گی تم فکرنہ کرو۔'' ''جمابی پلیز اے سمجھائیں۔اے میری باتوں كالوذرااير تبيل موتا مرجھے يفين ہے كدوہ آپ كى باتیں سمجھےگی۔'' ''ہاں میں اسے سمجھاؤں گی۔'' انھوں نے ان ことが、よりをしまりとし、 な……な……な "شرى بينا تم سوئى تونيين؟" زرينه بيكم اس ے كرے يى داخل ہوكر بوليں۔ وہ كھٹنوں ميں سر دیے بیٹی تھی۔ "ارے بری ای آئیں ناں۔"اس نے مسکرا كراكيس ديكها\_ "ميرى بني كياكرراى ب-"وواس كے ياس بیڈر بیٹے گئیں۔ " پھیس میں نے کیا کرتا ہے۔" "يريشان مواتم بال" أنبول نے پيارے وثوق سائي سلي دي\_ اس کے ہاتھوں کوتھامتے ہوئے یو چھا۔ "برسی ای آب نے مماکو دیکھا۔ انھوں نے سب كے سامنے مجھے لتنى برى طرح ڈائا اور جھے میری عظی بھی تبیں بتائی۔''اس کے چرے میں بہت معصومیت تھی۔ ''جان علطی آپ کی تھی ، مگر سب کے سامنے بتانے والی تبیں تھی۔ 'وہ اس کے بال سبلا کر بولیں جوان کی کودیس سر رکھے لیٹ تی۔

"كيا مطلب؟ مين نے كيا كيا-" شرى نے

جران ہوکر ان سے ہو جھا۔

"جان اب آب برے ہوگئے ہو گا

اور فرہاد بہت کلوز رہے۔ ہو بچین سے ہی مکراً ہا تنا کلوز ہونا تھیک ہیں۔ تم مجھر بی ہوناں ہر چریں ایک distance ہوتا جا ہے۔ اب آپ بی تھوڑی ہیں کہ آپ کو ہریات سمجھانی جائے۔

" بجھے پتا ہے میری بنی بہت مجھ دار ہے۔" وہ ساری بالیں خود مجھ جائے گی۔ ہیں تال " وہ بنتے ہوئے بولیں۔ " تھیک ہے ہم نے آپ کو زیادہ آزادی دے رکی ہے۔ آپ اپی مرضی ہے ڈرینک کرئی ہؤانی مرضی ہے کہیں آ جاسکتی ہومگر چند باتی تو آپ کو ہماری مانی پڑیں گی۔آپ مانو کی ناں ہوں؟"وہ اس کی طرف دیچے کرمسرائیں۔

"جي بري اي! مين تجهي كه آب كهنا كيا جا بتي ہیں، مراس کا بیہ مطلب ہر گزئییں کے میں لڑ کیوں والے کیڑے پہنوں کی اور قرباد کی بٹائی جیس کروں گ\_"وه فورا أخطر بولى - \_\_\_

" تھیک ہے بھی، ہم نے مال لیا۔اب تو آپ كامود فيك إنال- "وه بنتے ہوئے اسے بياركر

کے بولیں۔ "جی بری ای قکر نہ کریں ۔" اس نے برے

A....A

ان دوسالول مين زياده بيهيس بدلا تقاريد كم اور نہ کھر والے۔ بس شیری میں انیس ہیں کا فرق

اس کی ڈرینک یا اس کے بیکانہ بن میں نہیں دہ بس تھوڑی شجیدہ ہو گی تھی۔ گھر میں اور گھر کے كامول ميں اس نے دھيان ديناشروع كرديا تھا۔ اب وہ اینے بھائیوں کے درمیان کم تھتی تھی۔ ماں البتہ فرہاد کے ساتھ اب بھی وہ ولی*ں تھی*۔ان دو سالوں میں کھر میں دو نئے افراد کا اضافہ ہو گیا تھا۔ فا نقته بعاني جوكه سليجليل كي خاله زاد تين ان ان كي

شریک سنر ہونے کا اعزازیا چی تھیں اور سلمی بھالی جو کہ پہلے منان کے ساتھ یو نیورٹی میں تھیں اب ان ے کر بیں آئی ہیں۔

منان بھائی نے جب اپنی خواہش کا اظہار کیا تب سب نے الھیں چھیا رستم کا خطاب دیا کیونکہ ہیشہ سب سے سجیدہ وہی ہوتے تھے۔ البتہ سلمی بھائی کے آنے کے بعدان کے تی پول کھلے تھے۔ سب کی طرح ان دونوں کو بھی شیری بہت عزیز تھی۔ اب سلینہ بیلم نے شیری کولؤ کیوں والے کن محمائے کی ذمہ داری این بہووؤں کے بیر دکر دی تھی، مکر سب کی طرح وہ بھی اس کوشش میں نا کام رہی تھیں۔ جب بھی وہ کئن میں ہوتیں شیری کو بلالیسیں اور اے اپنے مفیدمشوروں سے نواز تیں۔ شیری صرف سننے کی حد تک استعال کرتی البت ان دوسالوں میں اس نے اچھی می جائے بنانا سکھ لی تھی اور سکین بیکم نے جائے بتانے کی ذمہداری اے دے دی تھی۔

"اوع ہوئ! کیا بات ہے۔ میری برتھ ڈے کی تیاری بڑے جوتی وخروتی سے ہور ہی ہے بھئے۔"شیری گلاس ڈورے اندر داخل ہوئی تو سب ہال کوسجانے میں مصروف تھے۔

☆.....☆

" ہاں جھئ، بقول بھا بیز ہاری اکلونی تند ہے ال كارته د ع الم خوب مزے سے سليريث كري تے۔"رمیز نے غیارے میں ہوا بھرنے کی بھر پور كوش كرتي بوئيا-

''چلوشیری جلدی ہے اپنا بیک ویک رکھ کر کام -しくこれころうと

"ديكھو، ہم نے كتنا پينا بہايا ہے اور كہتے ہيں مردور کا پیناختک ہونے سے اے اس کی مردوری ال جانى جا بي تارى مزدورى كون د عرباب-

ارسلان بھی صوفے پر جیٹے ہوتے بولا۔ " بھی تم لوگوں نے کیا ہی کیا ہے جومزدوری ما نگ رہے ہو؟ '' فا كفته بھائي نے اپني تھوڑي پر ہاتھ

ركاريرت عيوتها-"اس بورے ہال کو سجانے میں ہم نے تین کھنٹے صرف کیے اور بھائی کی نظر میں ہم بیجاروں نے كيابى كياب-"أرسلان افسوس كرتے ہوئے بولا۔ مسلمی اور شیری ان کی توک جھونک پرہس پڑیں۔'' چلوشیری تم جلدی ہے آ جاؤ۔''ملکی بھالی

نے اے کھڑے ویکھ کرکہا۔

"بس بهانی ابھی دومنٹ میں فریش ہوکر آلی ہوں۔ کی آج یونیورٹی میں تھک کی ۔ ابھی شاورلوں کی تو بالکل فریش ہو جاؤں کی پھر آپ لوگوں کی ہیلی کر دول کی۔"وہ کہتے ہوئے اینے روم يل على تى-

" بھی جو بھی کہو تہاری بھابیوں نے محنت بری کی ہے۔ "جلیل نے کہا۔

" آباداه جي واه ! بهابيول نے صرف محنت کي ہاورہم تینوں نے کیا یہاں جھک مارا ہے۔ "فریاد تيبل پرچزين رکھتے ہوئے بولانا نقداور سلمی ایک -ピングランショラと

"يارجب ع بهايز آئيں ہيں ماري توويليولم ہوئی۔"رمیزارسلان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ " بيتوبس اين اين بيكم ك كن كات بين "ارسلان نے بھی پورا پورا ساتھ دیا۔''اچھا چلوچھوڑ و۔ یہ بحث یہ بتاؤ کہ تعمان کب آ رہاہے۔'' منان نے بحث کوختم

"ارے ہاں۔شام کوفون تو آیا تھا۔ کہدرہے سے کہ بوری کوشش کروں گا کہ برتھ ڈے سے پہلے الريان كراد المرال في جواب ويا-" اور بال كمه رے تھے کہ ایک بہت بڑا سریرائز کے کرآؤں گا۔

"ارے لڑکی، اے اندر تو آنے دو۔" فا اللہ بھالی نے شیری کوثو کا۔" کیسی ہو فیروزے۔"
معالی نے شیری کوثو کا۔" کیسی ہو فیروزے۔"
د' ٹھیک ہول بھالی، آپ کیسی ہیں۔" وہ جھکتے ہوگے۔

''جم سب بالکل ٹھیک ہیں۔ ماشاء اللہ بہت
پیاری لگ رہی ہوتم۔'' کینہ بیگم اے پیار کرتے
ہوئے بولیں۔''آؤ فیروزے ادھر آ جاؤ' ہمار۔
پاس۔''سلمی بھائی خالی نے فیل کوشرارت ۔ دیکھ کرای نے فیل کوشرارت ۔ دیکھ کرای نے فورا اپنی نظروں کا زاویہ بدلا
مسلمی کو دیکھ کرای نے فورا اپنی نظروں کا زاویہ بدلا
اور سلمی بھائی فا نقہ کو دیکھ کرمعنی خیزا نداز میں ہمی تو
فا نقہ نے آئکھ کے اشارے سے کہا۔'' جھے بھی پیتہ
فا نقہ نے آئکھ کے اشارے سے کہا۔'' جھے بھی پیتہ
لگ گیا ہے۔''

" بھٹی کیک کب کا ٹنا ہے۔" فرہاد چیزوں کو للچائی نظروں ہے دیکھ کر بولا۔ " بس نعمان بھائی آجا میں تو کیک کا ٹوں گی۔" شیری نے گھڑی پرنظردوڑ ائی جہاں گیارہ نے رہے تھے۔

یری سے سری پر سردور ای بہاں بیارہ ن رہے ہے۔
'' مجھے آئے ہوئے کافی در ہوگئی ہے۔ شیری
مجھے گھر بھی جانا ہے۔''فیروزے بھی گھڑی کود کیے کر
ریشان ہوگئی۔وہ گھر برگیارہ بچکا ٹائم دے کر آئی
تھی۔اسے آئی آزادی بیس ملی تھی کہ اپنی مرضی ہے
دیرتک وہ باہررہ سکے۔

"آپ فکر نہ کریں فیروزے ہم آپ کو چھوڑ آئیں گے۔"خلیل اس کی پریشانی دیکھ کر بولا۔ "ہاں بھئی ہمارے دیورتو کب سے تیار ہیں۔" فاکقہ معنی خیزانداز میں بولی۔ توخلیل جھینپ گیا جبکہ

فیروزے نا بھی والے انداز میں مسکرائی۔
''لونعمان بھائی آگئے۔'' رمیز نے گلاس ڈور
سے انہیں داخل ہوتے دیکھا۔''تو شکر ہے خدا کا
ورنہ جھے لگا کہ کیک کل ہی کئے گا۔ویسے کل شروع
ہونے میں صرف 25 منٹ ہاتی ہیں۔فر ہاد بولا۔

''چلوا چھا ہے وہ بھی آ جائے ورنہ شیری کا موؤ خراب ہو جائے گا۔' فا اُقلہ بھالی نے کہا۔ وہ جانتی تھیں کہ شیر کا اپنے بھی بھائیوں ہے بہت بیار کرتی ہے اور وہ کی ایک کے بغیر بھی بھی کیک نہیں کا نے گی۔ ''میں نے اسے فاص تا کید کی تھی کہ کیک کئے سے پہلے آئے۔''سلمی بھائی اپنے دو پے کا بلوٹھیک کرتے ہوئے بولیں۔'' آج ہی اس کا انٹر ویو تھا خدا کرتے ہوئے بولیں۔'' آج ہی اس کا انٹر ویو تھا خدا کرے کہ وہ کا میاب ہوجائے۔

کیما رہا ہو چھاتم نے؟"منان اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔"لو بھلا جب خیر سے آئیں گے تو خود ہی بنادیں گے۔"سلمینے میز پر رکھی چیزوں کو تنقیدی نظروں ہے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ''چلو بھی ، کیک کب تک کا ٹنا ہے 9 تو نے گئے ہیں۔' فرہاد نے اپنے سامنے پڑی چیزوں کو دیکھ کر ہیں۔' فرہاد نے اپنے سامنے پڑی چیزوں کو دیکھ کر کہا۔ '' بھی برتھ ڈے گرل کہاں ہے؟ وہ بھی تو کہا۔ '' بھی برتھ ڈے گرل کہاں ہے؟ وہ بھی تو آئے۔' نعمان بھائی نے کہا۔

''میں یہاں ہوں۔'' بلوکلر کی جیز اور ڈارک پنگ کلری ٹوپ میں یالوں کی او پی می ہوئی بنائے بینے کلری ٹوپ میں یالوں کی او پی می ہوئی ہنائے بینے کسی جیولری کے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔
''ہائے لڑک! آج کے دن او کوئی ڈھنگ کے کیڑے پہنتی۔'' مکینہ پیلم نے اپناروا تی در دد کھایا۔
''ارہے چھوڑیں ٹال چھوٹی ای ۔ دیکھیں تو ہماری گڑیا کتی پیاری لگ رہی ہے۔'' فا نقتہ بھائی نے جلدی ہے کہا۔اس کے پہلے کہ وہ ناراض ہوئیں۔ ''السلام علیم!'' خوبصورت می آواز ہال میں کونچی ۔''وعلیم السلام میڈم صاحبہ! اب آ رہی ہو۔ گونچی۔''وعلیم السلام میڈم صاحبہ! اب آ رہی ہو۔ ٹائم دیکھا ہے تم نے۔''شیری نے فیروز کوآڑے کا تائم دیکھا ہے تم نے۔''شیری نے فیروز کوآڑے کا تائم دیکھا ہے تم نے۔''شیری نے فیروز کوآڑے کا تائم دیکھا ہے تم نے۔''شیری نے فیروز کوآڑے کا تائم دیکھا ہے تم نے۔''شیری نے فیروز کوآڑے کے ساتھ ہوئی کے وہ بہت پیاری لگ رنگ کے ساتھ الوں کی یونی کے وہ بہت پیاری لگ رنگ کے ساتھ الوں کی یونی کے وہ بہت پیاری لگ رنگ تھی۔

ووشيزه (185)

## باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



"مجھئ سارے رائے نعمان نے آپ کی جو تعریف کی اور جوحلیه بیان کیا مجھےوہ کسی اور میں نظر تبین آیا۔"اس نے گہری نظروں سے شیری کودیکھا " آوَ بَعْنَ آوُسُمُود Wel come to the family ''فا لقه بھائی نے شیری کے موڈ کا اندازہ كرتي ہوئے جلدي ہے موقف بدلا۔ " بھی تفصیل تم ہے بعد میں س کیں سے پہلے کک کاٹ لیں۔ آج شیری کا برتھ ڈے ہے۔ مقصودصاحب نے شیری کا پھولا ہوا چبرہ دیکھ کر کہا تو سب كيك كى طرف متوجه يو كئے۔ رات کو شہود سے سب لندن کی بالیس سنتے رے۔ جس طرح تہود نے شیری کا غداق بنایا تھا۔ شرى كواس محص سے نفرت ى مولى هى۔اسے مود میں کوئی دیجی محسول جیس ہورہی تھی۔ سووہ حب معمول این نفش کھول کر بیٹھ کئی اور بردیزانے لگی۔ " " مونبه حليه! اينا حليه و يكها بي كيما بندر لكتا ہے۔میرا حلیہ بتار ہا ہے اور بھائی آھیں تو میں بعد میں دیکھاوں کی اور بیفر ہاد کہاں رہ گیا۔ اجھی تک وہ ميرے نفتس ويلھنے بيس آيا۔ ' وہ بار بار باہرو ملھتے ہوئے البھی جارہی می بول رہی می ۔سب کی ہسی کی آوازی آرای میں اور اے اور غصہ چڑھ رہا ہے۔ اے کوئی بلا نے جیس آیا۔ اس بات پراس کا یارہ اور ہائی ہو گیا۔ سے جب وہ چن میں یاتی کینے کے لیے تی تو فا نقداور ممنی بھائی بڑے مزے سے تاشتا بنار ہی تھیں۔ "شجود كتنا زيروست لاكا ہے۔" ملى بھالى سيندوج بناتے ہوئے بولس " ہاں لگتا ہی نہیں کہ بیہ باکتنان میں نہیں رہنا اور پہلی بار آیا ہے۔' فا نقتہ بھائی نے پراٹھا توے پرڈالتے ہوئے سمی ی بال يس بال ملالي ـ "وكتني مزے كى ياتي كرتا ہے۔ ارے شرى آؤ بحق ماری تعوزی میلی ای کر دو-" سلی محالی

تعمان کے ساتھ ایک اور محض بھی اندر داخل ہوا۔" ہیں بہکون ہے؟" سلمی بھائی نے اس محض کو و مجھ کر نعمان ہے سوال کیا۔ سب نے اس مص کوس سے یاؤں تک غورے دیکھا جواین طرف سب کو اليے متوجہ دیکھ کر چھ کنفیوز نظر آنے لگا تھا۔ " بھی بوجھوتو جانیں ..... ' نعمان نے جیسے سب كالجس برهايا پر مسراتے ہوئے اس اجنبی كوديكها "آپ بتائيں كے توہم جائيں گے۔ "جيس پيچان پائے تال آپ؟ ويکھا ميں نے کہا تھاناں شہور بہلوگ مہیں ہمیں پہچان یا تیں گے۔" المجود كون مجود؟" ارسلان نے جرت سے پوچھا۔ "جنگی یہ ہماری پھو پو کا بیٹا ہے۔"نعمان نے آخر بحس كوفتم كربى ديا-"جہاں تک جھے پا ہو چو پولا کے میں بے بل ستاره، اروه اور شمروز اب سيرود كب پيدا مواتو بحصے با جیس " ارسلان کندھے اچکا کر بولا۔" ارے ماشاء الله مهود سينے! تم تو لندن ميں موتے تعے۔ایے چاکے یاس "زرین بیکم اے پیار کرتے ہوئے بولیں۔ تو شہود کی چھیمت بندگی۔ایے اتنے سارے کزنزد کھے کراسے خوتی محسوس ہورہی گئے۔ ''ارے شہود تہاری چو یو کا سب سے چھوٹا بیٹا ے۔وہ جب پیدا ہوا تو اس کواس کے چیانے اپنا بیٹا بنالیااورایے ساتھ لے گئے تھے۔ پھریہ وہیں رہا ب-" سكين بيتم اس بماركر كي تفصيل بتان ليس-وهسب سے ل كربہت خوش نظر آر ہاتھا۔ " مجھے یا جیس آب س ہے کون؟ کون ہے؟، بس میں اُن سب میں سے ایک مخص کو پیجان سکتا موں اور وہ شری ہے۔"اس نے شری کی طرف

اشاره كركيكها\_توشيري نے شاكو بوكراے ويكھا۔ " يجمي علا؟ "وه بكالي كالى الله

آرام تو ہوناں تم؟ یہاں کوئی چیز جا ہے ہوتو بلا جمل کہدوینا یہ تہارا اپنا گھر ہے۔' زرید بیگم نے بہت محبت سے اسے دیکھا۔

"ارے شہود بیٹائم اٹھ گئے۔ ارسلان تمہارا پوچپر رہا تھا۔ ابھی وہ باہر نکل گیا ہے۔" سکینہ بیکم لاؤنج میں داخل ہوکر بولیں۔

روس میں وربوری اور اور کیا ہے ہوگئی ہے اور بھابیز آپ لوگ کیا کررہی ہیں۔ 'وہ دونوں کو کھیرکر بھابیز آپ لوگ کیا کررہی ہیں۔ 'وہ دونوں کو کھیرکر بولا۔ ''ارے کچھ نہیں بھی۔ میں اپنا ایک سوٹ کر حالی کر رہی ہوں اور فا کقہ اے خراب کرنے میں گئی ہے۔ سکنی نے شرارت سے فایقہ کو دیکھا فا کقہ کو دیکھا کو دیکھا فا کقہ کو دیکھا کر رہی تھی گر

یچاری ایک پیول بھی سے کا ڑھ جیں پارہی تھی۔ "ایک تو تمباری مدوکررہی ہوں اور او برے جھے سنارہی ہو۔"فا نقہ کے لیج میں مصنوی خفکی تھی۔

"مدد؟ تم اے مدد کہتی ہوئم غلط بناتی ہواور پھر مجھے دو بارہ سے ادھیر کر ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔"سلمٰی بھالی سرکو ہلاتے ہوئے بولیں۔

"کیا ....؟ اس کا مطلب میں نے جواتی محنت سے پھول کا ڑھے تم نے ادمیر دیے۔" وہ جیرت سے چینیں۔

تو اور کیا کرتی بھی! میرے سوٹ کا سوال ہے۔"سلمی بھائی ترکی بہترکی بولیں۔

" ہائے میری محنت۔ ' فا نقد بھائی نے سر پر ہاتھ مارالوسب بننے لگے۔

ان دونوں کی نوک جمونک چلتی رہتی تھی۔اس لیے تو گھر میں مسکراہٹوں کاراج تھا۔

" بھی واہ!! بہت ایجے ٹائم پر چائے لائی ہو شیری۔اللہ تہمیں اچھا سا دولہا دے۔" سلمی بھائی شرے سے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بولیں۔ " بھائی وعاد عی ہے تو اچھی می ویں۔ بیددولہا اے دیکی بین آپ پہلے ''شہود نامہ'' محتم کرلیں اور میں بین آپ پہلے ''شہود نامہ'' محتم کرلیں اور میں بین آپ پہلے ''شہود نامہ'' محتم کرلیں اور میں بین آپ پہلے ''شہود نامہ' محتم کرلیں اور میں کیا ۔ میں کیا اور میں کیا کہ دور ای اس کے بارے میں کیا کہ دور ای اس کے بارے میں کیا کہ دور ای اس کے بارے میں کیا میں ۔''فائقہ بھالی نے ہو جھا۔

"لوادرسنو کل اس نے جومیری انسلط کی وہ کسی کو یاد بی نہیں۔" ٹماٹر کا شتے ہوئے شیر پے خفلی سے ان کو دیکھا۔

"ارے بھی اس نے تو نداق کیا اور دیکھواس نے کہا تھا کہ دو صرف تہیں پہچانتا ہے بیرتو تہارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ جان!" سلمی بھائی اے پیارگرتے ہوئے پولیں۔

پیادکرتے ہوئے بولیں۔
''جوبھی ہے بھالی۔ جھے وہ خض بالکل پندنہیں
اور آپ میرے سامنے اس کی تعریف ناں ہی کریں
تواتیماہے۔''وہ غصے سے بولی۔

" بعنالی ایک گلاس پانی ملے گا۔" شہود کی آواز پر وہ تینوں چونکس۔

وو تینوں چونلیں۔

اورگلاس نے ایک سرسری نظر شیری برڈالی ہوئے ہول ۔ اس نے ایک سرسری نظر شیری برڈالی اورگلاس لے کرنگل گیا۔ ایک لیجے کو گر بردائی گئی۔

ملمی اور فایقہ نے ملاحت بحری نظروں سے اسے ویکھا تو وہ لا پروائی سے بہتان دی 'ارے تواس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے اچھا ہے میرے خیالات، اس تک پہنچ گئے۔ اس کے ہث دھرم لیجے پروہ دونوں اسے دیکھی کر رہ گئیں۔

پروہ دونوں اسے دیکھی کر رہ گئیں۔

پروہ دونوں اسے دیکھی کر رہ گئیں۔

"اسلام علیم ممانی حان! کیسی ہیں آ ۔ ؟کل

"اسلام علیم ممانی جان! کیسی بی آپ؟کل ے آپ کود یکھائی نبیس ۔"شہودلا و نج میں داخل ہو

"على الله الله المارية المراكر و عاد كالروع المعاد

\$ 1870

وولہا والی دعا کیں نہ دیا کریں۔" شیری مسکراتے ہوئے بولی۔" لواور دیکھو بیہ واحد لڑکی ہے۔ جو کہہ رہی ہے کہا چھے دولہا کی دعا کیں نہ دیں۔ ورنہ لڑکیاں تو پرنس چارمنگ کی دعا کیں لیتیں ہیں۔" فاکفہ نے کی ہونٹوں ہے لگاتے ہوئے اے چھیڑا۔

شیری نے ابھی جائے کا کپ لیابی تھا کہ ذریہ بیگم ٹھکا۔ ''شیری بیٹاتم شہود کے لیے جائے نہیں لائیں۔''اس کا منداس کا نام سنتے ہی کڑوا ہوگیا۔ ''شہیں کب عقل آئے گی شیری ؟'' سکینہ بیگم نے اے گھور کر دیکھا۔ مما مجھے نہیں بتا تھا کہ بیموصوف بھی یہاں موجود ہیں۔ در نہ ان کے لیے بھی لے آئی۔'' وہ رو کھے لیچ میں کہتے ہوئے کھڑی ہو آئی۔'' میراخیال ہے کہ آ پ نے جھے سیڑھیوں سے اثر تے دیکھ لیا تھا۔'' وہ اے نگا ہوں کے حصار میں الرتے دیکھ لیا تھا۔'' وہ اے نگا ہوں کے حصار میں لیٹے ہوئے تھا۔

"اونہہ!" شیری کے منہ سے نکلا۔ سکینہ بیکم نے
اسے گھورااس سے پہلے کہ وہ بولتیں وہ چائے لینے
کے لیے اُٹھ گئے۔" پہلیں۔" وہ اس کے سامنے کپ
رکھتے ہوئے بولی شہود نے شیری کو دیکھا۔ بلیک
جیز کے اوپر ڈھیلی ی شرف میں دو ہے ہے بناز
وہ اسے اپنی می گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کپ
کیڑا تو شیری کے نفوش اور آن گئے۔
کیڑا تو شیری کے نفوش اور آن گئے۔

"آپای طلے میں رہیں ہیں کیا؟"اُس نے اے مخاطب کیا۔ "کست کی روہ مضرب "کست کی

''کیوں آپ کو کیا اعتراض ہے۔'' وہ ترکی بہ ترکی بولی۔

"نبیں اعتراض تو نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ آپ بھا بیوں جیسے کپڑے نہیں پہنتیں۔" اس نے دونوں کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ وہ دونوں اپنا کام چھوڑ کر ان دونوں کی باتیں سن رہیں تھیں۔" مجھے ایسے ہی پہند ہے۔" شیری نے مختصر ساجواب دیا۔

''وہ کھر ہو تے ہو لتے رکا۔ شیری نے اے گھورا۔ شایدوہ الفاظر تیب دے رہاتھا۔

''میرامطلب ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ جیز پہنی ہیں گرضروری تو نہیں کہ آپ یہ مردانہ شرکس پہنیں آپ کھاور بھی تو جیز کے ساتھ پہن سکتیں ہیں۔ میرامطلب ہے کہ جب سے میں آیا ہوں میں نے آپ کوایے یے ڈھنگے کیڑوں میں ہی دیکھا ہے۔ میں نے آپ کو بھی شلوار میض میں نہیں دیکھا اور نہ آپ نے بھی دو پٹا اوڑھا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ آپ نے بھی دو پٹا اوڑھا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ میں آپ کے بھائی اور فادر ہوتے ہیں۔''

''ہمارے ملک ہیں اور پورپ ہیں اتنا تو قرق ہوتا چاہے' آخرہم مشرق لوگ ہیں اور سب سے بردھ کرمسلمان ہیں اور جہاں تک ہیں اسلام کو جانتا ہوں تو اس نے عورت کو پروہ کرنے کا کہا ہے۔ ہیں مانتا ہوں کہ آج کل بیسب کرنا مشکل ہے کیونکہ ہماری جزیش بہت تیزی ہے مغربی رنگ ہیں ڈھل مانتا ہوں کہ آج مگراس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنا آپ بھول مانکل ہی الگ ونیا کے بای لگیں ۔ تو جھے یہ پند ہانکل ہی الگ ونیا کے بای لگیں ۔ تو جھے یہ پند ہوں کہ وہ اپنی بات ممل کر کے اٹھا اور گلاس ڈور سے بارنکل گیا۔ شیری ہیں اتن ہمت نہیں ہورہی تھی کہ وہ بات محل کر کے اٹھا اور گلاس ڈور کے اٹھا اور گلاس ڈور کے بائی ہمت نہیں ہورہی تھی کہ وہ بات محل کر کے اٹھا اور گلاس ڈور کے بائی کہ ہمت نہیں ہورہی تھی کہ وہ بات کھی جائے۔

☆.....☆

"بائے اللہ کہاں رکھ دیا میں نے وہ سوٹ؟"
وہ اپنی الماری کے سارے کپڑے نکال کر بولی۔
"ارے کیا ڈھونڈ رہی ہوشری!" فا نقتہ بھائی کمرے کا حلیہ دکھے کر جیران رہ گئیں۔اورتم نے کیا کباڑ فانہ بنار کھا ہے اپنے کمرے کو؟"
مان کے صاف کوئی ہے کیے جملے جیسے پھر بن ان کے صاف کوئی ہے کیے جملے جیسے پھر بن کر شیری کو اپنے منہ پر پڑتے ہوئے محسوں کر شیری کو اپنے منہ پر پڑتے ہوئے محسوں کر شیری کو اپنے منہ پر پڑتے ہوئے محسوں

دوشره 188

ہوئے۔خفت سے اس کا چہرہ سرخ ہو کیا فابقہ اور سلمی بھی جرانی سے اس کو د کھے رہی تھیں جبکہ زرینداور سکیند ''ارے بھالی، وہ جوآپ لوگوں نے مجھے پچھلے سال زبردی کا ایک سوٹ دلوایا تھا ناں!وہ ڈھونٹر ربی ہوں۔ 'وہ الماری میں مندد ہے ہوئے بولی۔ " بھتی مہیں وہ کیوں جائے۔" وہ اس کے اچھا تو تم پرشہود کی باتوں کا اثر ہو گیا ہے۔'وہ " ارے بس کریں بھائی۔اس الو کا تو نام بھی میرے سامنے مت لیں۔ جھے وہ بالکل پیندنہیں۔ اورجى طرح أى نے مجھے كل كما ول كرتا ہے كداس كامنية رول "وه غصے المارى كادروازه ينتخ " تو جان! پھر كيول دو پڻا وهوند ربى ہوتم -" قا نقد بھانی کی آ جھیں شرارت سے جمگار بی تھیں۔ "ارے بھائی! یں نے سوجا ہے جب تک وہ يہاں ہے يس لم ے لم تب تك تو وہ كيڑے يہوں ورنہ پالمیں وہ کیا کرے گا۔ وہ توشکر کریں کوئی بھائی مہیں تھاورنہ پتائمیں وہ پھرکون سالیٹجر ننے کو ملے گا۔" "ارے تم دونوں یہاں ہو؟ میں کے ہیں وعوندرى مول-"ملى بهاني اندرداخل موتے بوليل-" بھٹی ہم دونوں شہود کی باتوں کو ڈسکس کر رے تھے۔'' فا لقتہ بھائی کے جواب پر سلمی نے سوچتی ہوئی نگاہوں سے شیری کو سوچتے ہوئے ديكها-"بول بحصلاك كدوه فعيك كبدر باب- تم ييل اور مغرب میں کھے تو فرق ہونا جاہے ہے تال!"

بیم ساکت بی بیمی اس کی باتیس س ربی هیس-

ليزے منت ہوئے بولیں۔

سارى يات مجھ كر يوليس -

ہوئے ان کی طرف پلٹی۔

"ارےوہ ہیں جا ہےاس کا دویٹا جا ہے۔

یلی بردی ہو۔ تم اس کے مطابق ڈھل جاؤ کی مکر جان تم نے ایکے کھر بھی تو جانا ہے ناں۔ تبہارا بھی برس طار منگ آئے گا اور تہمیں اپنے ساتھ لے کرجائے گا۔ تو میری جان لؤ کیوں میں تھوڑی بہت نسواینت كا ہونا لازى ہے وہ شيرى كے بھولے ہوئے منہ كو اویر اٹھاتے ہوئے بولیں۔ ''بھٹی ویکھنا ہماری رس کے لیے پاس جارمنگ ہے جی زیادہ ہیندسم ئزياده ڈيشنگ اورزيا ده خويصورت اورزيا ده ـ' " بھئى بس بس بس " فائقة للمى كى بات پر بريك لكاكر بولى-"بمين پتا چل كيا محرمه بن شیری کولهی آنی تو دونوں نے سکون کا سالس لیا۔ ارے ویکھؤیں کھول گئا۔ باہر بارش ہونے والی ہے تو میں مہیں بلانے آئی تھی اور یہاں باتوں میں لگ گئی۔ چلو بھٹی چلیں انجوائے کریں اس خوبصورت موسم كو-"ملكى بهالى ان دونول كو المينة ہوئے بولیں۔" بھائی کہاں جارہیں ہیں آپ؟" فرباد کی آواز پروه رک تنیں۔ "ارے بھی بارش شروع ہو تی ہے تو سوجا بارش میں نہا میں۔ وا تقدیے جواب دیا۔ " توشیری کہاں ہے۔"اس سے یو چھا۔"وہ مجى آراى بے۔ كيول كوئى كام تفا-" ودنہیں بس میں اس کے لیے پچھلایا تھاوہ ہی "تم نے غور کیا سکینہ کہ شیری اب بدل رہی ے۔" بارش میں تینوں کونہا تا دیکھ کرزرینہ بیکم نے اجي بعاني! خدا كالاكه لا كه شكر بي كه اب وه سلے جیسی نہیں رہی۔ گھر کے کاموں میں دلچیلی لینے للی ہے۔ بس یہ کیڑے بھی انسانوں والے پہننا 2 - 62 600 "...... J. 32 ) Se,

"شرى مت مجهنا كريم مهين غلط تغيرار بي بن مر

تهود كا بالى جار تفك بن تم جس ما حل بن

موتے بولیں۔

''ہوں یہ سب اس لیے ہوا ہے کہ اب گھر میں فا کفتہ اور سلمی آگئیں ہیں۔اسے پچھ کمپنی مل گئی ہے۔ اب وہ زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارتی ہے۔ میں نے انھیں سمجھایا تھا کہ وہ شیری کو سمجھا کیں۔تم ویکھنا یہ دونوں مل کرکوشش کرر ہیں ہیں۔ ہماری شیری بھی ایک دن ممل طور پر گھر داری سیھے لے گی۔ابھی تواس میں بچپنا ہے۔اہے ابا کے گھر لا ڈنہیں اٹھوائے گی تو اس اور کہاں اٹھوائے گی۔' زرینہ بیٹم نے مجبت سے ان متنوں کو ویکھا جو دنیا ہے ہج بر بارش کو انجوائے کر تین تھیں۔''ہوں۔اللہ کرے اسے اگلا گھر بھی تیک ملے اور میری نے کی خوشی وخرم رہے۔آ میں۔''

"آمن!" زرینہ بیگم کے لبوں ہے بھی اس بھی کی خوشیوں کے لیے دعائقی کوئی اوپر سے شیری کو د مکھ رہا تھا۔ جس کا بچینا اسے بہت پسند تھا اور وہ اسے ایسے ہی و مکھنا جا ہتا تھا۔ زندگی بھر۔

☆.....☆

" بھی آج گھر میں ہڑی خاموتی ہے۔ تیریت تو ہے۔ "جلیل نے پھے جیرائی ہے نعمان سے پوچھا۔ "ہاں گھر کی خواتین باہر گئیں اور لڑکے اپ اپ کاموں میں معروف ہیں۔ "نعمان نے جواب دیا۔ " بھی کیا ہور ہاہے۔ آپ یہاں ایسے کیوں ہیٹے ہیں۔ " وہ دو بٹاسنجا لتے ہوئے نیچے اتر رہی تھی۔ " ارب شیری! آج کوئی تہوار وغیرہ تو نہیں ہے جوتم شلوار ممیض میں نظر آرہی ہو۔ " نعمان اس کود کھے جوتم شلوار ممین میں نظر آرہی ہو۔ " نعمان اس کود کھے مرضی ہے گھومنا پہند نہیں۔ " اس نے بہت نقلی سے مرضی ہے گھومنا پہند نہیں۔ " اس نے بہت نقلی سے مرضی ہے گھومنا پہند نہیں۔ " اس نے بہت نقلی سے ہمود کو د کھتے ہوئے اسے سب کچھ بتا دیا جو بظاہر بہت انجان بنا میکزین پڑھے کی دیا " جلیل اسے ہماری رئیس کو کس نے بچھ کی دیا " جلیل اسے

اپ ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔
""کسی کی اتن ہمت جو بچھے کچھ کہے اُس کا حلیہ
تال بگاڑ دول۔" وہ مسلسل اسے گھور رہی تھی۔ اچھا
چلو غصہ چھوڑ و بتاؤ تمہاری بھائی کب آئیں گی۔"
جلیل نے جلدی ہے موضوع بدلا۔" پتانہیں۔" وہ
کند ھے اچکا کر ہوئی۔

"ارے واہ جی واہ! یہ میری آئکھیں کیا دیکھ رہیں ہیں۔ شہود بھائی ذرا مجھے چٹلی کا ٹیس۔" فرہاد کمرے میں داخل ہوکر جیسے جیران رہ گیا۔" کیوں خیریت؟"شہوداے دیکھ کر بولا۔

"آج ہمارے گھر کی رانی اپنے روایتی طیے میں نہیں ہے۔" وہ شرارت آمیز جرانی ہے اسے وکھے رہاتھا۔

''رُک فرہاد تو ہے گا میرے ہاتھوں۔' دہ اس کی طرف بوسے ہوئے ہوئے۔ ' چل چھوڑشیری چل آئے اپنی نئی تی ڈی دکھاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔'' نہیں' مجھے نہیں دیکھنی تمہاری تی ڈی۔ وہ منہ بسور کر ہوئی۔'' تیری فیورٹ کیم ہے اس میں ۔'' فرہانے سرگوشی کی۔شیری نے ہوئی اچکا کرد یکھا۔ ''چل آ تجھے تیری فیورٹ چاکلیٹ بھی دوں گا۔'' وہ اسے کندھے سے تھام کرکے جاتے ہوئے بولا۔

''یدونوں ایسے بی ہیں۔''شہودنے اکھیں جاتا دیکھا تو تعمان سے پوچھنے لگا۔ ''یہ تو کچھنہیں' تم نے جھی اٹھیں لڑتے نہیں

دیکھا۔ خداکی بناہ۔' وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا۔

دیکھا۔ خداکی بناہ۔' وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا۔

دیکھا۔ خداکی بناہ۔' کھرکی رونق انہی کی وجہ ہے۔

ہے۔ شیری اور فرہاد بچپن ہی ہے بہت کلوز رہے ہیں۔ ایک دوسرے ہے اپنی ہر بات شیئر کرتے ہیں۔ ایک دوسرے ہے اپنی ہر بات شیئر کرتے ہیں۔ این کالوائی ان کا بیار بہت منفردہ ہے۔شیری تو ایسا جگری دوست کہتی ہے۔ جب تک لڑائی نہ اسے اپنا جگری دوست کہتی ہے۔ جب تک لڑائی نہ کریں ان کا کھانا ہفتم نہیں ہوتا۔' جلیل ہے ہوئے

بتار باقفا \_ جبكة شهودكى كبرى سوج يس تفا-يتار باقفا \_ جبكة شهودكى كبرى سوج يس تفا-

"جیائی.....سبٹھیک ہے۔"

"جی ماموں وغیرہ سبٹھیک ہیں۔ آپ کا بہت پوچھتے ہیں۔ ہوں۔ ہوں، جتنا آپ نے اس کے بارے میں بتایا تھا' وہ اس کے کہیں زیادہ اچھی ہے۔ ہاں تھوڑی بہت جو کسر ہے تال وہ میں پوری کردوں گاجی۔ "

شہود بڑے مزے سے اپنی والدہ سے باتیں کر رہاتھا جب شری آئی۔اسے ویکھ کروہ مسکرادیا۔ "بی اس آپ بالکل فکر نہ کریں۔ پہند ہے، بس آپ تیاری رفیس۔ باتی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ "شیری انظار میں تھی کہ وہ کب فون بند کرے اور کب وہ اس ہے آئے کو کہے۔ مگر وہ و شیوں کی طرح مسلسل بات بڑھائے جارہاتھا۔ پتائیس کیوں اسے شیری کو تک کرنے میں بہت مزہ آتا تھا اور وہ کوئی شیری کو تک کرنے میں بہت مزہ آتا تھا اور وہ کوئی میں نہیں کرتا تھا۔ اس کا غصے سے بھرا چاکس میں نہیں کرتا تھا۔ اس اس کا غصے سے بھرا میں میں ملام کہیے میں بہت پندتھا۔ "اچھاای گھر میں سلام کہیے میں اللہ حافظ۔"

وہ فون بند کر کے شیری کی طرف مڑا۔"کوئی کام تھا آپ کو۔" "مجھے آپ ہے کوئی کام نہ تھا اور نہ ہوگا۔ نیچ آپ کوسب کھانے پر بلارہ ہیں۔" وہ کہہ کررگی نہیں اور چل دی۔ شہود بھی مسکرا کر اس کی پیروی کرنے لگا۔ " اربے بیٹا! گنتی دیر لگا دی تم نے کیا کر رہی

"ارے بیٹا! گئی دیر لگا دی تم نے کیا کررہی معیں۔" منعور صاحب نے شیری سے پوچھا۔
"بڑے ابو بیصاحب فون پر بزی تھے۔"اس نے تی ہوئے انداز میں شہود کی جانب دیکھا۔
"پوٹے انداز میں شہود کی جانب دیکھا۔
"Sorry" معالی دی۔" ارکیکی ہیں وہ۔" تھا۔" شہود نے مغالی دی۔" ارکیکی ہیں وہ۔"

کید بیم نے پوچھا۔ 'اچھی ہیں آپ سب کوسلام کہدرہی تھیں۔' آگیں گی وہ بھی چند دنوں ہیں۔' شہودسلاد پلیٹ میں ڈال کر بولا۔'' آگے کیا کرنے کے ارادے ہیں تمہارے؟'' جلیل اس کی طرف متوجہ ہوا۔''ابھی تو پاکستان آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے۔ سوچانہیں کہ کیا کرنا ہے۔ ذرا دیکھ لوں اچھی طرح ، پھرسوچوں گا کہ بھائی کے ساتھ برنس کرنا ہے کہ خود پچھ کرنا ہے۔' وہ سکرا کر بولا۔

ج مربول الحقى بات ہے۔ تم يهال كاستم تجھ لو پھر پچھ كرنا۔ "منان نے بھى ہاى بحرى۔

"اچھابی-کیا ہم سکون سے کھانا کھالیں۔" شیری جواتی دریہ باتیں من رہی تھی چرکر ہولی۔ "جود کر بولا۔ جبکہ شہود کواس کالہجہ نا گوارگز را۔ مگراس نے نظرانداز کردیا اور کھانے کی طرف متوجہ ہوگیا۔

" آج محے کوئی کام وام کرنے کے لیے تبیں

کہے گا۔ آئ کے بعد میری چائے کی ڈیونی بھی ختم۔
"شیری سب خواتین کو پاکراو کچی آواز میں ہول۔"
کیوں ؟ کیا آئے ہے مائیوں بیٹے رہی ہو۔" فاکقہ
بھائی نے شرارت ہے ملمی بھائی کوآ تھے ماری۔
"ایک تو اس گھر میں اس کے علاوہ کوئی اور
موضوع ہوتا ہی نہیں۔" وہ چاکر فلور کشن پر بیٹے کہ
نہیں کہ مہینے کے بعد میرے فائل پیپرز ہیں۔اس
نہیں کہ مہینے کے بعد میرے فائل پیپرز ہیں۔اس
نہیں۔" وہ سب کی طرف دیکے کر بولی۔" ہوں تھیک
ہے۔ تم ول لگا کر پڑھائی کرواور اچھے نمبرز لاؤ۔"
سلی رینا چاہی کی ڈیوٹی ختم۔" وہ ایک بار پھرول کی
سٹام کی چاہے کی ڈیوٹی ختم۔" وہ ایک بار پھرول کی
سٹام کی چاہے کی ڈیوٹی ختم۔" وہ ایک بار پھرول کی
سٹام کی چاہے تی ڈیوٹی ختم۔" وہ ایک بار پھرول کی
سٹام کی چاہے تی ڈیوٹی ختم۔" وہ ایک بار پھرول کی
سٹام کی جاہے تی ڈیوٹی ختم۔" وہ ایک بار پھرول کی
سٹام کی جاہے تی ڈیوٹی ختم۔" وہ ایک بار پھرول کی

نے خدا کاشکرادا کیا پیپرز کے بہانے ہی ہی اس کی جان تو چھوٹی۔ جان تو چھوٹی۔ "بھائی اس کے لیے کوئی اچھا سارشتہ ڈھونڈ نا

شروع کریں ماشا اللہ ہے گریجویشن کرنے والی ہے۔ ' سکینہ بیم نے اے جاتاد کیھ کرزرینہ بیم ہے کہا۔ ہوں ماشاء اللہ۔ بیاور فرہاد دونوں کریجویشن کر لیس کے۔ اللہ بہتر کرے گائم فکرنہ کرو۔'' وہ کتابیں پڑھ پڑھ کر بور ہوگئی تھی تو لا وَ بَحَ مِیں آگئی کہ جائے پی لے اور ساتھ تھوڑا سالا۔ کا دکھ لے تاکہ فریش ہوجائے۔

مجی وہاں پر شہود آ گیا۔طریقے سے بال بنائے ہوئے بڑی تہذیب سے پینٹ شرث سنے ہوئے۔اس نے دل میں سوجا کہ لہیں ہے ہیں لکتا کہ یہ بندہ کندن میں یلابڑھا ہے۔خالصتاً دیہانی لگتا ہے۔وہ اس کا جائزہ لے رہی تھی کے وہ بولا۔ " آپ نے نعمان کودیکھا ہے۔ مجھے اس کے ساتھ ایک فنکشن میں جانا ہے۔ "وہ خودہی تفصیل بتانے لگا۔ " سبیں میں نے مہیں ویکھا اکھیں۔ویسے کیا آپ ہمیشہ میسی ہے رہتے ہیں۔"وہ پتالہیں كيون ايبابول كئي بعديين خود بي پيجيتاني - 'جي؟ كيا مطلب " وه حيران موكر ابنا عائزه لين لكا- "ميرا مطلب ہے آپ بھائی کے ساتھ علقن میں جارے ہیں۔ وہاں پرلڑکیاں بھی ہوں کی۔ وہ ایے لڑکے پندہیں کریس Mama's boy جے۔اکسی تو Rough ایند Rough لاکے پند ہوتے میں۔ " وہ با جیس کیوں اس سے اتن بات کر رہی می - وه اس کا مطلب جان کرمسکرا دیا۔ ' بیعنی میں آپ کوایے اچھانہیں لگتا۔ ہیں ناں؟''شہود نے

ال كى آئلموں ميں جمانكا۔" مجھے آپ ويے بھى اچھے

نبیں لکتے۔" ترکی برتر کی جواب آیا۔ آپ ایے رہی یا

ویےdam care اور غصے ہول کرا تھے گی

''کیا آپ ہمیشہ انگارے چبائے رکھتیں ہیں یا صرف مجھ سے بات کرتے ہوئے ایسی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتے گئی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتے گئی تو شہود نے اس کا ہاتھ پکڑلیا۔ شیری کے بورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ ایک بے اختیار جھکے سے مڑی۔ اختیار جھکے سے مڑی۔

سیا سردی ہوم بیہاں ہسب ولک رہا ہے کہ میں بڑھورہی ہوا دروہ سارے بجھے ہاتیں سنار ہے ہیں کہم بھی پڑھو۔ ویکھوشیری کتنی محنت کر رہی ہے۔ انھیں کیا بتا کہ بیرصاحبہ یہاں جا ندرات سے لطف اندوز ہورہی ہیں۔'' اُس نے کوئی جواب نہ دیا تو اسے تنویش ہوگئے۔''تم ٹھیک ہو۔' وہ اس کی طرف مرس دی تو گیا۔ وہ اس کے لیے ایسا ہی تھا اس کی تچھوٹی جھوٹی ہوگئے۔ وہ اس کے لیے ایسا ہی تھا اس کی تچھوٹی جھوٹی ہوگئے۔ یا توں کا خاص خیال رکھنے والا۔ اسے رہے بتا نہیں باتوں کا خاص خیال رکھنے والا۔ اسے رہے بتا نہیں کیوں مصوم می لڑکی اپنے دل کے بہت قریب لگی تھی۔ کیوں مصوم می لڑکی اپنے دل کے بہت قریب لگی تھی۔ ''وہ کی رات ہوگی ہے۔'' وہ ''اچھا چلوسو جاؤ۔ کائی رات ہوگی ہے۔'' وہ ''

اے دیکھتے ہوئے بولا۔
''ہوں ابھی جاتی ہوں تم جاؤ' جا کرتھوڑ اپڑھلو
ورنہ واقعی کم نمبر آئیں گے۔'' وہ جرا مسکرائی۔''ہوں
ٹھیک کہتی ہو۔'' وہ عجیب ی شکل بنا کر بولا۔'' Take شکیک کہتی ہو۔'' وہ عجیب ی شکل بنا کر بولا۔'' Care goodnight

شیری کوشام والی بات یادآ گئی۔ شہود کا اس کا ہاتھ پیکڑنا اور اس کے بدن میں سنسی کا دوڑ جانا۔ فرہاد نے نہ جانے کتنی مرتبداس کا ہاتھ تھاما تھا کمر

شیری کو ایسی فیلنگر بھی نہ ہوئیں تھیں۔ یہ کون سا احساس تھا جو اسے بے کل کر رہا تھا ایک بہت خویصورت ساجذ ہہ جیسے بہت خاموثی ہے ،اس کے دل میں از رہا تھا جے شاید دہ

\* \*\*\* \*

اللہ اللہ کر کے اس کے پیپرختم ہوئے۔اے لگا جیسے ایک اور زندگی ملی ہو جے وہ کھل کر انجوائے کر علق ہو۔ اس نے اور فرہاد نے بل کر شاپنگ کا فیصلہ کیا۔''ہم دونوں شاپنگ پر جارہے ہیں' کسی نے چلنا ہوتو بتائے۔'' فرہاد نے لاؤنج میں آ کر کہا۔ ''ہم جہم ہے مراد۔'' فا کقہ بھائی نے پوچھا۔ ''ہم جہم یعنی میں اور شیری۔ پیپرزختم ہوئے تو سوچا

کہ کیوں نیل کر چند جیز اورشرش ہی کے لیں۔"
"اچھا In! short ہوگ کوں کے پئے
لینے جارہے ہو۔"خلیل نے لقمہ دیا۔" خبر دارجو کسی
نے ہمارے بینڈ زکو کچھ کہا۔"فرہاد نے پرزوراحتجاج
کیااورسب کی ہنی چھوٹ گئی۔

"ارے تن رہی ہیں سز منان میں آپ سے بات کررہی ہوں۔ "وہ اس کے کان میں چیخی۔
بات کررہی ہوں۔ "وہ اس کے کان میں چیخی۔
"ارے باباس لیا۔ بتاؤ کرنا کیا ہے۔ "وہ اے پیچھے ہٹاتے ہوئے بولی۔

" بیس - گھر کی مای تو ہے ہی اب شیری بھی ہاتھ بٹا دے گی - وہ بھی فارغ ہے ۔ ' انھوں نے کہا۔' ہوں شمیک ہے تو کل صفائی کا دن ہے ۔' سلمٰی نے کہا اور دوبارہ مصروف ہوگی۔

''واہ بھئی۔آئ ہمارے گھر میں دواور ماسیوں کا اضافہ ہو گیا۔''شیری سیرھیاں اترتے ہوئے بولی۔نہیں، تمہاری غلط ہی ہے دونہیں تین ماسیوں کا۔''فائقہ جھاڑ وسنجالتے ہوئے بولی۔

وسلمی ذراشیری کے ہاتھ میں Dusting والا کیڑا تھاتا۔ 'فائقہ نے او تھی آواز میں ملمی کوآ واز دی۔ ''ارے سنگ وسٹنگ نہیں کروں گی میری اسکن خراب ہو جائے گی۔''شیری میڑھیوں پر ہی رک گی۔ گی۔''شیری میڑھیوں پر ہی رک گی۔

المجھے کیوں ہے۔ بھے کام بخوبی کرسکتیں ہیں تو مجھے کیوں کہر سکتیں ہیں تو مجھے کیوں کہر سکتیں ہیں تو مجھے کیوں کہر میں ہیں۔ بھے معلوم ہے میری ووزوں بھی بیال بہر سکھر ہیں۔ وہ مسکالگاتے ہوئے لولیں۔
"مال اور ہم ای تند کوخود سے زیادہ سکھر بنانے

"بال اور ہم اپنی تندکو خود ہے زیادہ سلمر بنانے والے ہیں۔" سلمی لا وُن کی میں وافل ہوتے ہوتے ہولی۔
"اب آ جا و نیجے۔ ہم کیا سیر حیوں پر قبضہ جماکر بیٹھی ہو۔ و کیھو پیچارہ شہود کب ہے تمہارے پیچھے کمٹرا ہے۔ میڈم! کیا سیر حیوں پر براجمان رہنا ہے۔" فاکقہ بھائی نے کہا تو آ ہے جیے کرنٹ لگا۔ اس نے مرکر دیکھا تو وہ اس کی پیچھی سیر حی پر اس کے بہت نزدیک کھڑا تھا۔ شیری کی سائسیں اتھال کے بہت نزدیک کھڑا تھا۔ شیری کی سائسیں اتھال بی سی سی کی سائسیں اتھال میں۔ اس نے جلدی ہے اسے جگہ دے بہت نزدیک کھڑا تھا۔ شیری کی سائسیں اتھال دی۔ وہ آگے بردھا تو اس کی بی سیری ہے اسے جگہ دے بہت نزدیک کھڑا تھا۔ شیری ہے اسے جگہ دے میں۔ وہ آگے بردھا تو اس کی بی سیری ہے سی ہوا۔

اس کی سانسوں کی رفزار میں تیزی آگئی۔ شیری نے خود کو نارل کیااور نیچے آگئی۔'' چلیں بھا بھیز! کیا یاد رکھیں گی؟ کیسی اچھی نند ملی۔ چلیں خوش ہوجا کیں۔ مابد دلت آپ کی help کرنے کو تناریس''

" بڑی مہر یائی ملکہ صاحبہ! اب اچھی ماسیوں کی طرح ڈسٹنگ کروکہ تہماری شکل نظر آئے۔" ارے واہ واہ، شیری مقصود شنر ادی نے اپنے لیے نئی جاب ڈھونڈ لی۔ ویسے کتنی Pay ہے

تہاری۔ "فرہادسوکرا شاتھااورا پے روم سے باہر نکلا تھا تو دیکھا شیری بردی دل جمعی سے صفائی میں

"کاش آئی محنت کا مجھے پھل ملتا مگر افسوں صد افسوں - ہم خالی ہاتھ رہ گئے۔ "شیری فلمی ہیرؤینوں کی طرح آیک باز دما تھے تک لے جا کر ہولی۔ "اچھا ہے تم فٹ رہوگی۔ ویسے بھی تم یجھ موثی ہوگئی ہو۔" فرہادیانی کی بوتل منہ کولگاتے ہوئے بولا۔

ادرچل دی۔
"اس لڑک کم لڑکے کا پچھنیں ہوسکتا۔ جو بھی
ہے جھے بہت پسند ہے۔ وہ سب سے ہٹ کر ہے۔"
فرہاد نے محبت سے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور
جیسے خود سے خاطب ہوکر برڈ برد ایا تھا۔

"موں چوری چوری کیا باتیں ہورہی ہیں۔ دیور جی! فاکقہ بھائی نے فرہاد کے کان پکڑ لیے۔ ارے بھائی چھوڑیں بھی میں نے کیا کہا ہے جوآپ مجھے اس طرح پکڑ رہی ہیں۔" فرہاد جان بوجھ کر انجان بنا۔

"كواورسنوتم جوشيرى كے ليے كہدر ہے تھے۔ كہيں معاملہ سيريس تو نہيں؟" وہ بوليں۔" نہيں بھائي بس وہ ایسے ہی۔" فرہاد نے جھوٹ بولا۔" چلو بومت مجھے سب معلوم ہے۔"

بومت مجھے سب معلوم ہے۔'' ''بین کیا معلوم ہے۔'' فرہادگھرا گیا۔ ''بیہ ہی کہتم شیری کو بحثیت دوست سے پچھے زیادہ پسند کرتے ہو۔''

''ہاں وہ میری کزن بھی تو ہے۔'' وہ پھرانجان بنا۔''چلو بنومت تم مجھے اپنا راز دار بنا سکتے ہو۔'' وہ ہاتھ آگے بڑھا کر بولیں۔

"پاکے" وہ سوالیہ نظروں سے و کھے کر بولا۔ "بالکل پکاایک دم صد بونڈ جیسا۔" وہ ہنس کر بولیں۔ " ٹھیک ہے پارٹنز صرف بیہ بات آپ کے اور میرے نے وئی جا ہے۔"

الإسكرى بعابيوں نے جھ يريدا

بحوك في ب- مما يكن مين بين تم وبال جاؤ-

اليكام عرب بى كاليس ب-"وه كه كراكى

\$......\$ "تمبارے رزائ میں کتنی در ہے۔" جلیل نے قربادے یو چھاجو پانہیں خلامیں کیا ڈھونڈر ہاتھا۔ ''بوں، یا ہیں۔''وہ اس اندازے بولا۔ "أوئ ، كمال كلوئ موئ موئ موفر باد" تہودای کے ساتھ بیضتے ہوئے بولا۔ "ارے کہیں جیس شہود بھائی۔آپ بتا تیں سارا دن کہاں ہوتے ہیں نظر جیں آتے۔' "ارے یار میمیں ہوتا ہوں۔ وہ آج ذرااین يھويو کی طرف کيا تھا۔" "بیں آپ کی پھو یو بھی ہیں ؟" شیری نے جرت سے يو چھاجوا بھي ابھي نيچا تي سي "ہاں، میری ایک چھو پو ہیں۔ وہ اپی فیلی کے ساتھ يبيل اس شهر ميں ہوتيں ہيں۔ بس ان كى طرف " مجھی ذکر ہی نہیں سا۔" جلیل بھی چرت ہے

'' ہاں ہم ان سے بہت کم ہی ملتے ہیں۔ پھویا کو زیادہ ملنا جلنا ایند ہیں تھا۔ بس وہ ذرا کرم مزاج کے بندے تھے۔ جب سے آیا ہول میں بس سے دوسری بار كيا بول - حالا نكه بحصة ع مهينة بون كوآيا ب-" فظر ہے اے یاوتو آیا کہ کب سے ڈرہ تمائے بیٹا ہے۔ "شیری نے دل بی دل میں سوجا۔ رمضان کا مهیندشروع موچکا تھا۔ کھر میں ہر طرف رمضان کا احر ام چل رہاتھا۔ ہرکوتی اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش میں تھا۔ شیری کے بھی رنگ ڈھنگ بدل گئے تصاب وہ یا قاعدہ سریر دویٹا اور معربتی می -"واه بھی واه لی لی حاجن آ کئیں -" فرمادنے باتک لگائی۔

لاؤرج میں بیٹے سب ہی گھر والے مسکرانے لك جونك آج سند عقالبذا جي موجود تھے۔

طلم کیا جوسارے تھر کی ڈسٹنگ کروا ڈالی۔ "شیری نے صوفے پر دھنے ہوئے دہانی دی۔ "واوجی واوا آج بهاری نندنے تھوڑا کام کیا کر لیا ساتھ عی جمانا شروع۔' فالقہ بھی اس کے ساتھ صوفے رہ تریا کے ہوئے ہول۔ " بعالی واقعی آج ہم بہت تھک کے ہیں مرکر صاف ہو گیا۔ 'وواینے یاؤں کود باتے ہوئے بولی۔ '' بال جنہوں نے صدیوں میں کوئی کام کرتا ہو وہ توسملیں کے تال۔"

فرماد نے اعری ماری۔ " م تودع عی ہوجاؤ۔ بھے تم سے بیتی امیدی ذراجومين ميراخال مو- بى شروع موجايا كرو-"اجِما بمني! بهت تحك تي ميدم - يوليس بين آپ کی کیا خدمت کروں۔' وواس کے سامنے جھکتے

"وهب" ساتھ ای سلنی بھائی نے اس کی کمر ير ماتھ مارا۔"اس نے انوکھا کام کيا ہے ديور جي۔ زرابها بھیوں ہے بھی یو چھ لیتے کہ بھائی میں آپ کی كيا فدمت كرول-"وواس كے انداز ميس جھكتے ہوئے ہولی۔توسب سےاختیارہ س دیے۔ "اجما اجما چلیں۔ کیا یاد کریں گی۔ آج کی عائے میری طرف سے خوش ۔ "وہ پی س کھتے - No 12 54

"جيوفرباد-"فاكته نعره لكايا-"بال بحيّ آج كمرصاف لك دبا ب-" كين بيكمائ كرے الرسل "جی می-آج سارے کھر کی صفاتی ہو گئی۔ آب بس کن و کھے لیس که رمضان

"سنیں جھے آپ سے بات کرنی ہے۔" سکینہ بیم نے مقصود شیرازی کو ہلاتے ہوئے کہا۔ ''کیابات ہے بیٹم! آج پھرے شری نے پچھ كردياب كيا؟"أتھول نے فائلوں سے سرتكالا۔ "ارے بیں۔ کیا کھیس ہے۔ مربات اس کی "وه كيا؟" انھول نے جرانی سے يو جھا۔ " آپ نے دیکھانہیں وہ کتنی بردی ہوگئ ہے۔ ماشاءاللہ ہے کر بجویش بھی کرلیا ہے۔اس کی شادی وادی کرنی ہے کہ بیں۔" " ہوں! کہتی تو ٹھیک ہو۔" انھوں نے اپنی عینک اتاری ۔''میری نظر میں ایک لڑ کا ہے۔ وہ اپنا مہودے تال۔ آیا بھی آر بی ہیں تو کیوں تال بات "بول..... تھيك ہے۔ زرا بھائي سے مشوره ☆.....☆.....☆ ''برسی ای آپ نے فر ہاد کو دیکھا ہے۔ وہ مجھے الم مہیں رہا۔ میں نے اے اپنے ساتھ لے کر جانا وونہیں بٹا۔ میں نے اے نہیں دیکھا۔ شاید رمیزاورارسلان کے ساتھ تکلاہے۔ "اجھاتھیک ہے آنے دیں ذرا۔اے بتاؤں كى ـ "وه غصے سے اپنے روم میں والیس جلی تی۔ زرینه بیکم سکرا دیں۔انھیں یہ بچی بہت عزیز "ای کیاخیال ہے؟ شری کو ہمیشہ کے لیے ای میں رکھ لیں۔''فا نُقتہ نے انھیں سراتے ہوئے

شیری نے فرہاد کوآ تکھیں دکھا تیں۔ تو وہ شرارت بحرے انداز میں مکین بیلم کے پیچے چھپ گیا۔ "رمضان ہے۔اس کیے بخش دیا، جاؤ۔ کیایاد كرو ك\_" مشيرى شابانه اندازيس بولى - "بال فرباد وافعی ورنہ آج تیری ساری رات بائے بائے کرتے كزرنى-"رميزنعمان كے ہاتھ ير ہاتھ ماركر بولا۔ " بھی کوئی شاینگ واینگ کرنی ہے کہ نہیں؟" ارسلان نے پوچھا۔'' ہاں ابھی سے شاپنگ شروع كرويعدين فيكر كيز ينبين سنيے مے " خليل نے "اس دفعہ م کھ نیا کرتے ہیں۔" فرباد نے ' کیانیا؟ اس دفعه تم کیا نیکراور بنیان میں نماز عيد پڙھنے جاؤ گے؟"منان نے بھی حصہ ليا۔ سب نے قبقہ مارا جبکہ فر ہاد کا موڈ آف ہو گیا۔ مہودان سب باتوں سے بہت لطف اندوز ہو رہا تھا اس کے لیے یہ یا تیں بہت منفرد اور بہت مزےدار میں۔ ''اچھا چلؤ موڈ ٹھیک کرو۔ ما بدولت تمہارے ساتھ شاپنگ پرچلیں گے۔'' شیری فر ہاد کو کھسکا کر ال كالم صوفى رهى ئى-" ہاں تم جاؤ۔ اس کو بھی کتے کے بیٹے دلوانا اور خود بھی لے لیٹا۔' خلیل نے کہا اور اس بار دونوں نے ہی اس کوآ تھے یں دکھا تیں۔ ''مای جان! ای چند دنوں میں آئیں گی۔'' نے سکین بیٹم سے مخاطب ہو کر کہا۔ 'ہاں' ہاں کیوں جیس' یہ ان کا اینا کھر ہے۔

مول ا کیا بات کرری مو؟ اللہ کرے کے بی

ے حوں رہے۔ بھلاہم اس کواس کو بیں

اس ک سانس مزید تیز ہوئئیں۔ " مجھے فیروزے کی طرف جانا تھا۔" وہ جاہ کر بھی اے انکارٹیس کر عی۔ " تھیک ہے۔آپ ذرا درست حلیے میں باہر آسیں۔ میں آپ کا انظار کرتا ہوں۔ ' وہ اس کے حلیے رطز کرتا چلا گیا۔ اس نے اینے اویرنگاہ دوڑائی تو کچھ شرمندہ ہو لئی۔ وہ واقعی بہت برے طلئے میں تھی، مرجلدی میں اس نے وصیان جیس دیا۔ جب تیار ہوکر باہرآئی تو وہ اس کا بائیک کے یاس انظار کرر ہاتھا۔"اف ....! کیا کارٹیس ہے۔" " " بیں ساری گاڑیاں تو چلی کئیں۔ بس سے بالك ب- "وه اسارك كرت موت بولا-" فليك ب حليل" وه وي الكياتي ووا اس کے پیچھے بیٹھ کئی لیکن ول کی دھر کن کو سنجالنا مشکل لگ رہا رتھا لیکن شہود کے کیڑوں سے اتھتی خوشبواے اے حواسول برسوار ہونی محسوس ہورای مجھے بتا تیں اس کا کھر کہاں ہے۔ " ہول کیا کہا؟" وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولی۔ 'مشور کی وجہ سے آواز سی مہیں سالی و عربى ب- وه چلالى-تہودنے یکھے مر کراے دیکھا تواس کالمکاسا ارتعاش کے جم میں ایک ارتعاش سا بھیر گیا۔ "میں نے کہا کر استہ بتادیں۔ س رای ہیں؟" اس کی آواز جیسے اے اسے حواسوں میں واپس لے آئی۔"ہوں!ہاں یہاں سےرائٹ لےلیں۔"اس نے خود برقابویایا۔ نہ جانے کیوں وہ اے کے رائے سے لے کر کٹی اور واپسی پر بھی اس نے ایساہی کیا۔ شرى شرى كدهر مويار؟ "فربادلو نقريا چى

- Jeor 6-0-"ارےای! ذرااین نظرے ماں کی عینک اتار كراورساس كى عينك لكا كرديكيس" "بي كيا؟ مِن جَي تبين -" "می میں کہدرہی ہوں کہ کیوں تاں اے آپ میری د بورانی کا درجددے دیں۔ زرين بيلم كي أنكهين چمك الحين-"بال بينائم تفيك كهدراى مور جحصاتو خوديد بی بہت عزیز ہے اور پورے کھر میں روتق بھی تو اس ک اور فرہاد کی وجہ ہے۔ میں اے اپنی بہو بنانے کے لیے منصورصاحب سے بات کروں گی۔ ماشاءاللد بيرا اللي تين عير بيل" "ای صرف دو میل نے اپنی ڈھونڈ لی ہے۔ " بين! كيا كهدرى بو-" "جی ای وہ فیروزے نہیں ہے شیری کی "ہوں! بچی تو وہ بھی بہت اچھی ہے۔ آج ہی بات کروں گی۔ خلیل کی بھی اور شیری کی بھی۔'' انھوں نے تہید کر لیا۔ "ارے کہاں جاری ہیں آپ ؟"شہود نے اسے چھے ہے آوازدی۔ وه بهت جلدی میں سٹر هیاں از ربی تھی کے رک كئى عجيب حليه تقااس كا-ياين سوف بيهنا مواايخ یرائے جو بن میں وہ جارہی تھی۔ بال بھرے ہوئے تحلَّا تقاص وكراتمي مو-اس نے اس کامکمل جائزہ کیا۔ اس کے گورنے پر وہ کھے بزل ی ہوگئ-''وه .....وه میس فر ما د کود مکھنے جار ہی تھی۔'' "آپ ہروفت اس کے پیچھے پڑی رہتی ہیں کونی کام ہے تو جھے کہددیں۔ اس کردوں گا۔"

دوشيزه (197

بدل رہی ہوں؟ کیا میں وائعی شہود کو جائے گی ہوں؟"اس نے آستہ ہے آئینے میں اجرتے اسے علس سے سوال کیا اور ایک ولفریب مسلمراہث اس کے ہونٹوں پر بھر گئی۔

"ارے می آپ نے شہود کو دیکھا ہے؟" ارسلان نے یو چھا۔ ''تہیں بیٹا! وہ تو اپن چھو یو کے کھر گیا ہے۔ کہد کر گیا تھا کدرات کو کھانے پرمہیں ہوں گا۔ادھرے کھا کرآؤں گا۔" سکینہ بیٹم نے کہا۔ " بھالی مجھے آپ سے ضروری بات کرتی ہے۔ "بال كبوكيا بات بي "لان يس يحى عات يكي ہونی زرینہ بیکم نے سوالیہ تظروں سے سیند کو ديكها آپ كوشهود كيسالگا۔

"الچھا لڑکا ہے۔ ماشاء الله قر ما نبردار ہے خوبصورت ہے۔ خوب سرت ہے۔ کم کیول یو چھ رای ہو؟"انہوں نے جائے کا کے لے کرکہا۔ "وہ بھائی میں اور شیری کے یا یا شیری کے لیے مجود کا رشته مانكنے كے بارے بيس سوچ رے تھے بيس نے سوچا آپ کا اور بھائی صاحب کا مشورہ بھی لے لوں۔ تھوڑے دنوں میں آیا آئیں کی توبات کرلیں کے اگر شیری اپنوں میں جائے کی تو ول مطمئن رہے گا۔" کینے بھم کے پرجوش کھے پردرینے لی ساکت ى البيل ديلمتى رەكى-

## ☆.....☆

"آج کمریس افطاری ریبت اجتمام موریا ے فرو ہے۔" شری کی میں مس کر ہولی۔". تی یالکا۔آج کھرییں پھو ہو آ رہی ہیں۔"سلمٰی ہے المی می - جے شری نے محوں کیا کر آگے ہے کھ میں کیا۔ وہ یا تیں کر رہی تھی کہ باہرے فرماد کی آواز آئی۔السلام وعلیم پھولوجان۔

موااے ڈھونڈ تا آیا اور اے گارڈ ان میں بیضاد مجھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ کہیں کھوئی ہوئی تھی اور اس اداس سے کوتے میں اس کا حصدلگ ربی تھی۔ "شرى يهال كيا كررى مو؟"

اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے يك كرد يكها-" ويحاليس"ان في محقرسا جواب دیا تو وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔

"تو یکھے کھ پریشان لگ رای ہے۔"وہ کھاس اکھاڑرہی گی۔وہ اے تورے ویکھ کر بولا۔ "محبت کیا ہوتی ہے قرباد؟" اس کے اچا تک سوال پروہ بلکا بکارہ کیا۔ نا جا ہے ہوئے وہ فیقیم مار كريس يرا-"توكيول يو جوراى --قرباد میں مذاق ہیں کر رہی ۔ محبت کیا ہے؟"

اس بارده سريس موار "محبت!" وه ركا - بحصانياده پتالهيس، مراس میں انسان خودے بیانہ ہوجاتا ہے۔اے اس مص كے ساتھ وقت كزارنا،اس كے قريب رہنااس سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ وہ اس کی خواہش کے مطابق خود کو ڈھالنا جا ہتا ہے۔ وہ ہر وفت اس کے بارے میں سوچتار ہتا ہے وہ۔وہ۔وہ۔بس اس سے زیادہ بھے کھیلیں ہا۔"" ہوں۔"اس نے محقرسا

جواب دیا۔ "مجھے ہوگئ ہے کیا؟" اس نے نداق کرتے ہوئے کہا۔ مرشری نے جواب ندویا اور اٹھ کرچل دی۔" تیراتو پتائیس مر بھے ہوئی ہے۔" وہ سرادیا۔ آئيے ميں خود كود مكھتے ہوئے وہ بار بارتہودكو ہے۔اس پے آئینہ میں اپناعل ویکھا شلوار تمین میں سلقے سے دویٹا لیے بالوں کی یونی کے وہ ایک ممل شرقی اوکی لگ ربی می \_" تو لیا عی لاشعوری طور پرخودکواس کی مرضی کے مطابق

"وعلیم السلام جیتے رہوآ بادر ہو۔"وہ اسے پیار دے کر بولیں۔"سلام پھو پوشیری ان کے تکلے جاگئی۔"

"ارے جیتی رہو۔" انھوں نے اسے جوش سے
گلے لگایا اور ماتھا چوم لیا۔" کیسی ہے میری بیٹی۔"
"بالکل فٹ فاٹ۔ آپ کولگ نہیں رہی۔"
اس سے پہلے کہ وہ بولتی فرہادنے لقمہ دیا۔
" چل ہٹ نظر نہ لگانا میری بیٹی کو۔" وہ اسے
ساتھ لگاتے ہوئے بولیں۔

"اول ..... "شری نے فرہاد کو منہ چڑھایا۔
"ای آپ آرام کرلیں اسے لیے سفرے آئی ہیں۔ "
شہود نے شیری کوان کے ساتھ لیٹے بیٹے دیکے کر کہا تہ
تو وہ شرمندہ ہوگئی۔ "پھو پو آپ آرام کرلیں تھوڑی
دیر۔ ویسے بھی افطاری میں ابھی کانی وقت ہے۔ "

میان کا مادی ہے ہیں۔ رہا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور جران ہوئے می پر۔ اس سے پہلے کے خلیل بولٹا فا تقد بھائی نے اسے کہنی ماری ۔'' یوری ہات تو سن لیس دیور جی۔''

دوں۔ہم نے مینی میں نے اور سکینہ نے ملیل اور

" ہاں می آپ کہاں تھیں ذرالا کیوں سے ہار ہے میں توبتادیں۔"

''بال بال بھی۔ میں کہدری تھی کہیں نے اور
سینز نے طلیل کے لیے فیروز ہے اور نعمان کے لیے
فا کفتہ کی بہن وعا کو پہند کیا ہے۔''' ہرے! کیا بات
ہے تی۔' طلیل کے منہ سے اچا تک لکا۔
انہوں نے گھور کراہے ویکھا۔ تو وہ پچھ شرمندہ
ہوگیا۔

ہوگیا۔ ''بھی اِنہ ہیں میرااور سلمی کااور سب ہے بڑھ کرشیری کاشکر گزار ہونا چاہیے کے تنہارے دل کی کہانی کو Translate کرکے سنایاور نہتم تو ۔'' تم خلیل نے شیری کو دیکھا جو بہت خوش تھی۔'' تم بھی بتا دونعمان تنہیں دعا پہند ہے۔'' سکینہ بیکم نے ہو تھا

"جی می ا" نعمان نے ہس کر کہا۔ "واہ اواہ یعنی دونوں ہی گھنے نکلے۔ "رمیز نے ارسلان کو دیکے کر کہا۔ "چل ارسلان کو دیکے کر کہا۔ "چل ارسلان اب ہماری جوڑی کی ہاری۔ آج سے اپنے کیے لئے کیاں ڈھونڈ نا شروع کیونکہ ان کے بعد تو پکا اپنا نمبر ہے۔ "رمیز نے ارسلان کے کند ھے بریاتھ مارا۔

ر ہاتھ مارا۔ "نہیں تم سے پہلے شیری کی باری-" سکینہ بیگم نے کہا۔

شیری کا چیرہ جیسے بے اختیار شرم سے گلائی ہو

"یا 'جے بالخصوص شہود اور فرہاد نے محسوس کیا۔
"لوجی ایعنی کم از کم تین سے چار سال انظار۔
ارسلان منہ بنا کر بولا۔ "نہیں بھی اڑکا بس دیوہی
لیا سمجھ لو۔ "انھوں نے کہا۔" ہیں؟" اس بارسب
کے منہ سے لکلا ..... "ہوں۔ "وہ کہہ کراٹھ کئیں جبکہ
شیری کے اندرا کی جیب بے چینی پیدا ہوگئی ہے۔
آج سکینہ بیم کا ارادہ رضیہ باجی سے شیری اور
شہود کے لیے بات کرنے کا تھا۔ آج وہ سے شیری اور

ہوئے۔ رضیہ بیگم بجیب شش ویٹے میں مبتلاتھیں۔ ہاتھ انہیں بجے نہیں آرہی تھی کہ وہ بات کیسے کہیں۔ ''یقین ہ۔'' مانو میری اپنی بھی یہ بی خواہش تھی۔'' سکینہ بیگم کے ہا۔ چبرے پرخوشی جھلک گئی۔ زرینہ بیگم بھی مسکرادیں۔'' بجع لیکن کیا باجی ؟''اس بارزرینہ بیگم بولیس جبکہ سکینہ اری بیگم ایک وم پریشان ہوگئیں۔

بیلم ایک دم پریشان ہو گیں۔
باہر کھڑی شیری اور فر ہادکا سانس بھی رک گیا۔
''میں شرمندہ ہوں۔' رضیہ بیگم نے کہا۔''میں
نے شہود کو ای نیت سے بہاں بھیجا تھا کہ وہ شیری کو
دیکھے۔ میں تو بہت پرامید تھی کہ شیری جیسی بجی اسے
ضرور پسند آئے گی۔'' مگر وہ کہتا ہے گیاسے لا آبالی
میرور پسند آئے گی۔'' مگر وہ کہتا ہے گیاسے لا آبالی
میں لڑکی سے شادی نہیں کرنی۔ اسے محمر اور گھر کو
سنجا لنے والی لڑکی جا ہیے جو آگر چہ خوبصورت نہ ہو
لیکن سلیقہ شعار ہو۔''

شیری کے ہاتھ ہے ٹرے چھلک گئی جے فرہاد
نے سنجالا۔ "میں نے اسے سمجھا یا کہ بجینا ہے وہ
سنجل جائے گی لیکن وہ تیار نہیں ہے۔ اس نے
اپنے لیے اپنی پھو پوکی بنی پسندگی ہے۔ میں اس پرزبر
دی نہیں کرسکتی۔ وہ میرے ہاتھوں کا پلا بردھانہیں ہے
ناں۔ بس اس بات پر جیب ہوجاتی ہوں۔''

شیری اس ہے زیادہ نہ تن کی اورٹر نے فرہاد کو پکڑا کر تیزی ہے گھر چلی گئی۔اس سے زیادہ وہ کنٹرول نہیں کر سکی تھی۔فرہاد نے اس کوجاتے دیکھا تو ساری بات مجھ گیا۔چھن .....ہے اس کے اندر سکوڑ ہ

سکینداورزر بینه بیگم دونوں ایک دم جیب ہوگئیں جبکہ رضیہ بیگم خاموش ی شرمندہ لگ رہی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں آ کرخوب روئی۔اسے سکینہ بیگم کی ساری باتیں یاد آنے لگیں جو وہ اسے سمجھاتی تھیں۔ سکینہ بیگم بہت افسردہ تھیں۔انھوں نے مقصود صاحب کو بتایا تو آتھیں دکھ ضرور ہوا، گر انھوں نے بروی خوش دکھائی دے رہی ہیں۔

"جمالی آج افطاری کے بعد آپ میرے ساتھ

ہاجی ہے بات کریں گی شیری اور شہود کے لیے۔

انھوں نے کلام المی پڑھتی ہوئی در سندیگم ہے پوچھا۔

انھوں نے کلام المی پڑھتی ہوئی در سندیگم ہے پوچھا۔

ایک منٹ کے لیے وہ رک گئیں پھر ہمت جمع

ایک منٹ کے لیے وہ رک گئیں پھر ہمت جمع

کر کے بولیں ۔ کیوں نہیں؟" "آخر شیری ہماری

بٹی ہے اور شہوداس کے لیے نہایت مناسب ہے۔"

عالانکہ وہ دل سے شیری کو اپنے فرہاد کے لیے چاہتی

تھیں ۔ انھوں نے قرآن بند کیا اور سے دل سے

شیری کے لیے دعاکی۔

شیری کے لیے دعاکی۔

" الشرى تم جائے ڈرائنگ روم میں لے آنا۔" سكيند بيگم نے شيرى كو چائے بناتے ديكھا تو بوليں۔ "جی مما! میں لے آتی ہوں۔" وہ چائے كی ٹرے لے كرڈرائنگ روم كی طرف بردھی۔

ڈرائنگ روم ہے آئی آوازوں نے اس کے قدم روک لیے۔" باجی آج مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔" مکینہ بیگم جوش سے بولیں۔" ہاں کہوکیابات ہے۔"

"بابی! وہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ
ان کو بھے نہیں آ رہی تھی کہ کیے کہیں۔" بابی میں
چاہتی ہوں بلکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ شیری اور شہود
کارشتہ طے ہوجائے۔آپ توجائی ہیں کہ شیری ہم
سب کی جان ہے۔ بڑے تازوں سے پالا ہے۔ وہ
اپنوں میں جائے گی تو ہمیں فکرنہیں ہوگی۔" سکینہ بیگم
نے ہمت کر کے بول ہی دیا۔

شیری کی دل کی دھڑکن ایک دم سے بہت تیز
ہوگئی۔فرہادنے پیچھے سے اسے ڈرایا تواس کے ہاتھ
سے ٹرے کرتے گرتے بیگی۔اگرکوئی اور وقت ہوتا تو
وہ اسے اس کی نانی یاد دلا دینی مگر اس نے نظر انداز
کر کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔
اندرے آتی آواز وں کی طرف وہ دونوں متوجہ

ووشيزه 200

سكينه بيكم كوسمجهات موت كها-"الله جوكرتاب بهتر كرتاب-الله نه بهارى بيني كاجوژ ضرورا چهابى بنايا موكائ

بروہ۔
''مرمقصودصاحب میں کتنا سمجھاتی تھی کہ پچھتو
لڑکیوں والی حرکتیں کرو، مگراس وقت مجھے سب کہتے
سنتھے بڑی ہے۔اب دیکھیں لوگوں نے اس کے بچینے
کے ہی طعنے ویے ہیں۔' وہ غصے سے منہ موڑ گئیں
جبکہ مقصود صاحب نے خاموثی میں عافیت جانی۔
انھیں اپنی بیٹی ہے کوئی شکایت نہیں تھی۔

بات کرنے کی کوشش کی مرہمت ہیں کرسکا۔ شہود سے رشتے کی بات صرف وہ چاروں ہی جانتے تصاور گھر میں کسی کو پتانہیں تھا۔ آخروہ ہمت کر کے شیری کے کمرے میں گیا۔

وہ کانوں میں ہیڈنون لگائے گانے س رہی تھی۔
وہ دھڑام سے بیڈ پرگرااس طرح وہ ماحول کو ہلکا
ہنانے کی کوشش کررہاتھا تا کہ شیری کے دل کی ساری
بات جان سکے ۔وہ اس کے کانوں سے ہیڈنون اتار
کر بولا۔'' کہاں پر ہویار میں کی سے یہاں ہوں تو

''فرہاد! میراموڈ ٹھیک نہیں ہے اس لیے تو پڑگا
مت لینا۔' وہ تنیبہ کرتے ہوئے ہوئی۔
''سبٹھیک ہے تال ۔' وہ بنجیدگی ہے ہولا۔
''ہاں کیوں؟' وہ نظرانداز کرگئی۔
''یار پچ تج بتا کہ کہیں تو شہود ہے محبت .....'
اس نے بات ادھوری چھوڑ کر شیری کو دیکھا''ہاں
!' وہ اس سے زیادہ شجیدگی سے بولی۔' فرہاد کے چرے کارنگ ایک دم ماند پڑ گیا۔تواس دن محبت کا جرے کارنگ ایک دم ماند پڑ گیا۔تواس دن محبت کا اس لیے یو چھرہی تھی؟''

''شاید ہاں ۔گر مجھےلگتا ہے کہ شاید وہ میر ابجیپنا تھا۔' وہ اس کی باتیں بہت غور سے من رہا تھا۔ وہ جا ہتا تھا کہ وہ اپنے دل کا غبار نکال دیے۔ وہ جانتا تھا کہ شیری اپنے دل کی بات اس کے سوائسی ہے اتنا تھل کرنہیں کرے گی۔

''تونے سانہیں کے شہودصاحب (اس نے زور دیا) کولا اُبالی لڑکیاں پہندنہیں۔انھیں لگتا ہے کہ جھے میں بچینا بہت ہے تو ٹھیک ہی تو ہے۔''

وه الحد كر ميرس ميں چلى گئی۔ وہ بھی سر جھتك كر

یکھیے چلاآیا۔ رات کے تقریبا9 بجے تصاور ہوا میں ختلی بہت تھی۔ جاتے و تمبر کے دن تھے۔ '' گرفر ہادوہ رک کر بولی۔ بجینائی تھی ہمیت تو محبت ہی ہوتی ہے ناں۔'' ''ہاں محبت ہمحبت ہی ہوتی ہے۔'' وہ پتانہیں کیسے بولا ،گرضروری نہیں جسے ہم چاہیں وہ بھی ہمیں سے ''

''ناں ضروری نہیں گر …'' وہ خاموش ہوگی۔ ''تم نے بھی اظہار کیا تھا؟'' وہ بولا ''نہیں۔''

'' تو پھرا تنایقین کیوں؟'' دو ہندں''

" بھے محبت کا زیادہ نہیں بتا پھر میں نے کہیں

ووشيزة (201

پڑھاتھا"زندگی اس کے ساتھ کزار وجوآپ کوجا ہے جیا کہ آپ ہو۔ وہ آپ کونہ بدلے بلکہ ویے ہی جاہے۔آپ کی تمام خوبیوں اور برائیوں کے ساتھ۔ وہ حص آپ سے زیادہ محبت کرے گا۔"جو آپ کو آپ کے اصل کے ساتھ اپنائے گا۔" تم نے شاید جانا ہیں کہ کوئی مہیں تھارے اصل کے ساتھ اپنانا جا ہتا ہے۔ ' وہ خلا میں کھور کر بولا جبکہ شیری کو ہزار

وولٹ کا جھٹکالگا۔ ""تم ....." وہ کھے بولنا جا ہتی تھی۔ وہ کیسے نہ جان یانی که فرہاد کیا کہدرہا ہے کیونکہ وہ بھی تو ای منزل کی رائی گی ۔ "تم ....." وہ کھ بولتی اس سے

پہلے فرہاد بول پڑا۔ "معماری شاید قریب کی نظر کمزور ہے میڈم! جو مہیں یہ بیندسم ہیں دکھا۔ "وہ بلکا سامراکرایی طرف اشاره كرتے ہوئے بولا۔ "جونہ جانے كب ے سیں اینا نا حابتا ہے۔ تمہارے اصل اور بجینے كساته مرتم في دهيان بي بيس ديا-"شيرى كى أتلمول مين آنسو تقے۔ وہ بين جائي هي كه وه آنسو خوی کے ہیں م کے ہیں یا شرمند کی کے۔ " ذراعوركرنا .... "وه كهد رجلاكيا-جبكه والمحجدار من الملي رويق-

نہ جانے وہ شہود کے لیے اپنے دل میں محبت کا جذبہ کیے پیدا کریائی۔اس نے فرہاد کو بھی اس نظر ے میں دیکھا تھا۔ یا شاید محسوس میس کیا تھا۔ یا

\$....\$ آج کل کھریں بہت چہل پہل تھی۔سب ہی شہود کی مطفی کی تیار یوں میں لکے تھے۔شیری اس ون سے فرہادے کتر اربی می۔ آج فرہاد نے اسے عرى ليا- "باد ..... "اس كى چى كالى تى-فرباد كے يح يس بتاتى موں۔"

میری قست۔ "وہ سر کے قریب ہاتھ لا کر بولا۔ "ميرے بے جو پتالميں كہاں ہيں۔لوگ الھيں ياد كرتے بي اورزنده سالم ايك فربادنظر تبين آتا۔ "وه ایک دم شیثالتی -

"يارتم مجھے اكنور كيوں كررى مو-"وه سجيدگ

ہے بولا۔ ''میں شھیں اگنور کیوں کروں گی۔'' وہ نظریں -501/12

"شرى يارتم عمعافى مانكني " "کی لے؟"

"أس دن كے ليے شايد مي جذباتى مو

وه خاموشی سے أے ویستی رہی۔ "am sorry اے وہ ایستے ہوئے بولا۔ جكدوه حي حاب اعجاتا بواد يفتى راى-☆.....☆

وہ ٹیرس پر کھڑی شانے کن سوچوں میں کم تھی کہ فایقہ بھا بھی اس کے یاس چلی آس - "شیری ادهرآؤ" وه کیژول کا بیک بیزیر ره کر بولیں۔

"جِي بِعالِي-"وه فيرس سان كے پاس آكر

بیڈ پر بیشے گئی۔ ''تم بتاؤ کہ کون ساڈلیس شہود کی مقلنی پر پہنوں۔ كب سيمنى سے كہدرى مول مروه بے جارى ا ہے میاں کے ساتھ مصروف ہے۔ تم بتاؤ۔ ' وہ اس کی طرف دیکے کر بولیں تو ٹھٹک گئیں۔ '' پچھ ہوا ہے شرى ؟" انعول نے اس سے يو چھا۔" تہيں بھائي مجھ خاص نہیں۔وہ ٹال کئے۔"

" آج کل میں توث کر رہی ہوں کہ تمہارے ادر فرہاد کے نی کی جل رہا ہے۔ وہ بھی جب جب ہے اور تم بھی۔ کہیں۔ تہارا کوئی جھڑا وگڑا تو تبیں

" ہوں۔" وہ سکرادی۔شایددل سے کوئی بوجھ ہٹ گیاتھا۔ شہود کے لیے اے اپنیلٹکز بے جان محسوں ہونے لگیں۔ بھائی نہ جانے کب کی چلی گئی تھیں اور ووسلس وچربی می-

وہ جتنا سوچ رہی تھی اتن ہی پُرسکون ہوتی جا

\$.....\$ آج سب بہت دنوں کے بعد لاؤ کی میں موجود تے۔شری مائے کے کرآئی۔ "واه واه! بماري مباراني جائے لائي بي بي لوكو جكدوو "ارسلان نے ماسک لگانی-اس غوائے کارے ارسلان کوتھادی۔ " چلوز را جگه عنایت کرو " وه فر باد کوکهنی مارکر

بولی اورای کے ساتھ بیٹے تی ۔ فا تقد بعانی نے انگوشاا تھا کرشاباش وی۔ وہ واپس اے جوبن پرآئی تھی جے سب ہی

نے محسوں کیا۔ "یار شیری ! تیری طبیعت تو ٹھیک ہے تاں؟ تو اتے دن چیپ چیپ رہی اور عید بھی پھیکی گزری۔" رميز نے لقمہ ديا وہ منان كے ساتھ بيشاكى ميكزين 一きしてりましている

"بال، بال! بس تعور اسوبر من كامود تقاراس لے معور ے دن جب رہی ۔ مراللہ تو بے کتنامشکل کام ے چے رہا۔ "وہ كانوں كو ہاتھ لگا كر يولى۔ "واه! آج مارى بنى نے برى سرے كى جائے ALD LO BERPERTON ط ئے بتانے کی زرینہ بھی نے بھی تعریف کی

رو۔ وہ چپ ربی۔ ''تم چاہوتو شیئر کر عمق ہوجیہا کہ فرہاد کرتا ہے۔'' " بیں ؟" اس نے محکوک نظروں سے تبين ديکھا۔

"میں سے کہدری ہوں۔ میں سب جانی بول۔" انبول نے معنی خیز نظروں سے اے

دیکھا۔ ''کیاشیئر کیا ہے فر ہادیے ؟''اے ڈرتھا کہ لہیں شہودوالی مات توشیر تبیں کی!

"بيدى كداس فيتم عايدان ول كى بات کهددی بهو "مون اور؟"

"اس سے بری بھی کوئی یات ہے؟" وورویارہ ای ہے۔وال کر کے پولیں۔ " تبیں بھائی ۔ میں مجھ نبیں یا رہی۔ میں نے بھی قرباد کو اس نظر ہے ہیں دیکھا۔ وہ میرا سب

ے بہترین دوست ہے۔ " تو د کھ لو جان ! اس من کون ی بری بات ع-ال نع كوال نظر عد كولا عنال-م بھی کوشش کر کے دی کھو۔اس سے بری کیابات ہوگی كرتم اين ب ع ببترين دوست عي اينا بم سفر یاؤ۔وہ دوست جوتمہاری چھوٹی سے چھوٹی بات جانتا ے۔ م دونوں کے یکی چھیا ہوا ایس بے۔وہ لاكيال بهت خوش قسمت مولى بي جوايي شوبرش النابيترين دوست يائي - اورتم تواور بحي كى بوكمة ائے بہترین دوست میں اپنا شوہریاؤ کی۔ تی تم دونوں ساتھ میں کتے کمل لگتے ہو۔

"Made for each other" خوبصورت اندازش وواس محارى ك

دہ دونوں مال میں إدھراُ دھر پھررے تھے۔ " كيجه كھاليس مجھے بھوك لكى ہے۔ دو كھنٹے سے كيڑے لينے آئے ہيں اور يجھ ليا بھي تبيس ابھي تک فرہادشیری ہے بولا۔ ''ہایں۔ پہلے بچھ کھا لیتے ہیں۔'' وہ بھی تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ وہ دونوں بر کر سے مکمل انصاف کر رے تھے۔ جب ایک دم شیری کوجیسے بچھ یادآیا۔ ''یارفر باد! اس دفعه میں چوڑی یا جامه پہنوں کی اوریراندہ لگاؤں کی اور جو مجھے فیروزے نے ائیررنگ دیے تھے ناں اس کے ساتھ کا کلرلوں کی اس دفعہ وہ بھی خوش ہوجائے کی۔ ٹھک ہے۔ "وہ اس نے تمتماتے ہوئے چرے کے ساتھ فرہادکود کھا۔ فربادجس کا منه ابھی تک کھلا تھا اس نے صرف بلایا۔ ''اور تو کسی کو پچھ مت کہنا۔ میں اس بار سب کو سر برائز دول کی تھیک ہے۔ ''موں ہالکل!''وہ صرف اتناہی بول یایا۔ وه دل بی دل میں بش ریا تھا اور تصور کر ریا تھا كەشىرى مشرقى مليے يىلى كىگے كى فربادنے اس کی شاینگ کرنے میں مدد کی اور شیری نے اس کے كيڑے سليك كرنے بين اس كا ساتھ ديا۔ وہ مج ہے تیاری میں لکی تھی۔ ☆.....☆

''یارکوئی میری مدوکردے مجھے میراجو تانہیں ال رہا۔''ارسلان لاوُنج میں زورے چلار ہاتھا۔ ''فرہاد کے کپڑے اس کے ساتھ اچھے لگ رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے وہی لے گیا تیرے جوتے۔ رمیزنے کہا۔

رمیز نے کہا۔ ''یاراس فرہاد کی تو میں ابھی خبر لیتا ہوں۔'' آج سکینہ بیٹم کچھ خاموش تھیں۔اخیس اپنی بیٹی کی زیادہ فکر ہور ہے گئی تھی۔ ابھی تو اپنوں نے مسکرا انجمن ہے۔ "خلیل بولا۔ '' ہاں میری تو مکمل ہے۔ "رمیز نے کہا۔" میں نے سے یو چھا ہے۔ بچھ اکیلے سے نہیں پوچھا۔ "خلیل نے لقمہ دیا۔ '' ہاں تقریبا سجی کی کممل ہے سوائے شیری کی سے "نارے! فرہاد نے بھی تو گئی۔ "ارے! فرہاد نے بھی تو کیڑ نے نہیں لیے ابھی تک۔ "نعمان بھی بولا۔ "کڑ نے اور شیری کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ "نوچھو فرہادا ہے اور شیری کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ "لو بھلاء تم دونوں وہ بلائیں ہو جنھیں فراموش کرنا نامکن ہے۔ "جلیل نے لقمہ دیا۔ "نیری بولی۔" نوچھو کرنا نامکن ہے۔ "جلیل نے لقمہ دیا۔ "نوچھو فررابری افی سے جان! جان ہیں ہم دونوں اس گھر نے درابروی افی سے جان! جان ہیں ہم دونوں اس گھر کی۔"

بلایا۔ ''خبر دار جو کسی نے اس ہنسوں کی جوڑی کو پچھ کہا تو مقصو دصاحب نے بھی پیار سے ان دونوں کو سکیا ''

''واہ جھوٹے پاپانچی دل جیت لیا آپ نے۔''فرہاد بولا۔

''کیاخطاب دیا ہے ہنسوں کی جوڑی۔''منصور صاحب بھی مسکرائے جبکہ سکینہ بیگم کچھ خاموش خاموش میں۔

" چل یارشیری! ہم دونوں شاپنگ کرے آتے ہیں۔ " فر ہاد اٹھے ہوئے بولا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے برطایا۔ جے شیری نے فورا تھام لیا۔ فاکفتہ بھائی اور زرینہ بیگم کے چرے پر مسکر اہٹ بھر گئی جہد ہاتی سب نے نوٹس نہیں کیا۔ جبہ ہاتی سب نے نوٹس نہیں کیا۔ "او جا رہے ہیں دونوں۔" ارسلان نے کہا

"لو جا رہے ہیں دونوں۔" ارسلان نے کہا۔"-" کتوں کے بے لیے۔"رمیز نے ساتھ ہا تک دگائی۔

(دوشیزه 204)

- United 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 عليد ويكم كي أنكسول عن أنسوا سي تح "ارے بھی رو کیوں رہی ہو میں او خوش ہونا جا ہے کہ تہاری بنی ساری زندگی اس کھر میں رہے کی اورتم و یکنا میرا فر بادات بهت خوش ر تھے کا بهت طابتا بات وه التي بعاني! ش في محل الله الداز يوعان تہیں تھا۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ ان کی آنگھوں میں مشکوریت کے آنسو تھے۔ " بھی ابھی میں نے کسی کوئبیں بتایا۔ پہلے تم ے ای بات کر رہی ہوں۔ اے تہاری رضامندی كے ساتھ يورے رہم وروائ ت رشته ماتلوں كى سب كالمنف " بلى قرباد في آكر بتاياك يجويو وغيره آكئے بين آجا ميں۔ " بھتی سب آ سے میں تو چلیں۔" مقصود صاحب ہو لے۔ 'جی ماموں! تکلنے میں کافی دیر ہوگئی ہے۔ "شہودگی بری بین یولی۔ "ارے بھئی! ہے تیری کہاں ہے؟" سلمی بھائی نے کہا۔ فرہاد جونہ یالی لی رہاتھا بولا۔ '' آج لکتا ہے وولا يول ي طرت تارة وربى ب- كان الم نكاربى ہے۔"" ہاں بھی کہاں ہے یہ؟" رمیز کو بھی جنبو ہوئی۔ بھی فیروزے بھی داخل ہوئی۔ "السلام عليم اليوري بذي-" '' وعليكم السلام بيثا آؤ بھئى بڑے ثائم برآئى ہو۔ ''مبارک ہوآ ہے کوشہود بھائی۔'' دہ شہود کو پھول دے ہوئے بولی۔ Thank you فیروزے۔

دیا تھا۔ کل غیروں نے بھی اس کے بچینے کو لے کر اے تھرا دیا تو کیا کریں تھے۔ بس بیہ بی فلر اسیں کھائے جارہی گی۔ مقصودصاحب نے ان کا اتر ا ہوا چبرہ دیکھا تو بولے۔ '' بیکم اس طرح منہ مت بناؤ۔ رضیہ بہن کیا سوچیں کی کہ ہم ان کی خوشی میں خوش جیس جی ۔ تم دیکھنا ہاری شنرادی کے لیے کوئی شنرادہ ضرورآئ گائم الله کی ذات پر بھروسار کھواورموڈ ٹھیک کرو'' تب بی وستک کے ساتھ زرینہ بیٹم اندر آئیں۔ ''احیما ہوا بھائی آپ ذرا اے سمجھا تیں۔'''ہاں ضرور تم ذرا جاؤ تمہارے بھائی بلا رے ہیں مهيل-""جي بعالي!" وه كهدكر يطي كئے-" بھائی آپ ذرا اٹھیں سمجھا میں یہ کیوں تہیں مجھ رہے۔ ماشاء الله شيري باليس كى ہونے والى ہے۔اب وہ بیکی ہیں رہی۔" ションニックションリンニックション آئی ہوں۔ہاری شیری کے لیے رشتہ آیا ہے۔ "بن بھائی۔"أن كے جرے كارتك كل كيا۔ " كون ب بعالى؟ كبال ربتا ب؟" انبول نے بے تابی سے پوچھا۔ "بتاني مول بھئ بتاني موں ـ" "لركايبت بي الجع كمراني كاب- عار بهاني ہیں۔وہ سب سے چھوٹا ہے۔ بڑے بھائی کی شادی ہو گئی ہے۔ دوسرے کی مثلنی وغیرہ کی تیاری ہاور تیسرے کا بھی کوئی ارادہ ہیں ہے شادی کا۔ اجھابھانی! کہاں رہے ہیں۔وہلوگ؟" "جینی اس کھر میں رہتے ہیں وہ لوگ اور لڑے پیارد ہے ہوئے کہا۔ کی ماں ہی تھارے آ کے بیٹھی ہے۔ این ایمانی به کیا کهدرای بین؟ "وه مششدر ی البیل دیمتی روکنی

شهور نے سم کر تحد قبول کیا۔

"آج تم بہت پیاری لگ رہی ہوفیروز ہے۔"

ی \_ بیری بنی لڑی، لڑی می لگ رہی ہے۔ "وہ اے چیز تے ہوئے بولیں۔ "مما بھی اب بس کریں۔ میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے جس کو کریڈٹ جاتا ہے۔''وہ بولی۔ ''کون ہے بھٹی وہ ۔''سلمٰی نے جیرا تکی ہے پوچھا۔ '' بھئی ایک ہی ہوگا اور کون ہوسکتا ہے۔' فا نقتہ بھائی نے وطل دیا۔ ''فرہاد۔''اس بارجلیل بولا۔ "جی بالکل ٹھیک اندازہ لگایا اس نے میری بہت ہیلپ کی ہے۔''
Thanks buddy'' وہ فر ہادکود کھتے ہوئے بولی۔ وہ تو مسکراویا۔" آپ کو بہت بہت مبارک ہو شہود۔ "شیری شہود کو اکیلا کھڑے دیکھ کر اس کے -37000 "Thanks" وه صرف اتنابی بول یایا \_ وه جانے لگی تو شہود نے اسے روک لیا۔'' رکیس مجھے آپے بات کرنی ہے۔ وه مُوركرات و تحضي ". تي ؟" "I am sorry" "كى بات كے ليے۔"وہ جرائل سے بولی۔ "آپ جانی ہیں کی بات کے لیے۔" "اوہ اجھا! اُس بات کے لیے "وہ ایسے بولی جيےاس کھياوآ كياہو۔ "O its OK" بلك في آب كو Thanks كرنا جائي آپ كى وجدے بچے يرے بہترين دوست میں ایک اچھاہم سفر ملا ہے۔ اگر آپ مجھے نہ فمكرات توشايد مين نهجان يالي-كيامطلب؟ "وه جراعي سے بولا۔ طلب چرجی بتاؤں کی۔ اجی آپ

سكين بيكم اے پيار كرتے ہوئے خليل كوديكھا۔ تووہ جینے گیا۔ ''ارے بیاڑی کون ہے ہمارے کھر میں جواوپر ے آرای ہے۔'' ارسلان جرت سے دیکھ کر بولاتو سارے متوجہ ہوگئے۔ "اشاءاللہ بہت حسین لگ رہی ہومیری بچی۔" زرید بیم نے بر صراے کے لگالیا۔ فیروزی اور گولڈن کنٹراسٹ کی لونگ شرث اور چوڑی داریا جاہے میں براسا دویشہ اوڑ ھے بچنگ جیولری ، یرانده اور کھے میں وہ واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ جی نے اس کی تعریف کی۔اس نے فرہاد کو فخریہ انداز میں دیکھا اور فرہاد نے آگے ے Victory کانشان بنایا۔ جے صرف شہود نے دیکھا۔ فروزے ے ملتے ہوئے اس نے جانے والے انداز میں۔ "لود مکھلو! میں نے تہارے دیتے ہوئے ائیر رَنگزی خاطریه سوث بنایا ہے۔'' ''ہائے میری ائیررنگری قست! دیکھو کتے خوش نعیب ہیں۔ان کی خاطر شرین شیرازی نے جوڑا بنایا۔ "دونوں سراتے ہوئے کے لیں۔ "تم واقعی بہت اچھی لگ رہی ہو۔"اس نے صدق دل تے تعریف کی۔ "سلام پھو پو جانی آپ کیسی ہیں اور آپی آپ لوگ کیسی ہیں؟' وہ فردا فردا سب سے ملی اور کول

ك نقريب كے ليے در ہوراى ہے۔" وہ اے جرائی میں چھوڑ کر چل گئے۔ جہاں سارے جانے کی تیاری میں تھے۔ " بھتی جانے سے پہلے کیوں نہ چھے تصوریں لے لی جائیں۔ "نعمان نے رائے دی۔ " ہاں موقعہ بھی ہے اور وستور بھی۔" منان نے باعک لگائی۔ "لوجھی میں کیمرالے آیا۔ چلوسارے المحقام في يوزدو- "ارسلان بولا-" كيول ندسب سے يہلے ايك كروب فوثو ہو جائے سارے اکتفے ہوجائیں۔"جلیل نے کہا سارے جلدی جلدی استھے ہوگئے۔ "ياخدا، اتى برى فيملى بكرايك فريم مين بورى ميں آري -"ارسلان فريم سيث كرتے ہوتے بولا۔ "لو بھلا! ابھی کہاں بری ہے۔ ابھی تو ہم یانچوں کی واہنوں نے بھی آنا ہے پھر بردی ہو گی ہے فيملى-" خليل بولا-" غلط، غلط، بات- يا نجول كي تہیں صرف تینوں کی۔ دو کی تو ای فریم میں ہیں۔' فالقد بهاني في الله كاني " بين دوكون؟"

"ایک تو فروزے ہوگا۔ دوسری کون؟" رمیز

بولا۔ بھی کی آنکھوں میں جرانی تھی جبکہ زریبہ بیگم،

سیمنہ بیٹم فا کقہ، فرہاداور شیری شکرار ہے تھے۔

"بھی بی بیا چلے۔" منصورصاحب بولے۔

"بھی ہی بیا چلے۔" منصورصاحب بولے۔

"بھی ہی کہاں آ رہی ہے۔ ہم تو بس مکرار ہے
ہیں۔" سیمنہ بی کہاں آ رہی ہے۔ ہم تو بس مکرار ہے
ہیں۔" سیمنہ بیٹم بولیں۔" چلیں وجہ تو بما کیں۔"

ہیں۔" سیمنہ بیٹم بولیں۔" چلیں وجہ تو بما کیں۔"

جوڑی زندگی بحر بی رہے کی افشاء اللہ تعالی ۔ انہوں

جوڑی زندگی بحر بی رہے کی افشاء اللہ تعالی ۔ انہوں

میں ہے ہیں کہاں سے بیدا ہو گئے۔ ای بھی ناں

میں ہے ہیں کہاں سے بیدا ہو گئے۔ ای بھی ناں

میں ہے ہیں کہاں سے بیدا ہو گئے۔ ای بھی ناں

میں ہے ہیں کہاں سے بیدا ہو گئے۔ ای بھی ناں

میں ہوڑی بی آئیں کرتی ہیں۔" رمیز نے ہیں کر

انہیں دیکھا۔ ''اوے ہوئے۔ ایبا کیے ہوسکتا ہے۔''ارسلان جرانی سے بولا۔''یار! شیری لاکے سے شادی کیے کر عمق ہے اس کے لیے تو ہم نے انہمی لڑی ڈھونڈنی ہے۔''

سب ہے اختیار ہنس دیے۔جبکہ شیری آگے برجے ہی والی تھی کہ فرہادد نے اس کا ہاتھ پکڑلیا۔ ''مفنڈر کھ کڑیے مختذر کھ!''

معندر ہر یے هندر ہے:
"کیا واقعی یہ ہنسوں کی جوڑی ایک ہونے والی ہے۔"سلمی بھائی تقریبا چیختے ہوئے بوکیں۔
"موں ا" سکن بیکمی زکدا

"ہوں!" سکینہ بیٹم نے کہا۔ شیری ایک دم شرم سے سمٹ گئی جبکہ بھی نے ہرے کانعرہ لگایا۔

"ر دونوں تو چھے رستم لکلے۔ دیکھو ذرا جمیں بھنگ بھی نہیں گلنے دی۔ ارسلان بولا۔ "اور کیا ہم سکتھے کہ ابھی ان کی عمر کتوں کے پٹول سے کھیلنے والی ہے اور یہ ہم سے بھی پہلے بینڈ باجا بجوانے کی تیاری کررہے ہیں۔ "نعمان بولا۔

بھی ہس پڑے۔ رضیہ بیکم نے بڑھ کر اس جوڑے کی نظر اتاری۔''جیتے رہو۔ میرے بچوسدا آبادر ہو۔'' ''ملو بھئی۔اب سارے ذرا جوڑوں میں آؤ تضویر کے لیے۔''

ارسلان کیمرہ دوبارہ سنجا گئے ہوئے بولا۔
"سب سے پہلے دولہااوراس کی امی کی جوڑی،
پھر بہنوں کے ساتھ اور پھر ..... 'نعمان مزید بولتا
اس سے پہلے ہی رمیز نے ٹا تک اڑائی۔ 'ہمیں پتا
ہےاور ذرا جلدی کریں دہن والوں کا کھانا کہیں شعنڈا
نہ ہوجائے۔'

''اچھا ہے بھی بیموقع پر نہیں آئے گا۔ ہمیں ان کھول کو یادگار بنالینا جاہے۔'' شہود نے نعمان کے کند ھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔

نے بی کہا تھا۔ یس نے کہا تھا کوئی تو مضبوط ریزن ہوتا جا ہے نال انکار کے لیے اور یہ بالکل تے ہے۔" " تحرآج تم بالكل لا ابالي ي بيس لك ربي اور يج کہوں تو آج مجھے افسوس ہور ہا ہے کہ شاید علظی ہو كى "وە بنتے ہو كے بولا۔ "احیماجی! انجمی بنا تا ہوانیلہ بھائی کو کہ شہود بھائی كوافسوس موريا ب-" فرباد بات كوسنجالت موئ اور ماحول كو ملكا بنائے کے لیے بولا۔ ا am sure المجلى ب-اورam sure میں اس کے ساتھ ایک مطمئن زندگی گزاروں گا۔ انشاءالله-" شہود کے جانے کے بعد فرہاد نے شیری کی طرف كبرى اظرول عديكها "د مہیں تو کوئی افسوں ہیں ہے تال شیری" " ہوں! نہیں بالکل نہیں میں اینے خدا کے اس فیلے ہے بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ مجھے امید ہے کہ م جینے اچھے دوست ہوای ہے ہیں زیادہ اچھے جیون ساهی ثابت ہو گے۔'' "میں وعویٰ ہیں کرتا عرکوشش پوری کروں گا۔ چلو ہم بھی چل کر تصویر بنوالیں کہیں ہمیں چھوڑ کر نہ علے جاتیں پہلوگ ۔ کوئی مجروسا بھی تو نہیں ہے۔'' فرہادنے اپناہاتھ آگے بڑھایا۔ جے شیری نے بہت کرم جوتی سے تھام لیا۔ دونوں کے خوتی سے جیکتے چیروں کو تہودنے مسکرا کر و يکھا تھاليكن اس محرابث ميں جھيے دردكوكوئي بھي نه مان یا یا تھا. آج شیرازی ولا میں محبت اورخوشیوں نے ایک

سبات این یارنز کے ساتھ تصویر جوانے کے۔" شیری یار! آج تم واقعی بی حین لگ رہی ہو۔'' فرہاد نے شیری کو اکیلا کھڑے دیکھا تو موقع عتيمت جان كر بولا -"بال پتا ہے۔الیا ہوسکتا ہے کہ شیری کوئی کام دل سے کرے اوروہ خراب ہو۔" " ال بھئ ا مريتا ہے جب تم نے اس آئيڈيا کے بارے میں بتایا تھا تو مجھے لگا تھا کہتم کارٹون لکو کی۔ "میں دل ہی دل میں تم پرہس رہاتھا۔ " فرہاد کے بچے تورک ذرا تو مجھے کارٹون تصور وه کارٹون والی بات س کراس پرچڑھ دوڑی۔ ا بھی دو تین ہی کھونے مارے ہوں کے کہ شہود "اوجول ..... "وه ان كا دهيان اين طرف كرنے كى خاطر كھنكھارا۔ "اوه بھائی آپ! چھوڑ شیری!" فریاد اینے آپ کوچھڑا کر بولا۔ شیری بھی ایک دم معجل گئی۔ "Congratulations بیس تم دونوں کے کیے بہت خوش ہوں۔ تم دونوں واقعی ایک دوسرے کے لیے ہے ہو۔ اور شاید بیا بات تم بھی ہیں جانے۔ میں نے شری کے لیے انکار جی ای لیے کیا تھا کہ وہ تہاری ہوجائے۔شیری am really ا sorry مكريس جب بهي تم دونو لكود يكمتا تقاتو لكتا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے بغیر بالکل ادھورے ہو۔ اور اگر کوئی تیسرا بندہ تم دونوں کے درمیان آ جاتا تو شایدتم دونول ایرجست نبیس کرپاتے۔'' ''مکرشہود آپ نے تو ……'' شیری جیراعی سے بار پھرڈیرہ ڈال لیا تھا۔ مرطم ف محت کی پُ بس بیری بول یائی۔ "مم لا أبالی می مو۔ بیری تال؟ ای سے میں

برطرف محبت کی پُرسکون ہوا چل رہی تھی

수수.....수수



## عشق کی راہدار ہوں، طبقہ اشرافیہ اورا پی مٹی سے جڑے لوگوں کی حکای کرتے سلسلے وار تاول کی اٹھارویں کڑی

كزشته اقساط كا خلاصه ملک قاسم علی جہان آباد کے مالک تھے۔ان کا شارضلع خوشاب کے جانے مانے زمینداروں میں ہوتا تھا۔ان کے دو بیٹے ملک محار علی اور ملک مصطفیٰ تنے۔ عمار علی ریاست کے امور میں ولچین لیتے تنے جبکہ ملک مصطفیٰ علی چھوٹی بہن امل کے ساتھ تعلیم کے سلسلے میں لا ہور رہائش یزیر سے ملک عمارعلی کی شادی ان کی گزان ماجین سے ہوتی تھی۔ وہ اشارہ سالدلڑ کی خود ے عمر میں تی سال بڑے ملک عمار علی کو وہنی طور پر قبول نہ کر سی تھی۔وہ کا تو ینٹ سے بڑھی ہوتی اور خاصے آزاد خیالات ر محق می جولائف بر بورطریقے سے انجوائے کرنا جا ہتی می ۔ أخ فروا أخ زارااورا ساعل بخش مولوي ابراہيم كى اولادي ہیں۔ أنع فروا كى شادى بال حيد سے موتى ہے جوميدم فيرى كے ليے كام كرد ہا ہے۔ميدم فيرى كانعلق اس جكہ سے تعا جبال ون موت اوررائي جائى بير - بلال حيدائم فرواكو پلى بار ميك في آياتها كدميدم فيرى كى كال آكى .. ميدم فيرى نے بلال عرف بالوكو باوركرايا كم جلدائح فرواكوان كے حوالے كردے - بلال تميد كے ليے بيناممكن سا ہوكيا تھا كيونك وہ أح فروا \_ واقعى محبت كرنے لكا تقا۔ ما بين اسے ديور مطفىٰ على ميں دلچيتى لينے كلى كى۔ ال كى تعليم عمل ہوتے ہى أس كى شادی اُس کے کزن محمل کے ساتھ ہونے کی تیاریاں ہونے کی تیس لین ال کے خیالات کی اور طرف بھٹلنے لکے تھے۔ ماجن اسے بھین کے دوست کا شان احمے سی ہوتیا جاتا ہے کا شان بھین بی سے اُس میں دیجی لیتا تھا کر بھی محبت کا اظہار ندریایا۔ماین ایخ آئیڈیل کے اس طرح چرجانے پردی ہے۔کاشان احملک سیابرجانے سیلے ماہن سے عیت کا اظهار كرديتا ب\_مايين ملك عمار على مدوي ما خوش بس يركاشان احمكا ظهار محبت أس كى زعد كى بين المحل محاويتا ب\_ ماجین کے دل میں کا شان احمد کی محبت بھی جڑ چکڑ رہی ہے اور اب وہ عمار علی کی شدتوں سے مزید خا نف ہوئے گئی ہے۔ ال کی شادی اس کے کزن محمطی کے ساتھ ہوجاتی ہے۔ محمطی اُسے محبوں کی بارش میں نہلا دیتا ہے اور یوں قوجی افسر کی یوی بن کروواتی پہلی محبت کی یادوں سے پیچھا چھڑالیتی ہے۔ مامین اور ممار علی کے نیچ میں مکرار ہونے لگی ہے۔میڈم فیری بال کوام فروار کری نظرر کھنے کا کہتی ہے۔ایک دن اجا تک بلال کی ملک مصطفیٰ علی سے ملاقات ہوجاتی ہے اوروہ البيس احمادين كرائي اورأم فرواك رام تخاسًا ديتا ب-ملك مصطفى على أساب ساته مرادولا مي لے جاتا ہے اوراعیسی میں رہائش اختیار کرنے کا علم دیتا ہے۔ فیری بلال کی تلاش میں ہے۔ ا جا تک ملک قائم علی کی و قات ہوجاتی ہے۔ ساراجهان آبادسوگ میں ڈوبا ہے۔ ملک عمار علی سارے انتظام اپنے ہاتھ عی کے کریوے ملک کے فرائع انجام دیے لکتے ہیں۔ ماہین کی درای فظلت اُے نہ جا ہے ہوئے جم مال بنادی ہے۔ ماہین کے دل میں کمی طرح بھی بچے کی محبت پیدائییں

ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN



ہو پاتی۔ وہ مال کے سنگھاس پر پینے کر بھی کا شان کی مجت کی ہوگ اپ ول بیں محسوں کرتی ہے۔ اس دوسری بار مال بخت والی ہے۔ مجد علی مہر انسا و بیگم سے اس کا خیال رکھنے کا کہتا ہے۔ اوھر مہر النساء بیگم وادی بننے کے بعد چاہتی ہیں کہ ماہین ریاست کی بڑی ملکائن کی ؤے واریاں اُن کی زندگی ہی ہیں اپنے ہاتھ میں لے لے۔ ماہین اِس صورت حال سے سخت متنفر ہے۔ وہ جلد از جلد جہان آبادے واپس لا ہور جانا چاہتی ہے۔ لیکن ملک محار علی اُس کی با تیں س کر ۔۔۔۔۔

(اب آمے پڑھے) ''ہر مخف دوسرے کے بارے میں کتنی سہولت سے قیاس آ رائیاں لگالیتا ہے۔'' خاموثی کی زبان اُم فِروا کے اندرواویلا ہریا کر گئی۔زیست کے ان گنت کمحوں کا حساب وہ کس سے مانگتی۔

''کیاسوچ رہی ہیں؟''اُن کی گھمبیر آ واز نے خاموثی کے قفل اچا تک توڑے ، بل بھر میں دونوں کی نگاہیں ملیں،ایک بارگی ملک مصطفیٰ علی کومحسوں ہوا کہ اُم فروا کی آئٹھوں کی پتلیوں پراُن کاعکس تفرتھرایا ہے۔ '' سرنبعہ'' این اس کا نہ ان الارتقادی اور اُن

" كَيْجِينِين \_" حالانكداس كاندرايك الاو تقادمك رباتها\_

'' اُم فروا آ ب کے دل میں کوئی بھی اندیشہ، فکر مندی کھٹک رہی ہے تو آ ب بلا بھجک بھے سے شیئر کر سکتی ہیں۔''اس وقت وہ کچھ کہنے سننے کی پوزیش میں نہیں تھی۔آ خرکس برتے پراس کی آئیسیں شکوے ڈیکا تیں۔اس وقت ملک مصطفیٰ علی کا دل چاہ رہا تھا اس کے چہرے کی مقدس اُ دائی ہمیشہ کے لیے چن لیس، جو پھر بھی نہ اس شاداب چہرے پر چھلکے، دونوں ہی خاموش تھے،بس خاموشی گفتگو کررہی تھی۔

''اے اللہ! ہمیشہ کی طرح میری مد فرماتے رہنا۔ میں بندہ بشرہوں بس میرے لیے وہ کردے جو میرے لیے بہتر بچھتا ہے۔ بچھ سے بہتر جانے والی کوئی ہتی نہیں۔اے رب کل رب دو جہاں سمیع لعلیم میرے لیے آسانیاں فرماتے ہوئے بچھے تو ی ہمیت عطا کر۔'' مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وہ کب سے جاء نماز پر بیٹھی آسانیاں فرماتے ہوئے بعد وہ کرت آ میزی سے مربیجو وہوجاتی بھی دوزانو بیٹھی ہاتھوں اپنے رب سے ہمکا م ہوجاتی تھی۔اجا تک سے اس کے بے قرار کی گلابی ہتھیاں جوڑے انہیں پیشانی سے شکے رب سے ہمکا م ہوجاتی تھی۔اجا تک سے اس کے بےقرار دل کو گہراسکون میسرآ گیا۔

اس کی زندگی کے بے شارلحات بلال حمید نے ایک انٹ سیاہی ہے تھے، جنہوں نے اُم فروا کی گی شرک رندگ

زندكي كورنجيده كرديا تفا\_

'اُمِ فَرُوا گزشتہ کمحوں کا مت جواب دو، اُن کی بار بار کی پکار کواُن سنا سمجھ کر بھول جاؤ۔رب نے تم پر کرم کیا بس اُس کی عنایت کو یا در کھو۔وہی تو تمہارےاس در د کوتمہاری روح سے کھینچ نکا لنے والی ہستی ہے۔'مہم احساس بار بار اُسے سنجال رہا تھا۔ عشاء کی اذان ہو چکی تھی۔وہ کس کی جاء نماز پر بیٹھی تھی۔نم پلکوں کواُس نے ملائم پوروں پرٹکایا تو گداز بھیلی کے بیچوں نیچ تمام نمی جذب ہوگئی۔وہ کھل کھلا کرمسکرائی اور کھڑے ہوتے ہوئے عشاء کی نماز پڑھنے گئی۔

نمازے فارغ ہوکر وہ اپنے لیے ایک کپ جائے بنانے کچن میں آگئی۔ آج اس نے پورا دن پر پہنیں کھایا تھا۔ اس وقت اُسے بھوک محسوں ہور ہی تھی۔ اُس کے نیے تلے قد موں میں ہلکی سی لرزش آگئی تھی۔ فرت کے کھولا تو فرت کھانے چنے کی چیز وں سے بھراپڑا تھا۔ اس نے دودھ کا پیکٹ تکالا اور جائے بنانے لگی۔ اچا تک دروازے پر وستک ہوئی۔ وہ دویشہ درست کرتی بنا آ ہٹ نرم زم پاؤں ماریل فرش پر جماتی۔ وروازے تک آئی۔

وونيزه (211)

'' کون؟'' درواز ه کھو لے بغیراس نے یو تیما۔ وومصطفی علی ہوں۔ "ووسری جانب سے جواب آیا۔وروازے کے آپ پارکھانی اُم فر وائے ول میں بجیب ی ہے گی ابھری جو تیزی ہے اُس کے اطراف کنڈلی ڈالے اپنے اندر جکزتی چکی ٹی۔ یہی طمانیت آمیز چیس تھی جواے بے قرار کررہی تھی۔ ساعتوں میں سٹیاں بجتی جلی گئیں۔ اپنی اس کیفیت ہے براساں بوتے ہوئے وەسٹ پٹائی۔ " مير سارب بيرسب كيا بور با ب مير ساتھ - بس أو بي مجھے بدايت وينے والات - " تخ سے كزر گئے اُس نے وروازہ کھول دیا۔اب بھی ایک لرزش تھی جواس کے وجود پر طاری تھی۔وہ بچھے بنتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا گئی۔ دل کی دھڑ کنیں اب قدر ہے اعتدال پر آچکی تھیں لیکن نفس بدستور تیز تھا۔ "اندرآ سكتا مول " ملك مصطفىٰ على ابھى تك دہليز كے أس يار تھے۔ "ضرورتشريف لايئے-"وه اندرآ كئے۔ " كيسى بين آپيد؟" انہوں نے بغوراً م فروا كى متورم آئمھوں كى طرف بقاہر طائرانے نكاو ذالى لينن ووات كى آ تھوں کا احوال اندر تک جان گئے تھے۔ تب اُن کے تھیجے بھاری ہونٹوں پر کہری مسکراہٹ الجرتے ہوئے دوسرے کمح معدوم ہوتی چلی تئی۔اس کی جھلک دیکھتے ہی بے قرارول کوقر ارعطا ہو کیا۔ کیسا قیامت خیزی کے ہوئے ہے، اس کا اُواس سو کوار حسن .... مجسم کردینے کی قدرت جس کے اندر کوٹ کوٹ کر جری ہوتی ہے۔ خداوند کیا بیاس کے اس ہے انہا ہے یا یاں حن کا ہی کرشمہ ہے جو مطفی علی وہ بیس ریاجو وہ تھا۔ ہر بارا یک نے اندازے دہ تھلتے تھے۔اُم فروامتذبذب لنفيوزي اُن کے پيروں کی طرف ديکھ ربي ھی۔ سياہ چيزے کی خوشالي کھیڑی میں اُن کے شفاف پیر چک رہے تھے۔اُم فروانے دونوں ہوننوں کوآپی میں ملاکرد بایا۔ ملے مصطفی علی کے احساس کی بارآ وری اُم فروا کواپنے ایوانوں سے نکلنے ہی نہ دے رہی تھی۔اُم فروا کی ساوآ تکھوں پر لرزنی پلیس جن میں گلائی ڈورے تیررے تھے۔ ملک مصطفیٰ علی نے یک باری پھر آس کی جانب کن انھیوں ے دیکھا۔ وہ آ ہتہ روی ہے چلتے لاؤ کے میں آ گئے۔اُن کے ہاتھوں میں چندشایرز و کچے کراُم فروائے سوالیہ نگاہوں سے ملک مصطفیٰ علی کی طرف دیکھا۔ تمام چیزیں انہوں نے سینٹر میبل پر رکھ دیں اور سامنے سونے یہ بینے کئے انہوں نے نظریں جھکا کرکھڑی اُم فروا کی طرف دیکھا،جس کے حن کا تابنا کی لیے نسوں برست پھیل رہاتھا۔ "كيا مور باتفا؟" ملك مصفظي على كداز نكابين بدستوراً مفرواك في جبرے يرتفبرني جاري تھيں۔ "جي .....!" برجستني مين أس نے جي ..... كوخاصا لمبا تھينجا تھا۔وہ اس خاص الخاص بستى كے انداز يرمحظوظ ہوئے بغیر شدہ تھے۔ " وہ میں اپنے لیے جائے بنا رہی تھی۔" گردن پرمخر وطی الکلیوں کی پوریں سرسراتے ہوئے وہ بنکلا کر بی اجھا۔'' پیگر ماگرم مکشن اور پیزا ہے ہی گئے آئیں بھوک تلی ہے۔'' ملک مصطفیٰ علی نے نری ہے اپنے اکسی گال پر شہادت سرسرائی اور ٹا تک پر ٹا تک رکھ کرایزی ہوکر بیٹھ گئے۔ آم قروا بلاوجہ بار باردو پنے کوورست کررہی تھی۔ شہادت سرسرائی اور ٹا تک پر ٹا تک رکھ کرایزی ہوکر بیٹھ گئے۔ آم قروا بلاوجہ بار باردو پنے کوورست کررہی تھی۔

''اس تکلف کی کیاضرور ہے تھی، پہلے ہی فرق مجراپڑا ہے۔''
''ام فروا یہ کیسا تکلف ہے۔'' ملک مصطفیٰ علی سکرائے۔اس وقت وہ گھبرائی ہوئی لڑکی وو پیدورست کرتی تو کہی اٹی اٹکلیاں مسلق خطرناک حد تک انجھی لگ رہی تھی۔ تب اُم فروانے اثبات میں آتھوں کو جنبش دی اور کھی نے ان کی اسکرین کی بجائے اُن کا دھیان کچن میں موجود کین کی طرف ہی تھا۔ خداوند قد وس نے ملک مصطفیٰ علی کے سینے میں اُم فروا کے انس کے کیے مشکبار شہر بسا اُم فروا کی طرف ہی تھا۔ خداوند قد وس نے ملک مصطفیٰ علی کے سینے میں اُم فروا کے انس کے کیے مشکبار شہر بسا وجس نے ملک مصطفیٰ علی کے دل کی ہرریش کو پارہ پارہ کردیا تھا۔ دو ہے کے ہالے میں قیدائس کا نورانی چہرہ دور سے جھلملایا۔ تب علی کے دل کی ہرریش کو پارہ پارہ کردیا تھا۔ دو ہے کے ہالے میں قیدائس کا نورانی چہرہ دور سے جھلملایا۔ تب اعلیٰ کے دل کی ہرریش کو پارہ پارہ کو مضبوط الکھیوں کی پوروں سے دبایا۔ دہ سرگوشی میں بروبروا ہے۔
ابنا تک سے ملک مصطفیٰ علی نے آت تھوں کو مضبوط الکھیوں کی پوروں سے دبایا۔ دہ سرگوشی میں بروبروا ہے۔
''اے اچھی لڑکی! تیرے چہرے کے یہ پاکیزہ رنگ اب تو ہمیشہ کے لیے میری زیست کے موسم بن گئے ہیں۔'' تب انہوں نے خلوص دل سے زب سے التجا کی تھی۔'' تب انہوں نے خلوص دل سے زب سے التجا کی تھی۔'' تب انہوں نے خلوص دل سے زب سے زب سے التجا کی تھی۔'' تب انہوں نے خلوص دل سے زب سے التجا کی تھی۔'' تب انہوں نے خلوص دل سے زب سے التجا کی تھی۔'' تب انہوں نے خلوص دل سے زب سے التجا کی تھی۔'' تب انہوں نے خلوص دل سے زب سے التجا کی تھی۔'' تب انہوں نے خلوص دل سے زب سے التجا کی تھی۔'' تب انہوں نے خلوص دل سے زب سے التجا کی تھی۔''

"أُمْ فِروا، آپ نے دو پہر کو کھایا تھا؟" وہش پیں اٹھاتے ہوئے بولے۔

"نبین-"أس نظری كترائیس-

" بھوک نہیں تقی۔" " بھوک نہیں تقی۔"

''اُمِ فردا مجھے بھی کچھا بیائی محسوں ہور ہاتھا کہ آپ نے لیج نہیں کیا۔''لہجہ ذومعنی تھامتحیری وہ خاموش تھی۔ اُم فردا چائے کا کمک سائیڈ نیبل پر رکھتی پلیٹ میں پیزا کا پیس رکھ کر۔سامنے کا وَج پر بیٹھ گئی۔ ملک مصطفیٰ رغبت مے شکھار ہے تھے۔

'' میں دو پہر کوسائٹ پر چلا گیا تھا، ای چکر میں میرالیج بھی رہ گیا۔' وہ بلاوجہ فضول ہے گئی گفتگو کر ہے تھے۔ وہ خاموش تھی۔ ان چار دنوں میں وہ جس فیصلہ پر پہنچ پائی تھی، آج ہر صورت اُسے ملک مصطفیٰ علی کو آگا، کرنا تھا۔ اُم فروا کے پاس کیسی طلسمانی جادوئی چھڑی تھی کہ جب بھی ملک مصطفیٰ علی اس حسن بانو کے سامنے آتے فیر محسوس انداز میں اپنے ہوش وحواس کھو جھٹے۔ بالکل ایسے ہی جس طرح اصلی اطلس دریشم کی فرل والی قالین کی تعلیم کی انداز میں اپنے ہوش وحواس کھو جھٹے۔ بالکل ایسے ہی جس طرح اصلی اطلس دریشم کی فرل والی قالین کی تعلیم کی انداز میں رہے ہی کہ کے دہشین لطف کا احساس روح کے ایوانوں میں رہے ہیں جاتا

ہے۔ کھڑک ہے آتی تازگ بحری خوشبوک مہک سانسوں ہے نگراتی، گزرتے کیوں کی دبیری میں خاصا اضافہ کررہی تھی۔ سفید مہین نائیلون کے پردوں کی شوخ سرسراہٹ کے ساتھ مغرب کی جانب سنر کرتے سورج کی بغضی و نارجی کرنیں چھن چھناتی اس نشست گاہ کوانو تھی دکھئی بخش رہی تھیں۔ان دونوں کے چہرے پر، پُر فیش روشی منعکس ہوہوا تھی، تب زندگی ہے کشید کیے گئے یہ چند سے ان نفوس کو خاصا متبرک بنا گئے تھے۔ و جاہت آمیزی کے ضمیر ہے گندھا کسرتی سراپے والا مرداور حوروں جیسا نقدس رکھتی بحرکارلڑکی ..... ساکن ساعتوں کے محور میں اسپر ہو چکے تھے۔

وونوں کے درمیان اچا تک کہری خاموثی آئے تھہری تھی۔ اُم فروا تھی ارادہ کیے ہوئے تھی۔ آج وہ ہرصورت ملک مصطفیٰ علی سے بات کرے گی لیکن گلے کی تھٹن سانسوں کو اعتدال پر شہ آئے دے رہی تھی۔ یورش کرتے گلے کی تھیج تھیے پروہ قابو پانے کی کوشش کررہی تھی۔ اُس کی نگا ہیں مضحل تھیں۔ آواز تھی کہ کہیں اندرہی سوگی تھی۔ لیوں پر پچھ کہنے گئے ایس محل تھیں۔ آواز تھی کہ کہیں اندرہی سوگی تھی۔ لیوں پر پچھ کہنے گئے ایس خوار اوری طور پرائم فروا کی نگا ہیں ملک مصطفیٰ علی کی جانب آتھیں، اُس نے جا تھی دورے کا میان دبائے انہوں نے سوالیہ نظروں نے آمِ فروا کی نگا ہیں ملک مصطفیٰ علی کی جانب آتھیں، جونوں کے درمیان ہلکی ہی سکان دبائے انہوں نے سوالیہ نظروں سے اُم فروا کی طرف دیکھا۔ ملک مصطفیٰ علی کی جانب آتھیں، کی پُر شوق نگا ہیں، جن بیں اُم فروا کے لیے احترام تھا، اُم فروا کے نازک اندام سرائے کو پُلھا کئیں، جواس کے پوند ہو بیوند کو بھی سرایت کرتی چلی گئیں۔ یہ اُس شخص کی ایس بھر پور توجہ کا کمال تھا۔ اُم فروا کی رور توجہ کا کمال تھا۔ اُم فروا کی بی بیش بیشنا اُم خروا کے وجود کے دشت ہیں آشفنگی کی آمیزش کی مرحر خوشبو بساجا تا۔ اُم فروانے اپنے رب کو خلوم ول سے مد فروا کے وجود کے دشت ہیں آشفنگی کی آمیزش کی مرحر خوشبو بساجا تا۔ اُم فروانے اپنے دب کو خلوم ول سے مد فروا کے وجود کے دشت ہیں آشفنگی کی آمیزش کی مرحر خوشبو بساجا تا۔ اُم فروانے اپنے دب کو خلوم ول سے مد فروا کے وجود کے دشت ہیں آشفنگی کی آمیزش کی مرحر خوشبو بساجا تا۔ اُم فروانے اپنے دب کو خلوم ول سے مد ور دب کو جانب کی گئی ہیں بھر ان فیصل فروانے اپنے دب کو خلوم کی اُس کے ملک مصطفیٰ علی کو مخاطب کیا۔

"ملک صاحب بچھے آپ ہے پچھ بات کرتی ہے۔" "فرمائے!" اُن کی روش چپکتی آئیمیں اُم فروا کے شہالی چبرے پرلمحہ بجرتفہریں۔اُم فروا کے ہونٹوں کی کرزش بردھی اُس نے ڈپٹ کرخودکوزچ ہونے ہے بچایا۔اس سے پہلے کہ چائے چھلک کراس کے ہاتھ پر قبر ساتہ بردس نے شیکا سے سال

برساجانی اُس نے جبل پرد کھ دیا۔ '' ملک صاحب آپ نے مجھے اختیار دیا ہے نال میرے نفیلے کو آپ مقدم جانیں گے۔ میں سوچ کراپے مزید میں میں میں میں کا بھی اختیار دیا ہے نال میرے نفیلے کو آپ مقدم جانیں گے۔ میں سوچ کراپے

فیصلے ہے آپ کوآگاہ کردوں۔ ''جی فروامیں نے کہاتھا، فرمائے؟'' ملک مصطفیٰ علی کے لیجے کی پورپورمیں زی بھری شیرین گھل رہی تھی۔ ''آپ مجھے میرے پیزش کے پاس بھجوادیں۔''سراسیمگی کیفیات سے دوچاروہ سائسیں روکے ملک مصطفیٰ علی کوئٹکی باندھے دیکھتی رہی۔جانے اُسے کیا جواب ملے۔وہ ملک مصطفیٰ علی کے جواب کی منتظر تھی۔ ''اُم فروا آپ نے فیصلہ کرلیا۔''چند ٹاشے بعدوہ گوبیا ہوئے۔

" بی ایس کانی سوچ بچار کے بعداس نتیج پر پینی ہوں۔"عرق ریز پیشانی پر اس نے سیدانگلیاں

سرسرائیں۔ ''فکک ہے جیسے آپ کی خوش '' کی لخت ملک مصطفیٰ علی کی شہد آ گیں براؤنش آ تھوں میں اُوای کی لہر معملی تھی جین ہونٹوں پر بدستورز ج می سکان تھلی تھی۔

" ملك صاحب آب بحص آج اي بينج دي - "ملك مصطفى على في سرعت سي كبرى سيابى سے مزين أم فروا کی لا نبی آنکھوں کی طرف بغور دیکھا۔ شاید وہ ایک بل بھی یہاں نہیں رکنا جا ہتی تھی۔ جاں کنی کی حالت ہوتو ایسا بی ہوتا ہے۔وہ جا ہتی تھی جس قدر جلد ممکن ہووہ اس قیامت خیز کھڑی سے گزر جائے جواس کے کھر والوں پر تو نے والی تھی۔ ایسی ساعتوں کواب مزید چھیلنا سوہان روح تھا۔ اُم فروا کے لیے، ملک مصطفیٰ علی نے دوبارہ اُس کی طرف دیکھا۔اُم فروا کے یہاں سے جانے کے تذکرے نے الہیں ہولا دیا تھا۔اُم فروا کی قربت کے چند کمے ملک مصطفیٰ علی کی دسترس میں آ جاتے جہاں اُن کے لیے عجیب می سرشاری کا عالم تھا۔ ملک مصطفیٰ علی کے کیے بیاحیاس ہی باعث راحت تھا کہ وہ ملک مصطفیٰ علی کے روبرو ہے۔ ایسے ارفع کھات ہی انہیں مسرور کردیتے اگرتمام عمربس اتن میزد یکی ہی انہیں میسر آ جائے تو وہ اس بیشہ خوش رہیں گے۔وہ اس مقدس لڑ کی كوروح عا إلى تقدروح جو بميشة زنده رئى ب-

' کیااب وہ اُم فروا کو جھی ہمیں دیکھیلیں گے؟'

'وہ اس کی ویدے محروم ہوجا نیں گے؟' بیخیال کس قدرسفاک اور کٹیلا تھا جواُن کی روح میں چھید کررہا تھا۔ '' آم فروامیں ایک دم تو آپ کومولوی صاحب کے پاس نہیں لے جاسکتا۔ ایک دودن تک بیس خودانشاءاللہ آپ کو دہاں لے کرجاؤں گا۔اجا تک وہاں آپ کو چھوڑ دینے کی وجہ کیا بیان کروں گا۔ڈائر یکٹ تو اُن پرایسی قیامت ہیں توڑی جاستی ناں کہ آپ کی شادی کی بنیاد ہی فریب اور دھو کے برر کھی گئے تھی۔بلال حمید جود کھائی دیا اصل میں وہ میں تھااور پھر ائیں یہ جی تو یقین ولاتا ہے کہ آ ہے آج بھی ویک ہی اُجلی ہیں جیسی مولوی ابراہیم کے کھرے رخصت ہونی تھیں۔ سمج نور کے اولین مجتمی قطرے اب بھی آپ کی روش پیشالی پر مجدے کرتے ہیں۔ پیسب کہتے ہوئے ملک مصطفیٰ علی اُس سے نظریں کتر ارہے تھے۔اُم فروا خاموش تھی ،خوفز د کی بدستور اُس

کے چرے پر گھنڈی تھی۔وسوے اس کے کروا پنا حصار تنگ کررہ ہے۔ نیہ دومردمل کرجانے میری ذات کا کیسا تماشابنانے والے ہیں۔

ہیں۔ اُم فردانے یک بارگ کانپ کر ملک مصطفیٰ علی کی مقناطیسی کشش کی حامل بِرِادُنش آئھوں کی طرف دیکھا جہاں آئكموں أے نیچے او مھنی تراشیدہ مو مجھوں تلے گلانی جرے جرے ہونٹ شدید تی کے عالم میں سیجے جارے تھے۔ الك مصطفي على مجھے آج كيول بيس چيور كرآتے - آخرانبول نے كيول ٹال ديا ہے مجھے؟ كيا يہ يكھاور سوج رہے ہیں۔ان کی نیت بیل کھوٹ ہے، وسوے تھے کہ اس کے اطراف کنڈ لی ڈال کر بیٹھے تھے۔اجا تک أس كا يورا وجود لرز اللها\_ أم فروا ايها مت سوچوخدا ناراض موگا\_ أس كى رحمت كو كيول نہيں يا در تھتيں \_ كفران بجری سوچوں میں خودکومت الجھاؤ، خدانے اب تک تمہیں بچا کر رکھا،تمہاری عزیت محفوظ ہے، بیأس مالک کا كرشمه ب-ايے معجزے خدااس كيے اپنے كمزور بندوں پرعياں كرتا ہے تا كه بنده مكمل أس كى ذات يرجروب كرنا يكے ،أس يرتوكل ركھ \_أس كى اعلى قدرت كومانے \_

"أم فرواكيا سوچ رى بين؟ شايد ميرى بات ے آپ پريشان موكئ بيں۔ پليز آپ پريشان نه مول، تيار موجا تي - بين الجي آپ كوچھوڙ آتا مول-

وہ مول آئی۔ اُے نگاوہ اباجی کے سامنے مجرم بن کھڑی ہے۔ میں اُن سے کیا کہوں گی کہ میں طلاق لے کر آپ کے پاس آگئی۔ ملک مصطفیٰ علی تھیک بی تو کہ رہے ہیں۔ وہ پہلے اباجی کوطریقے سے تمام حالات بتا کیں

ے۔ ممکن ہے جب میں ابابی اور بے بے جی کا سامنا کرنے کی ہمت کریاؤں۔ "أم فرواكياسوچ راي بين؟" - 5-5-'' اپناضروری سامان لے لیں اور چلیں '' الكساحب يبلية باباجى عبات كرليس" يمي توجي آپ كو مجھار ہاتھا۔ پہلے ميں مولوي صاحب سے بات كرلوں ، انہيں اعتاد ميں ليتے ہوئے تمام حقیقت ہے آگاہ کروں گا۔بس آپ دعا کریں اللہ یاک مجھے اس نیک مقصد میں کامیاب کرے۔ " آمین -" أم فروانے دل میں کہا۔ "اس وقت تو بہت در ہوچکی ہے۔ کل میں فیکٹری سے واپسی پرمولوی صاحب سے جاکر ملول گا۔ آپ بالكل بے فكر ہوجائیں۔ ہماری نیک نیتی كوآسانوں میں براجمان مالک دیچے رہا ہے۔ پھروہ کیے ہماری مدد نہیں كرے گا؟ جائے تو تھنڈى ہوچكى۔ "انہوں نے مسكرا كرأم فرواكود يكھا۔ وہ اس كے ليے فكر مند تھے۔ أم فروا اب البيس قدر مصلين د كھائي دے رہي تھي۔ " میں تازہ جائے بنا کرلاتی ہوں۔" اُم فروانے اُن سے نگاہیں کترائیں اور کی اٹھائے کچن کی جانب برج تی صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے انہوں نے آئیس بند کرلیں ۔ تو قف بعد دوکش کہنوں کے نیچر کھے اور پچن کی جانب دیکھا جہاں اُم فرواانہیں چکتی پھرتی دکھائی دے رہی تھی۔ سکوت بھری تھمبیر خاموشی طلسماتی سحر کی بازگشت ان کے گر د جائے بُن رہی تھی۔مہین پر دوں ہے چھن کر آئی کرنوں کی وانے وار جھلملا ہٹ اطراف میں ناچتی منعکس ہوتی رہی لیکن ملک مصطفیٰ علی کی تمام توجہ کچن کی طرف میذول هی۔ ☆.....☆.....☆ بلال حمید سانسیں تو لے رہا تھالیکن ایسی سانسیں اُسے خود پر بو جھالگ رہی تھیں۔ وہ لھے لمحہ موت کا ذا لَقة جیتے جا کتے چکھ رہاتھا۔ پشیانی تھی کہ جس کی انتہاؤں کا کوئی سرااس کے ہاتھ نہ آ رہاتھا۔ اُسے خود سے کھن محسوں ہورہ کھی۔جس نے مے کی خاطر کس قدر غلط کام سرانجام دیے تھے۔ "میں نے ایسا کیوں کیا۔" وہ بالوں کومٹیوں میں مضوطی ہے جکڑ لیتا۔ " کیاایک بار بھی میرے دل میں خوف خدانہ آیا۔ میں تو مسلمان کھرانے میں پیدا ہواتھا، جس کی پیدائش کے وفت بی کان میں اذ ان دی جاتی ہے۔اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر مجھے اس مقہوم کی آ کہی کیونکرنہ ہوئی۔اےرب ا کرہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں بنائے گئے تھے تو ہمیں استے مقدی بیزھن میں کیول باندھ دیا گیا۔ ا جانک اس کا موبائل بجا تو وہ چونک گیا اور خیالوں کی ڈوریاں کم ہوتی چلی گئیں۔اس نے خشک ہاتھے پیپنہ ے تربیثانی پر پھیرا موبائل مسلسل نج رہاتھا۔ بلال حمید نے اٹھنا جاہاتو وہ اُٹھے نہ پایا اس کی ٹائلیں شل تھیں۔ جیے کی نے تمام طاقت مینیج کی ہو۔ صوفے کے دونوں بازوؤں پر ہاتھ رکھے وہ بمشکل اُٹھ پایا اور موبائل تک وبائل اسكرين يركوني أن نون نمبرتفا۔ مجھےكون يادكرسكتا ہے؟ " گلاتر كرتے ہوئے أس نے سوجا۔

'' بلال صاحب؟''لہجہ سوالیہ تھا کھنگی نسوانی آ واز اُس کی ساعت ہے کمرائی تھی۔ '' جی بلال بات کرر ہاہوں ،فر مائے ۔'' '' پہلے مابدولت کا تعارف حاصل نہیں کریں گے؟''

''فون کرنے کی زحمت کی ہے تو پیز حمت بھی کر لیجیے۔''وہ اکتائے ہوئے کہے میں بولا۔ ''میں ثمر من بات کررہی ہوں۔''

''سوری میں تمنی تمرین کونہیں جانتا۔'' بلال حمید نے بیل آف کردیا۔ اُس نے سامنے لگے وال کلاک پرنگاہ دوڑائی رات کا ایک نے رہا تھا۔ نینداُس سے کوسوں دورتھی۔ وہ عشاء کی نماز مجد میں بڑھ کرآیا تھا۔ تب سے اس صوفے پر جیٹھا ہوا تھا۔ اُم فروا کے خیال نے گزرتے وقت کے احساس سے اسے عافل کردیا تھا۔ بلال حمید کواُم فروا کوطلاق دیے دو ہفتے گزر چکے تھے۔ یہ دو ہفتے جیسے کسی دار پر لٹکتے ہوئے جیتے تھے۔ کسی بل اسے قرار نہیں آتا

اس کی آتھیں نیند کے لیے ترس گئی تھیں۔ تمام رات اس پر غنودگی کا غلب طاری رہتا۔ وہ پُرسکون نیندگی دنوں سے سونہ کا تھا، نزع جیسی کیفیات میں مبتلا ہوکر رہ گیا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ اُم فروا کے نازک مخروطی انگیوں والے ہاتھ اپنے ایھ میں لیے تھے۔ اب وہ اپنے خالی ہاتھوں کو بغور دیکھتا تھا۔ اُم فروا کالمس بلال جمید کے ہاتھوں کو پسینے سے بھو جا تا اور وہ سسک پڑتا۔ آنکھوں میں کب سے زکر آنسو پکے بھوڑے کی طرح شہیں پیدا کرجاتے۔ ول پر تیر برنے لگتے۔ کیا میں تمام عرب آب چھلی کی طرح ترزیار ہوں گا۔
میسیں پیدا کرجاتے۔ ول پر تیر برنے لگتے۔ کیا میں تمام عرب آب چھلی کی طرح ترزیار ہوں گا۔
میسیں پیدا کرجاتے ول پر تیر برنے لگتے۔ کیا میں تمام عرب آب چھلی کی طرح ترزیار ہوں گا۔
مونا ہوگا۔ اب تو تمہاری تمام زندگی رب سے سکون کی بھیک ما تکتے ہوئے گزرے گی۔ تمہاری سزا کی تو ابھی شروعات ہیں۔ یہ سزا تو عمر بحر کے لیے تہار نے بھی سے میں کھوری گئی ہے۔ " بن اُس کی سکیاں بچکیوں میں تبدیل ہوگئیں۔ ودینی دریتک اندھیرے کمرے میں بیشا آنسو بہا تارہا۔ اُسے کی پل سکون نہ ملتا۔ تہجد کا وقت تہدیل ہوگئیں۔ ودینی دریتک اندھیرے کمرے میں بیشا آنسو بہا تارہا۔ اُسے کی پل سکون نہ ملتا۔ تہد کا وقت وہ تبدیل ہوگئیں۔ ودینی دریتک اندھیرے کمرے میں بیشا آنسو بہا تارہا۔ اُسے کی پل سکون نہ ملتا۔ تہد کی وقت وہ آپ تو وہ وضوکر کے مصلے پر گھڑا ہوجا تا۔ جب وہ ہارگا والی میں بیشا آنسو بہا تارہا۔ اُسے کہا اسکون بل جا تا۔ اس وقت وہ آپ فروا کی ہلکی ہی جھلک دیکھی تھی جب وہ بڑی اپنے جار ہا ہوتا تو وہ اُسے وہ اُس کی جھلک دیکھی تھی جب وہ بڑی سے بچھ لینے جار ہا ہوتا تو وہ اُسے دکھائی دے جاتی۔

اُم فروا کی رشتوں ہے بھری زندگی س قدراَ جاڑ ہو چکی تھی۔اکٹر گھر سے فون آئے رہتے ،اُم زارا شور مجاتی کے آپڑ گھر سے فون آئے رہتے ،اُم زارا شور مجاتی کے آپڑ گی آپ کے لیے سب بہت اُداس ہیں۔ایک چکر لگا جا ئیں۔ 'لیکن اُسے مصلحت کی جا در ہیں ہی رہنا تھا۔ وہ کہتی کہ زارا اتبہارے بھیا بہت مصروف ہیں۔ اُن کا شیڈول ان دنوں بہت تھنے ہے۔ آنا مشکل ہے ،ہم آجاؤ۔ 'ایک دومر تبداُم زارا اور اساعیل آئے بھی تھے۔اُس وقت بلال حمید دفتر میں ہوتا تھا، عزیت کا بھرم رہ جاتا تھا۔ کیونکہ وہ ایک دو تھے بعدوا پس چلے جاتے تھے۔

"آپی بھائی بھی آج کل بہت معروف ہیں۔ان کا کام بہت اچھا چل رہا ہے۔خطاطی کے زیادہ سے زیادہ آرڈرز آرہے ہیں۔انہیں کافی بڑی رقم ایڈوائس ملی ہے۔وہ پسے اباجی کے مشورے سے انہوں نے بیک میں جمع کراد ہے ہیں۔"



ا ساعیل بخش نے پاسٹرز کمل کرلیا تھا۔ یہ ہنر محض شوق کی بنا پر اُس نے شروع کیا تھا۔ اُس کی آ رٹسک الكليول ميں اتن مبارت مى كدا كثر وہ خود دنگ رہ جاتا۔ " بھائی نے اباجی سے مشورہ لیا ہے کہ کوئی دوکان کمرشل ایریایس کرائے پر لے کراس کام کومزید آگے برها نیں۔موچی کیٹ والے کھر کوکرائے سے اٹھالیا ہے۔اسے بھائی ٹھیک کرارہے ہیں۔ہم سب وہیں شفٹ ہوجا تیں گے کیونکہ وہاں بھائی کی دکان نز دیک ہے۔اباجی کہدرہے ہیں فی الحال اس کھر کورینٹ پردے دیں کے اور جو ہماری دوکان کرائے پڑھی، تین ماہ تک بھانی اُس میں اپنا کام شفٹ کردیں گے۔' '' أم زارا آج توتم مجھے بہت اچھی اچھی خبریں سارہی ہو۔میرادل خوش کردیاتم نے ۔شہر میں آ جاؤ تو اچھی بات ہے تال مو چی کیٹ والا ہمارا کھر بہت بڑا ہے اوراح چھا بھی بناہوا ہے۔ گلیاں بھی اب تو کھلی ہوکر کی ہوگئی ہیں۔' " الله آنی میں اُسے اپنی مرضی سے سیٹ کروں کی۔ بھائی نے کہا ہے کہم وہاں پر سارانیافر پیچر لیس کے۔ آئی بہت مزہ آئے گا۔اب ایا جی بھائی پرزیادہ روک ٹوک ہیں کرتے ۔ بے بی انہیں سمجھالی رہتی ہیں. و یکھا آئی سانے ہو گئے ہیں ناں ہمارے اباجی۔''اُم زاراا پی بات کے اختیام پرزورے ہی تھی۔ بہت عرصہ بعد آج أم فرواكے ہونث مسكائے تھے۔ " بعائی کی خطاطی کی تمام حروف تبجی میں ایگر پیش بھی عقریب ہوگی، پھر تو انہیں خوب شہرت ملے گی۔" "أم زاراتم وعاكرتي موجعاتي كے ليے؟" "آ لی میری وعاشی تو ہونی ہی آب سب کے لیے ہیں۔" "أع ذارامير بي لي خاص طور پردعا كياكرو-"بيكتي كتية أس كا گلارنده كيا تقا-وه آبديده بوري تقى-'' اچھا بہت دیر ہوگئی ہے میں فون رکھتی ہوں۔سنوسب کومیرا بہت بہت سلام دینا اور دیکھوا ساعیل کے ساتھ ایک چکرلگاجاؤ۔" "میں بھائی ہے آ ہے کا کہوں گی ، پھر تو جھے ضرور لے آئیں گے۔" "آئے ہے سکے تون ضرور کرتا۔" "بال ضرور كرول كا-" آج وه بورادن خوش ري محى-اس كا بعائى اب الجياكمائے لگاتھا۔"الله ياك بميشدرزق طلال عطاكر نااور میرے بھائی کو بل بل اپنے حفظ وامان میں رکھنا۔اباجی ہے کہوں کی ،اب اچھی می لاکی دیکھے کراساعیل کی شادی کردیں۔لیکن میں کب ملوگی اُن ہے؟ا تناسب پچھ جاننے کے بعد کیاوہ بچھے بات کریں گے؟ مالک تو نے ای اس آزمائش سے بھے نکالنا ہے۔ ☆ ... ☆ ... ☆ ل حمیدا ہے سامنے پیرز پھیلائے بیٹا تھا۔ شام دفترے آتے ہوئے وہ چند فائلیں ساتھ لیتا رف وفت گزارنے کے لیے چندروزے وہ ایسا کرر ہاتھا۔ جائے یہے کو اُس کا دل جا ہاتو ہال کی طرف ے وہ پچن میں آگیا اورائے لیے جائے بنانے لگا۔ آہٹ یا کراُم فروانے ایے کرے انكاتوأے بلال حمد نظر آیا۔ أم فروائے بیچھے بنتا جا ہاتو بلال حمیدنے أے بكارا۔ ے لے والے بنار ہا ہوں آ بیس فی وائے ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

" شكريد" وه جلدى سے چھے ہيئے گئی، شايدا سے بھی نينزنبيں آربی تھی۔ جھی اُس کے کمرے سے ی ڈی بلیئر پر تلاوت کلام پاک کی آواز آر دی تھی۔اس وقت بے سکونی کی کیفیت میں وہ تلاوت سن رہی تھی۔ بلال حميد جائے كاكب ليے اپ كرے ميں چلا گيا تھا۔ وه صوفے پر بيٹھ كرچھوٹے جھوٹے كھونٹ بجرنے لگا۔ گرم گرم جائے نے اس کے تھے جم کوخاصی ترارت اور چستی سونپ دی تھی۔وہ دوبارہ اپنے کام بیں مشغول ہو گیا۔ ا جا تک اُس کا موبائل بجا۔ بلال حمید نے ٹائم دیکھا ہارہ نگے رہے تھے۔''اس وقت کون ہوسکتا ہے۔'' اُس نے کا بلی ہے بیل فون اٹھایا۔ وہی اُن نون نمبر تھا۔ ان محتر مہ کو بھی نیز نہیں آ رہی ہوگی۔ بلال حمید نے گہرا سانس کیتے ہوئے نمبر ڈس كنكث كرويا \_ تفوزى دير بعد پھريل جي \_ "ارے بھی کیا ہے۔ تم رات کوسوتی کیوں نہیں ہو؟ یا چیگا دڑوں کی طرح رات بھر جاگنے کی عادت ہے۔ وہ بغیرفل اسٹاپ کومہ بولتا جلا گیا، دوسری طرف سے پھرآ جھنکتی ہنسی کی جل رتگ جہار سو بھری "ای اس نانے کے لیے اس وقت تم نے مجھے فون کیا ہے۔ "آپ کانان اساب بلجر سنے کے لیے۔" " لگتاہے تم نے رات بھر کا پیلیج کرایا ہوا ہے اور کتوں کی نیندخراب کرتی ہو؟" "صرف آب کے لیے بیلیج کرایا ہے اور صرف آپ کی نیندیں بی حرام کرنے کی کوش ہے۔ آزمائش شرط ے۔ تمام رات بلاتو قف آب سے گفت وشنید جاری رکھ عتی ہوں۔ "خوبصورت آوازنے بلال جمید کے سرے فائلوں کا بوجھ قدرے کم کردیا تھا۔ ہاتھ میں پیڑا مارکرنیبل پررکھتے ہوئے اُس نے ہاتھ چھے کرتے ایک کمی انکرانی لی اورصوفے پر نیم دراز ہوکر بیٹے گیا۔ ٹائلیں اُس نے کاریٹ پر پھیلا دی تھیں۔اس وقت بلال حمید کے اعضا كافى تفك عِلَى تقيم اس لزكى كى آواز تازه جھو كے كى طرح اسے غيمت كى۔ " 「」」」 "آ پ بھول رہے ہیں بال صاحب! میں نے آپ کواپنانام بتایا ہے۔" "نتایا ہوگا کین مجھے یادہیں ہے۔دوبارہ زحت کریں گی۔" "بالكل زحت كرول كى - بحص ترين كتب إلى-"اجِعافر مائے تمرین صاحبہ!" "آپکیاوداشت لگتا ہے بہت کزور ہے۔آپ اجنبیوں کی طرح بات کرر ہے ہیں؟" "توہم اجنبی بی توہیں۔ 'بلال حمد نے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں۔ "ايك مرتبه يهلي ميرى آپ ب بات موني كى-اچھاہوئی ہوگی۔" کہے میں لا پروائی چ ربی می۔ مرتورى مول آپ كا حافظه بهت كمزور ي. مال دوتو ہے کیونکہ عمر کا تقاضا ہے ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

"آواز ہے توالیا تبیل لگتا۔" "كيمالكتائي وازے؟" بلال حميد كانائم اچھاپاس ہونے لگا تقان ليے أس نے بات جاري رخي تھي. " يمي چيس چيس سال کے موں کے۔ '' چلوتم جو قیاس کرلوو ہی تھیک ہے۔' "مستر بلال ہم اتنے بھی ابھی ہے تکلف نہیں ہوئے کہ آپ جھے تم کہہ کر مخاطب کریں۔ابتم کاعنوان نہ بناد یجیےگا۔' وہ خاصی تیز طرارلز کی تھی۔ "يقيناً مِن تم سے برا ہوں اس کیے تم کہددیا۔" "آپ کو کیے معلوم آپ جھے سے بڑے ہیں؟" " كيونكه تي تي تمهاري آ وازلز كيون جيسي ہے۔" ''لڑی ہوں تو آ وازلز کیوں جیسی ہی ہوگی۔' اُس کی پھرخوبصورت بھٹی کی آ واز بلال حمید کی ساعتوں ہے تکرائی۔ وہ مردوں کو شینے میں اُتار نے کا کر بخو بی جانتی تھی۔مردہوتا ہی احمق ہے،جواتی جلدی شینے میں اُتر جاتا ہے۔ '' پیبتاؤ کم بھے کیے جانی ہو؟''وہ دوسرے ہاتھ سے بیپرز فائل میں لگانے لگا تھا۔ " جائتی کیا میں نے تو آپ کود یکھا ہو بھی اے ،اس لیے تو میں آپ پر فدا ہوگئی ہوں۔ کیا ڈیٹنگ پر سالنی "متم فيكثري مين كام كرتي مو؟" " کون ی فیکٹری بابا۔ 'ووجان بوجھ کر جرائلی ہے بولی۔ "جہال تم نے مجھے دیکھا ہے۔" بلال حمید نے اب تمام پیپرز فائل میں لگا لیے تھے اور وہ دوبارہ صوبے کی بك عنك كما تفا-'' بھتی میں نے تو آپ کوایک کمبی ی زیرومیٹر گاڑی میں دیکھا تھا کسی خوبروجوان کے ساتھ۔'' "تو پھراُس خوبروجوان کے بارے میں کیا سوجا؟"بلال جمیدنے لفظ چباچبا کربات ممل کی۔ ''وہ مجھےلفٹ ہیں کرائے گا۔''شایدوہ اپنی بات پر پھر ہی گی۔ " كيول؟ تم اتى برصورت ہو؟" آج كى دنوں بعد بلال دل ہے بنس رہاتھا۔ أس نے دل بن سوچا خودكوخوش ركھنے کے لیے سے محل اچھامشغلہ ہے۔ کیابات ہموبائل فون کی۔اے موبائل بنانے والے زندہ باد۔وہ دل میں ہا۔ "بال ميرے چرے پر چيک كراغ بيں-ماراچره جرابوا ہے-"وه چراسى،أى كى الى عاف لگ ر ہاتھادہ نداق کررہی ہے۔ "توتم كيا جھتى ہوا يك چىك زده چېرے دالى لاكى سے ميں دوى كرلوں كا\_" میں نے مناہے آپ بہت کی داتا ہیں ، سوجا شاید .... ''اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

"كى اور سے كيوں آ بى سے كيوں بيس " "میری دو بیویاں پہلے بھی ہیں۔وہ مہیں کیا چباجا نیں گی۔" "كوئى بات نبيس، مين بھى آ كے سے شيرنى ہوں۔ايك،ى وھاڑے دبك جائيں گى۔" "اور پر تهبیں رونی بھی یکا کر کھلائیں گی؟" " ہاں کیوں نہیں جہاں وہ دوروٹیاں بنا ئیں گی تیسری بھی بنالیں گی۔چھوڑ ویہسب یا تیں ہتم مجھے یہ بناؤ "ابتم بخيتم يرة كني تال-" 'ظاہر ہے، ہمیں اتنا تو فریک ہوہی جانا جا ہے۔ ہاں بولوکب ہم مل رہے ہیں۔' ''میں این دونوں بیو یوں ہے یو چھ کر مہیں بناؤں گا۔'' "أكروه بحى تبهار يساتها كني تو؟" " پر اور مزه آئے گا۔ بیں بیدد مکھ کرانجوائے کروں گا کہ تین تکواریں کیے ایک میان میں رہ عتی ہیں۔" "میڈیدا کے ساتہ مل جاتہ مکم "مسر بلال حيداس طرح تويرابلم موجائے كى؟" "توتم ميرالورانام جاني مو؟" "أف كورى بتهارا آ دهانام جان كركيا كرنا تفاجھے۔ "تم بھی کمال ہو۔" مريم بويس بم مول ش-" براتو تم بهت خطر تاک مو؟" سب سے پہلے تہاری دونوں بیویوں پر پھوڑوں کی۔" 'اُس کی باتوں ہے وہ مسلس مسرار ہاتھا۔ آج بہت عرصہ بعد نسوائی آ داز اُس نے اتنی دیرتک بی تھی۔ پچھ دىر يهلي تك جوجهم ميں در داورا كرا اومحسوس ہور ہاتھاوہ اچا تک غائب ہو گيا تھا۔ ميتھی عورت طمانيت بخش مرہم كي ما نند ہوتی ہے۔ عورت کی تھوڑی می توجہ بیار ذہن مرد کے دل کے زخم پراٹی شیریں گفتاری سے تریاق کا کام کرتی ے۔ غیرارادی طور پراب بلال حمید کو نیندآئے گئی کی۔ چلوآج رات تو شکون سے سوؤں گا۔ آ دھی سے زیادہ رات كزر چى بكاكى جاكرسوجاؤ-" "اب نیندس کوآئے گی؟"اس کے لیج میں بے قراری عود آئی۔ "بى بى مجھے نيندآ رہی ہے۔" بلال حميد كى پيشانى پر تيوريوں كا جال بُن كيا۔ آئكھوں كا كساؤ برھا، ليج ميں تلخی برمنی۔ بلال حمید کے توت جانے پر، وہ لحہ بعر کے لیے سب پٹائی تھی۔ بلال جمید کوخود سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ س طرح اس ما تونی لڑک ہے جان بخشی کرائے۔وہ گلا کھنکار کربٹسی۔اس کی هنگتی بلی لی حید کی لکرائی۔اس دکنشیں ہلسی پرواقعی اُس کی نیندغا ئے ہونے لگی تھی۔ ویکسیں مسر افی الحال سونے کا ہر گزارادہ نہیں ہے۔اس کیے مجبور آئی تھی بات آ آ پ کو جھے سے کرتی ہی موكى - جب ك بحصے نيونيس آتى ، آب كو بھے ہے باتن كرنى موں كى "و وكل كال كرسكرائى تقى بلال حيد كا ول تو جا با كهدد ، بعار ش جاوئم \_ ش فون بندكر ربا مول يكن ندوه فون بندكر سكاندي و تحدايدا كهد كاراب وه ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



نے تلے لفظوں میں کو یا تھا۔ "ایویں بی تم جیسی فضول لڑی کے لیے میں اپنی نیندخراب کروں۔" " آپ مجھے تفنول کہدرہے ہیں۔ "وہ وحوس جمانے والے انداز میں یولی۔ "أوركيا كبول-اكرك تبجد كا ثائم مونے والا ب-اس وقت لوگ تبجد روحت بيں م كن فضوليات مي ביט מפל מפי "توآب ابتجديد هيں كے-"أس نے پھرے خراق اڑايا۔ " تم جیسی عورت ہی نے آ دم کو جنت سے نکلوایا تھا۔" من جا نیں پھرآ وم زادی کی کارستانیاں۔' "بال ما نتا ہوں اللہ یا ک مورت کے شرسے بچائے۔" "واه جي كيا كہنے آپ جيے صالح بندوں كے "اس بار بلال حميد مطرايا۔ اب عل فون بندكرنے لگاہوں۔ مجھےزوروں كى نيندآ رہى ہے۔ '' و یکھا میری باتوں نے نیندکی کولی جیسا کام دیا۔''واقعی اب بلال حمید کوسوجا تا جا ہے تھا۔ سے آھے جرکی نماز کے لیے جلدی اٹھنا ہوتا تھا۔ بلال نے فون بند کر دیا تھا۔ مجرى نماز پڑھ كروه مجديس بين كرقرة ن ياك پر هنا يى كى ببيدى چونے تنى تو وووات ة تا تارور ناشِتا كرتااورا في باللِّك بِرآ من جِلاجاتا - ملك مضطفى على نے كئى بار بلال سے كباتھا كيتم بير \_ ساتھ كار ك ش آفس جایا کرولین اُس نے سے کرویا تھا۔ "للك صاحب بحصاً تُصبح آئ مينينا بوتا ب-خواه كؤاه كي آب كوتكليف دينا مجصا تيمانبيس لكما-" تج مجی یا تیک چلاتے ہوئے اُس کی دیمک ہے تھو تھی برتی سوچیں اُم فروا کے کر دسکیاں مجرری تھیں۔ "اس وقت تو وه سور ہی ہوگی؟ رات کواُے بھے نیند کیے آئی ہوگی۔ اتنا کچھاُس کے ساتھ ہوگیا۔ فجر کی نماز کی ادا لیلی کے بعد شاید دہ سوجاتی ہو۔''اجا تک ہے بلال حمید کی نگاہوں میں وہ ارقع واعلیٰ کھا ہے سرکے تھے۔ جب أم فروا نماز يزه كرفر آن ياك يزهتي چروه لاؤيج من آكرتمام يرد ب دونوں اطراف سيت دي \_اس وقت ایک نی سیح خوشبودار کا منظر کس قدرد بیز ہوتا۔ اُم فرواتھوڑی دہر تک کھڑ کی کے پاس کھڑی پرندوں کی بولیاں سی۔اُن کی چیجہاہٹ پرزبرلب مسکراتی۔ تب آہتے روی ہے چکتی کچن میں آ جاتی ۔ اتن در میں بلال حید بھی نماز پڑھ کر سجد ہے آ جاتا۔ وہ ہال میں آ کر بینے جاتا۔ اُم فرواٹرے میں دوکی جائے رکھے بلال حمید کے نزدیک آجاتی۔ تب وہ چھ عرصہ بلال حمید کے ساتھ بیصل ٹاؤن والے فلیٹ میں رہی تھی۔ بیدو ہیں کی تویادی تھیں جوا کثر و بیشتر اس کے خیالوں میں امرت آميزي ليے پيٹھاز ہر چھڑ کئی رہتی تھیر جائے کے دوران دونوں ڈمیرساری یا تیں کیا کرتے تھے۔وہ بلال حمید کے ساتھ صوفے پر جیٹے جاتی۔اُس کی با تیس سنتی کچھا پی کہتی۔ پھر چائے کے برتن اُٹھا کر پچن میں چلی جاتی۔ آٹھ بجے وہ ناشتا بناتی تھی۔ بلال حمید کواس کے ہاتھ کے پراٹھے بہت پسند تھے۔وہ رغبت سے ناشتا کرتے کہتا۔ افروتم جے پراٹھے دنیا کی کوئی لڑکی بھی نہیں بتا گئے۔ "وو بنتی اس کے موتوں جے دانت اس کی دلکتی ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

میں اور اضافہ کرجاتے۔ وہ کہتی۔ "اتنابرا جھوٹ بھی نہ بولیں کہ جھے شرمندگی ہونے لگے۔" "الك توتم ميرى بات كاليقين تبيس كرتي مو-"وه جهي مسكرايا تقا-اجا تک ے اس کا بائیک کا ٹائر بھی ی چرچ اہٹ کے ساتھ، فٹ یاتھ کے ساتھ رگڑ کھا کرنگرایا۔ اُس نے خدا کا شکرادا کیا۔ پیچھے سے کوئی تیز رفتار گاڑی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اُم فروا کے خیال میں اس قدرمنہمک تھا کہ أے پائی نہ چل سکاجب بائیک رکی تو أے ایک زور دار جھٹکالگا۔ اجا تک ے اُس کی محویت ٹوئی ، سائیل پر ٹرن کیتے ایک بزرگ نے مسکرا کر بلال حمید کود یکھاا ور سکرایا۔ "برخور داردهیان سے چلایا کرد، زندگی بہت قیمتی ہے۔ "شكريير!"ال باربلال حميد فجل موكر مكرايا اوريا تيك سيدهي كرتا آكے براه كيا۔ أم فروا كے ساتھ بتايا ہر ہريل أے شدتوں سے يادآ تا۔أے أداس كرديتا۔وہ باربارؤ بن سے أن يادوں کے کس کھرچالیکن وہ کسی صورت اُس کے دماغ ہے نکل نہ یا تیں۔ بے بی اُس کے اطراف آگ آئی۔ اُس کے دماغ کی سین تن جانتیں اور بلڈیریشر کی گولیاں پھانگنے ہے بھی افاقیہ نہ ہوتا۔ پھر آخری حربہ یہی تھاوہ تمرین کے فون کا منتظرر ہتا۔ جو واقعی بلال حمید کواذیت ناک گھڑیوں ہے نکال لیتی۔ وہ کروٹیں بدلتے ہوئے سونے کی کوشش کرتا تو تمرین کا نون آجا تا۔ ہروفت ہتی اُس لڑی کی چکے نما اُوٹ پٹا تگ باتوں سے بلال حمید بہل جا تا اوراس کی طبیعت بہتر ہونے تھی۔ جب بلال حمید خدا حافظ کهه کرفون بند کرتا تو وه خود بی مسکرایز تا۔وه سوچتااللہ نے بی اے وسیلہ بنا کر پیجوا دیا ہے۔ میں ڈسٹرب ہوں ، فروا کی جدائی کسی طور سکون نہیں لینے دے رہی۔ تمرین سے بات کر کے طبیعت پہتر ہوجاتی ہے۔اُس کی باتیں کچھ دریے لیےاُم فروا کے خیالوں سے دور لے جاتی ہیں، اُن عذاب محول سے فرار یالیتا ہوں۔ پھر مجھے اچھی نیندآ جاتی ہے اور میں سوچا تا ہوں۔ أس رات بارہ بچے کے بعد تمرین کا فون آیا تھا توبلال حمیداً س سے کہدر ہاتھا متم بررات بجھے فون کرتی ہو۔ جس روز میری بولوں کو بھنک پڑگئی کہ ماراشریف متم کا شوہر کسی غیرعورت ے بائیں کرتا ہو وہ دونوں بھے کولی ماردیں گا۔" ' ٹھیک ہے اپنا ایڈریس ابھی سے مجھے لکھوادیں۔ ہماری اسنے دنوں کی شناسائی ہے۔ مجھے آپ کے سوئم پر تولازماآ ناجا ہے۔ کم از کم کھانے کو جے توملیں کے تاری؟" " إل مليس كے، محلے والوں كو بھى ساتھ لے آتا۔" الله المعلك إلى المعلى الماسكوكهدوول كلي "وه بمشكل بنى روك بالك تقى " يسب آب كے ايسال ہ بھی پڑھ دیں گے۔ " تھبر تھبر کرطمانیت سے بول رہی تھی، جیسے واقعی ہے۔ ONLINE LIBRARY

"פשי את טיאים העונהב" "بال اس مين كوئي شك نبيس\_" "كياتم ميرى بالتي مذاق تجهير بي مو؟" "لكن من نداق نبيل كرد با-ميرے يا في بيج بين، چينے كي آ مد آ مد - " "لیعنی دونوں بیو یوں سے تین تین نیے۔"اب وہ قبقہدلگا کرہلی تھی " وونوں میں برابرعدل رکھتا ہوں۔ میں نے ابھی ووشادیاں اور کرنی ہیں۔ "صرف دویادو سے زیادہ؟" وہ تھی تھی کر کے بنس رہی تھی۔ ہونٹوں کو بار بارایک دوسرے میں داہے بلسی رو کنے کی کوشش بھی کرتی ۔لیکن ایک فلک شگاف قبقہداً س کے ہونٹوں سے برآ مد ہوتا۔وہ ہستی بہت تھی، بات یات پر قبقیے لگاتی ، ہنتے ہنتے وہ لوٹ پوٹ ہوجاتی ۔اُس کی شربتی آئیسیں یانی ہے بھرجاتیں۔ بلال حیداس کی یا تیں من کرفریش ہوجا تا۔ دونوں کے پاس وفت گزاری کا چھاذر بعدتھا۔ "صرف دوادر كرول كا-" " تھیک ہاب آپ فنافٹ تیسری شادی کرلیں کیونکہ چوتھی اور آخری شادی آپ کو جھے کے نی ہوگی۔" "تم ہے میں شاوی جیس کرسکتا۔" و كيول بيكي - وه يكي -وهم بهدار اكا مو-"پرائس تم ہے نہیں لاوں گی۔"وہ تم پراُتر آئی تھی۔ "اليماسوچوں كا\_ يہلے تيسرى تو كر لينے دو\_" "تو پرجلدی کروناں-" "جہیں کافی انظار کرنایزے گا۔" "كرلول كى-"دەمنە يسوركر يولى-'' ہاں سنو! تنہاری بیویوں اور بچوں کی بھی آ واز نہیں آئی۔'' "وه دونوں الگ الگ کمروں میں ہوتی ہیں۔" "كى ايك كے بيروم ميں سوؤں گاتو دوسرى ناراض بوجائے گے۔" "واہم تو بڑے کمال کے آ دی ہو۔" "یارکہاں کمال کا آ دمی ہوں۔ وہ دونوں ہروفت جھے پرشک کرتی ہیں کہ میراکسی تیسری عورت ہے چکر ہے۔" ''تو تم انہیں بتادو،بات کلیئر کروکہ تیسری ہے نہیں چو تھی ہے چکر ہے۔ تیسری نے توابھی درمیان میں آتا ہے۔'' ''تم جھے استھے مشورے دے رہی ہو۔ اُن دونوں نے پہلے ہی میراجینا اجیرن کررکھا ہے۔ تیسری چو تھی کا بتادوں تو ممہیں صرف میرے چیتھو ہے بی ملیں گے۔ "بلال حید کے کہنے پروہ چوہئی۔ سنوثمرین تبهاری بنمی بہت خوبصورت ہے۔ یقیناتم خود بھی ایسرا ہوگی۔ ''بلال حمید بھی وقتی ول گلی کرنے WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

ے بازمیں آرہاتھا ''بلال تہاری ذرہ نوازی ہے۔ درنہ بندی اتن بھی خوبصورت نہیں ہے۔ بس ایویں ہی ہے۔'' ''اجھااب جھے سونے دولتیج آفس بھی جانا ہے۔'' "باع داوے م کرتے کیا ہو۔" "جاب كرتا مول-" '' وہ تو میں بھی جانتی ہوں۔ آفس جاتے ہوتو جاب کے لیے ہی جاتے ہو۔ پر کہاں جاب کرتے ہو؟'' "لا ہور ہی میں۔" "كى ادارے يى ؟" وه سوال پرسوال كيے جار اي تھي۔ ''تم نے سلے ہی انٹرویوشروع کر دیا۔'' "الحمايس فون بندكرر بابول-" " بلال پلیز پلیزمیری بات سنو<u>"</u>" " اجھی فون بندم*ت کر*تا۔" " كيول بھئ؟" وه بيزاري سے بولا۔واقعي بلال حميد كوسخت نيندآ رہي تھي. " كيونك مجھے ابھى نيند تہيں آراى - "وه دُه شائى ہے ملى -'' تقرین تم اب کسی اور کائمبرٹرائی کرو۔'' وہ جھنجلا ہٹ پر قابو یا کر کو یا ہوا۔ '' تو تم دل جلانے والی با تنیں بھی کر لیتے ہو'' وہ آ واز میں شکوہ سموئے بولی وہ اچا تک سنجیدہ ہوچکی تھی۔ حالانكه وه بھى بھى بلال حميد كى باتوں كابرانہيں منانی تھى۔ ''اچھامیں فون بندکرنے لگاہوں۔''واقعی اُے افسوں ہوا تھا تمرین کواس طرح کہنا " كہيں ميرى دوسرى بيوى اچا تك كمرے ميں نه آجائے۔وراصل ايك ہفتہ سے ہمارى ناراضكى چل رہى ہے۔ ہم دونوں ہفتے سے زیادہ ناراض رہ نہیں سکتے۔وہ آج کل مجھے منانے کے چکر میں ہے، میٹھی میٹھی محبت یاش نظروں ے بھے آتے جاتے گھورتی رہتی ہے۔ بھی یاس سے گزرتے ہوئے ٹہو کا بھی مارجاتی ہے۔ "ثمرین سحرائی۔ "بلال چرم کیا کرتے ہو؟" "ميں جھينے كرجل موجا تا مول " "جب سلح موجائے گی تو وہ تہارے روم میں آجائے گی؟" و نہیں۔" "واہ پھرتو سرے ہیں لیعنی ماہدولت ہو بھی رات کئے تم ے باتیس کرتے رہیں گے۔"بلال جمد حرایا اور فون بندكرتے ہوئے سونے كى كوشش كرنے ليگا تھا۔ اگروہ ترين سے كب شپ ندلگا تا تو تمام رات أم فروا كے خیالوں سے نیج نہ یا تا شرین کی مسلق آ واز میں مکمل زندگی اپنی بھر پورروانی کے ساتھ بہتی تھی۔ (مفتی کارامداریوں میں، زندگی کی نئی بیانیوں کی چٹم کشانی کرتے اس خوبصورت ناول کی اقلی قسط، انشاء اللہ استدہ ماہ سی میں ملاحظہ سے ) ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM





شروع شروع بين تو آيااني همراتي كه كام چيوز كر بها كے كوتيار بيوني تھي مگر پھروه ركى اورت اس نے سوچا۔ ساتھدرو ہے مہینے ۔ ساس کے کھر کاراش آجائے گا۔ جے بید بحر کرکھانا كما كي ك\_اكروه اس كة كى نوكرى چيوزو \_ كى تو پر ....

سفیدکفن پرآنسوؤں کے پھول سجاتی ایک یا دگار کھا

ان نیزے دردکرب کے ساتھا لیک بار مجرا پنا آلیل اٹھا کر گودیں اپنی نر دو پچی کو دیکھا اور



کوئی تقریب ہورہی ہو۔ برسی ہوکراس نے سجھا تھا کہ ماں اس طرح ہے اینے دکھوں کو بھلانے کی كوشش كرتى تھى ۔ پھر بھی مئى اور بھى چنے كے بھنے ہوئے تھوڑے دانے پاکروہ اینے سارے بھائی بہنون کے ساتھ لیسی نہال نہال ہوجاتی تھی؟ لال رنگ کی نی کور دارسازی پہن کر جب وہ اینے نے امر کی طرف ٹی زندگی سنوارنے چلی تو یرانی زندکی کے دہلیز سے باہر قدم وحرتے ہوئے چند محول کے لیے اُس کے یاؤں تفر تھرا اُتھے تھے۔ کیا پتا کہاس توتے ہوئے چوکھٹ سے نکل کرجب وہ دوسرے کھر میں جائے کی تو وہ زند کی لیسی ہوگی؟ رائے میں یکی نگاہوں کے ہوتے ہوئے جی جب اس نے اپنے جیون ساتھی کو دیکھا تو اس کا جی دھک ہے رہ گیا۔ بدأس كا شوہر تھا؟ جو تخریلی عورتوں كى طرح لیک لیک کر اور ہاتھوں کو جیکا جیکا کریا ہیں کررہاتھا؟ اُس کے سارے اندازعورتون جیسے تھے کہیں ہے بھی مدانے بین کی کوئی جھلک اس میں نہ تھی ایک بڑی غمز وہ ی کمبی سانس لے کریا نونے ول بی دل میں کہا۔''ماں! ایسے کپنیاں جیسے مرد سے بیائے ہے ہیں بہتر تھا کہ تم بھے اپنے کھر کے ایک کونے میں پڑارہے دیتی۔ باتے!اس کے خوابوں کی کسی کھناؤنی تعبیراس کے سامنے تھی۔" انوجس کھر میں بیاہ کرآئی وہ ایک بچ صاحب کے سرونٹ کوارٹر کی ایک چھوٹی سی کوتھری تھی جس کے سامنے بہت ہی چھوٹا سا ایک برآمدہ تھا ای برآ مدے میں ایک طرف چولہا تھا اور جب سے بانو بياه كرآ كي توچتكبرى ساس اين چڻائي بھي اي جگه بجھا ہے کا بڑا ار مان تو تھا مربر آمدے میں چنانی بر بڑی بڑی بڑھیا کو خری کے بند دروازے کو

و میصتے بی ہزاروں صلوا تیں شانی رہتی۔ اس کی

بلبلا کر پھوٹ پھوٹ کے رونے گئی۔
''ہائے! جہاوی بیٹی اب اپنا کٹورا لے کے بھات کون مائے گا۔؟'' گھنٹوں سے بانوکی گود میں اس کی ڈھائی برس کی بیٹی شہرادی مُر دہ پڑی تھی اور بانو کی جھی اور بانو کی برص والی چتکبری ساس اس وقت بھی جلی مشکی ہوئی ہی قریب ہی بیٹی تھوڑی تھوڑی دیر پُرسا ویت بھی جلی ویت بھی جلی میں تر یب ہی بیٹی تھوڑی تھوڑی دیر پُرسا ویت بھی جلی ہوئی ہی قریب ہی بیٹی تھوڑی تھوڑی دیر پُرسا ویت بھی جلی ہوئی ہی قریب ہی بیٹی تھوڑی تھوڑی دیر پُرسا بھی بھولا کھی جلی جارہی تھی۔

ارے! اب این اللہ کا مارے ہے نہ کی رات بھر
میں پڑی ہے اور! گور پھن کا کوئی ٹھکانا۔''
ہر بار بانو بیس کر تلملا جاتی اور اس کا جی جاہتا
کے دیوارے اپنا سرائی زورے نکرائے کہ پھروہ اپنی
منحوس زندی کی دوبارہ سیانس نہ لے سکے۔
شہرادی جب زندہ تھی تب بھی اس کو بھی چین
ہوچی ہے اور اب جب کہ دہ اس دنیا ہے
رخصیت ہوچی ہے تو اس کے لیے گر بھرکفن کے پیے
رخصیت ہوچی ہے تو اس کے لیے گر بھرکفن کے پیے

بھی ہیں مل رہے تھے۔
بانو کی تقدری کی رات کی تاریکی میں بی تھی جو
بھی اس کوسکھ کی سائس نصیب نہ ہوئی۔ شادی ہے
بہلے ساری لڑکیوں کی طرح اس نے بھی اپنی معصوم
انکھوں میں بچھ ہینے جائے تھے۔ وہ سوجا کرتی تھی
کہ استے سارے بھائی بہنوں کے ساتھ دکھیارے
ماں باپ کے گھر میں آ رام کہاں سے ملے گا۔ پھر بھی
دہ بڑے پیار و محبت اور سکون سے اپنی بھوکوں اور
سارے دکھوں کو بانٹ لیا کرتے تھے۔
سارے دکھوں کو بانٹ لیا کرتے تھے۔

جس دن کھانا گھر ہیں نہیں پکتا' ماں کی چڑ چڑاہئیں بڑھ جاتی تھیں مگرای کے غمز دہ چہرے پر پیار ومحبت کی دنیا بسی نظر آتی تھی۔ چولہا بچھار ہتا مگر دہ بڑے لاڈ و بیار ہے اپنے بچوں کونہلاتی 'مٹی برگڑ رگڑ کران کے بالوں کو دھوتی 'کٹیمی کرتی ' پھر تاز ہ پوند کیڑے اس شوق سے پہناتی جیسے آج کھر ہیں

ووشيزه 228

زبان گر بحر لبی تھی۔ احاطے میں سرونت کوارٹر کے سارے ملازم چڑیل جیسی ڑھیا گی گندی زبان ہے عاجز آچکے تھے۔ احاطے کی عورتوں نے بانو کی صورت کو بہت سراہا تھا۔ کھانا ہوا صاف سنہرا رنگ تیکھا نقشہ کٹورای آ تکھیں اور بڑا اچھا نکلنا ہوا قد پھراس پر سے چھر برابدان۔ پہلی بار جب عورتوں نے بہوکا منہ دیکھا تو سب ہی نے بڑھیا ہے کہا تھا۔ بواجی! بہوتو کھوب لائی ہو جھے آئی بڑی کوٹھری میں رائی کا بہوتو کھوب لائی ہو جھے آئی بڑی کوٹھری میں رائی کا بہوتو کھوب لائی ہو جھے آئی بڑی کوٹھری میں رائی کا بہوتو کھوب لائی ہو جھے آئی بڑی کوٹھری میں رائی کا بہوتو کھوب لائی ہو جھے آئی بڑی کوٹھری میں رائی کا بہوتو کھوب الگی می مسکراہت بانو کے شرمیلے بول پر بھی آئی تھی اس کو یاد آگیا کہ ماں کو جب بھی اس کی بیارات نا تھا تو وہ اسے رائی کہدکر بکاراکرتی تھی۔ پر بیارات نا تھا تو وہ اسے رائی کہدکر بکاراکرتی تھی۔ پر بیارات نا تھا تو وہ اسے رائی گھرائی گھرائی گھرائی کی اسے نے میلے بر بھوک رہی تھی اور وہ گھرائی گھرائی گھرائی کی اسے میلے بر بھوک رہی تھی اور وہ گھرائی گھرائی گھرائی کھرائی کی اسے میلے بر بھوک رہی تھی اور وہ گھرائی گھرائی گھرائی کی اسے میلے بر بھوک رہی تھی اور وہ گھرائی گھرائی گھرائی کی اسے میلے بر بھی اور وہ گھرائی گھرائی گھرائی کھرائی کی اسے میلے بر بھوک رہی تھی اور وہ گھرائی گھرائی گھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کی اسے میلے بر بھی اسے دیا ہوں ہو بھی اور وہ گھرائی گھرائی گھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کے دیا ہوں وہ گھرائی گھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کی اسے میلے دیا ہوں کی اور وہ گھرائی گھرائی کھرائی کی اسے میلے دیا ہوں کی اور وہ گھرائی گھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کو بھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کو بھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کو بھرائی کھرائی کھرائی کو بھرائی کھرائی کھرائی کے بھرائی کھرائی کھرا

اور الم المحالية المحالية المحرائي المحرائي كالمحرائي المحرائي كالمحرائي المحرائي كالمحرائي المحرائي كالمحرائي المحرائي كالمحرائي المحرائي المحرائ

بھی رفتہ رفتہ بردھیا گی آتھوں میں ہوگی صورت بُری طرح کھنے گئی۔ کوٹھری کی قید ہے گھرا کر اگراس نے ذراکھل کرسانس کینی چاہی توساس کے کلیج برآ رے چل جاتے تھے۔ پھر جیسے ہی اس کا جھڑا الو بیٹا کسی نہ کسی ہے بیٹ کرآ تا 'بڑھیا کھڑی ہو کر بہوکو پڑوانے گئی۔ خالی بیٹ رہنے کی تو وہ بجین کر بہوکو پڑوانے گئی۔ خالی بیٹ رہنے کی تو وہ بجین کے عادی تھی گر بہلائی چل جوتے کی ماراس کے لیے ایک نئی مصیبت بن کی تھی۔ اس کا میاں جتنا کمر لیے ایک کی ماراس کے لیے ایک نئی مصیبت بن کی تھی۔ اس کا میاں جتنا کمر لیے ایک نئی مصیبت بن کی تھی۔ اس کا میاں جتنا کمر لیے ایک کر نزا کت بھری جال ہے چلا کرتا تھا تنا ہی بیوی

کو مارتے وقت وہ ایک بھر پورظالم مرد بن جاتا تھا۔
مال کے سامنے اس کی زبان بندرہتی۔ ہیں روپ
مہینے میں بڑی طاقت تھی جو ہر تین مہینوں کے بعداس
کی چتکبری مال کوسرکاری خزانے سے سابی کی بیوہ
کی پنشن کہدکر ملاکرتی تھی اور یہی بڑھیا کی جادوکی
چھڑی تھی۔ جس سے اس کا تھٹو بیٹا ہر گھڑی ڈرتا رہتا
تھا۔ ہر تین مہینے پر گھر میں راش آتا 'بڑے آب و
تاب سے گیہوں دھوکر سکھائے جاتے 'چو لیم پر
تاب سے گیہوں دھوکر سکھائے جاتے 'چو لیم پر
تاب میں کھرتی۔ بھر دھیرے دھیرے جیسے بھولے اور
کی گھڑی ہے۔ ای طرح
کی چو لیم کا دھواں بھی مرھم پڑتا چلاجا تا تھا۔
ہر اتے ہوئے بیلوں سے ہوا نگانے گئی ہے۔ ای طرح

رہے۔ باتواہے بچھڑے ہوئے کھر والوں کو یادگر
کے چیکے چیکے رولیتی مگراس کی ہمت بھی نہ ہوئی کہ
چند دلوں کے لیے بھی اپنے مال باپ کود کھے آئے۔
بردھیا کی ٹائلیں دائے دائے بانو کی انگلیں اور
ہاتھوں میں ہر گھڑی در در ہے لگا تھا۔ اس پر سے چتکبری
ساس بھی بہوکو چین نہ لینے دیتی تھی۔ جب نہ تب وہی
گالیاں اور وہی صلوا تی اس کے نصیب میں تھیں۔ ڈری مسلمی ہوئی رہتی بردھیا
اتناہی شرنی کی طرح ڈکرتی چلی جاتی تھی۔
اتناہی شرنی کی طرح ڈکرتی چلی جاتی تھی۔

ون رات كاي بى ألف سيد ه عكر طح

ماں کی گود میں مردہ بڑی اکثری ہوئی پڑی تھی۔

ہانو کے پھٹے آنچل سے بڑی کے الجھے ہوئے سہرے

ہال نظر آرہے تھے۔کھیاں ہرطرف سے بھنبھناتی چلی

آتی تھیں گرا کہ برسادیے والی عورت دیرے مردہ

بڑی پر پڑھا جھلتی چلی جارہی تھی۔ بانو کی آنکھیں

روتے روتے سوج گئی تھیں اس کو یاد آرہا تھا کہ بڑی

جب بیٹ میں تھی تو کیسی کیسی مار اُس پر پڑتی رہتی

مخصے۔ بھوک سے نڈھال اور مار کے زخموں سے چور

اس وقت بھی اس کی مامتا اپنے ہونے والے بچکو

ووشيزن (229)

اوربهمي بمهار جورشيد كي طبيعت اليهمي نه ربتي تو د واينا كها نا بھی انہیں دے جاتا تھا پھروہ دیرتک اپنی کوھی کا حال ساتارہتا۔ بڑھیا یار ہے اس کی بھی نہیں بنتی تھی اور ڈاکٹر بیاری کو اتنی فرصت کہاں تھی جو ان سارے بھیڑوں میں پڑتی ساراون ہوسیفل میں پھرشام سے بارہ بجے رات تک کھر پر مریضوں کا میلا سالگار ہتا۔ مكر سوهي ماري براهيا بائر رشيد برايك مستقل عذاب می جہال برھیا کے این اتنے تخرے تھے۔وہاں سب سے بڑی مصیبت یائر کا چہیتا کتا تھا۔ کتے کے لیے کولڈش بکتا' آئرش اسٹوڈ بنتے قسم مم ك وثاكن بجر ع ذب كي كهائے دي جاتے اور ہر ہفتہ اس کا ویٹ لیا جاتا تھا۔ بڑھیا کا کتا بھی ای کی طرح نخریلاتھا۔ وہ ایک طرح کا کھانا بھی دو وتت مبیں کھایا کرتا۔اس کو درائی جائے تھی اور کتے ک بیساری مزاج داری بردهیا یاتر کے لاؤ اور پیار کے دجہ سے تھی۔ رشید بحارایا تجوں وقت کا نمازی ہر کھڑی سریر تونی سینے رہنے والا پر ہیز گار آ دی وہ るりとうしこりいしとりとうとこと سر ٹاک کی طرح رشدای کے کتے کوئے شام ٹہلاکر لے آیا کرے مر رشد نے ایک نہ مانی اس نے صاف طور پرانکار کردی کہ اس بھی جانور کے قریب بھی وہ بیں جائے گا۔ جا ہو کری رہے یا جائے۔ تب آخرتفک ہار کر یاڑنے اپنے جہتے کے لیے ساتھ رویے مہینے پرایک آیار کھ لیا تھا۔ شروع شروع میں کتے کی زبیر تھامتے ہوئے آیا تھر تھر اٹھتی تھی۔ کے کے بچے نے غرا کے بھونکا اور وہ تڑے کر آنگن میں بھا کی مخررفتہ رفتہ یا زئے پیارڈولار کر کے کتے كوآيات بلاملاديا تقاركة كاساراكام آياكيرد تفا مر نہلانے وُ حلانے کے کام پڑایک الگ ہے جعدارتها آیا مج اورشام کے کی زنجیرتھاے اس کو مبلانے تھانے تھی اور اوھ محلے کے سارے نے

چوٹ سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتی روی تھی اور جب سنہرے بالوں والی بچی پیدا ہوئی تو بہت کمزور تھی۔ بڑھیا ساس نے تو ای وقت منہ بنا کر کہا تھا۔ '' ہائے ای جنم جلی تکوڑی کا ہے کو آئی ہے۔'' مگریا نو کے میاں نے جب اپنی خوب صورت کی کمزور بنی کو ویکھا تو بہت دریتک اس کوائی کودمیں لیے بارکرتا ر ہاتھا۔اب اس کھر میں ایک بچی کا تھوڑ اساخر جے اور بڑھ گیا تھا۔ حالات کی بے ترقیبی اپنی جگہ برھی۔ بھوکی ماں بچی کا بیٹ کیا بھر سلتی تھی۔ ای حال میں بانو کی سوتھی ماری بچی بردھتی گئی۔ بانو کے میاں نے بڑے لاؤے بچی کا نام شنرادی رکھا تھا۔ بڑھیا کی گالیوں کاخر جہ چلتار ہتااوراس کے بیٹے کی مار دھاڑ ا بني جگه ير رہني يا نو کي سسکيوں جپکيوں اور کرا ہوں کے درمیان شنرادی لڑ کھڑائی ہوئی حال سے چلتی مونی ماں کے یاس آ کر کہتی۔

"مال بھات دے "ہر کھڑی اس کے ہاتھ میں ایک المونیم کا پیالہ رہتا تھا۔ جواس کا کھلونا بھی تھا۔ یائی ہے کا گلاس بھی وہی تھا اور اُسی پیالے کو مال کے آگے پھیلا کروہ بڑی معصومیت سے کہتی۔"مال بھات دیے اب تک بس کہی آئی ی بات اس نے میلیمی تھی۔ بھی بھی بانو کی آنگھیں اس وقت بھیگ جاتیں جب اس کا چولہا تھنڈ ایر اربتا تب وہ سلیمان دھونی کی بیوی ہے دونوالہ بھات مانگ کرلے آتی۔ بانو کی آنکھوں ہے ساون کی جھڑی لگ گئی۔ پھر اس کی نگاہوں میں لیڈی ڈاکٹر مائر کی کوتھی جھلک یری لیڈی ڈاکٹری دوست بائر ہیشداس کے ساتھ رہتی تھی چڑچڑی می سوٹھی ماری بردھیا کسی کوکوٹھی ہیں قدم ر کھنے کی بھی اجازت نہ دیتی تھی مگرلیڈی ڈاکٹر خانساماں مال رشيدايك فرشته انسان تفاجو بحا كهجا موا كهانا حيب چھاکے چتکبری برھیا کودے آتا تھا۔

ڈیل رونی کے سو مے لڑے بڑے گئے آ مامردو

£ 2300

كما خدانے آپ کو 13 inns دو لث سےنوازاہ؟ ا كياآب او الياس بننے کا سلقہ تا ہے؟ تويجرآب COLOR TO MENTE 0/00 93 کے سرورق کی زینت کیوں نہیں؟؟ آج بي مار ع فو نو گرافر عدانط قائم يجي-021-35893121-22 II -88 خابان جاى فيز 7 ـ وينس باؤك اتفارني كراكي

اینے دونوں ہاتھوں میں لکڑی کے مکڑے لیے ایک دوسرے پر مارتے ہوئے ایک ساتھ چلاتے رہے۔ " کے ک آیا کے ک آیا۔" "بيديكهوجي! كتے كي آيا كتے كي آيا" شروع شروع مين تو آيا ليي كلبراني كه كام چھوڑ کر بھا گئے کو تیار ہوگئی تھی مگر پھروہ رکی! اور تب اس نے سوچا۔ ساٹھرویے مہینے میں اس کے کھر کاراش آجائےگا۔ بیچے پیٹ بھر کرکھانا کھائیں گے۔اگروہ اس کے کی نوکری چھوڑ دے گی تو پھر ساتھ ہے كمانے كى بھى اميد ندر ہے كى۔ بچوں كاكيا ہے شور كرتے كرتے خود اى چيب ہوجائيں گے۔ اس بوری کوهی اوراس کے احاطے کے کونے کونے تک یائر کی حکومت تھی اور اس کے ساتھ اس کا کتا وند تا تا بھرتا تھا۔" ہونہا سالی! کتا لیے بھرتی ہے۔ آدی کا بچہ کھر میں جھانے بیں مرسالا ای بھی کتاجاہے جس بھونے پر یر ہے جس کری یہ بیٹے جس کدے پر کودتا چرے سب کا سال کیا ہے۔" رشید کو یار سے ای دن سے نفرت ہو گئی تھی جس روزاس نے ساتھا کہ ڈاکٹر بے جاری اپنی پہند کی شاوی کررہی تھی مرای بدھی کھوڑی نے زودھوکر اس کی شادی رکوادی گی۔ اوراب اس وران کریس برهیاایک کے کے یج کی رونق کیے پھررہی گی۔ بانونے کتے کے اس موتے تازے بیچ کوئتی بار ویکھاتھا چکنا پھر تیلاکتا یا زمیم صاحب کے ساتھ بھی اورآیا کے ساتھ جہلتے ہوئے بھی۔ پھراس کو یادآیا کہ ا بک ون رشید نے اس کی بیٹی شنرادی کواپنی ڈاکٹر مائر ہے دکھلا دیا تھا۔ بغیرفیس کیے ڈاکٹر نے بہت اچھی طرح ہے اس بچی کو دیکھا تھا۔ بڈیوں کی ڈھانچہ اس بچی میں تھا ہی کیا سو کھے سو کھے مارے چڑے کے ڈاکٹر نے بہت ی دوائن لکھیں الجکشن کیتے رہے کی

بلنكرى ك على بيهى آيا زار و قطار آنسو بهار بي هي عم ہے اُس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ آئلھیں فکر سے کھیرائی کھیرانی لک رہی تھیں اور ایک کنارے افسر وہ چیرے بنائے ایک درزی مشین برتیز تیز پیر چلاتا مواسفید حمکیلے سائن سے کتے کا لفن ی رہا تھا۔ اُس کے قریب ہی ایک چھوٹا ساتا بوت رکھا ہوا تھا۔ تفن کے اُویر ڈھا نکنے والی جار ملکے نیلے رنگ کی جایاتی نیلون کی تھی جس کے حاروں طرف ای رنگ کالیس درزی نے ابھی لگادیا تھا۔ بردھیا یار تو م میں حال سے بے حال ہوتی جارہی تھی مکر اتنے پُرسا دینے والوں کے سامنے ڈاکٹر مائر نے اینے آپ کو پچھ سنجال رکھا تھا۔ تابوت اور کفن سب تیار ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر نے برے بیارے مردہ لیے کواینے ہاتھوں پر اُٹھایا پھر اس کو کود میں لے کرایک کری پر بیٹھ کئی اور آھے جھلملاتا ہوا سائن کا تفن پہنانے لگی۔ ڈاکٹر کی کئی دوستوں نے آگے بڑھ کراس کی مدد کر لی جاہی تھی مگر اینے پیارے کتے کی بیآ خری خدمت وہ اپنے ہاتھوں ے انجام رینا جا ہتی تھی۔ آخری آرام گاہ گدے دار تابوت میں جب کتے کے اس مردہ بجے کوسلا دیا گیا تو نیلون کی خوب صورت جا در سے ڈھا تک دینے کے بعد بھی اس کا چرہ جھلک رہا تھا۔ فوٹو کرافر نے کئی تصوری جب اتاریس تب براهیا مار اور ڈاکٹر مائر نے ائے ڈھلتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ مردہ کتے کے یے کو جھک کر بڑی حرتوں ہے آخری بار بیار کیا تھا اور پھرتا ہوت میں کا نٹیال تھو کی جانے لگی تھیں۔ ڈاکٹر مائر کا ٹرانسفر ہو چکا تھا مگراس کوھی کے احاطے میں ایک چھوٹی می قبریرا بھی تک پیکھا ہوارہ گیا ہے۔ ''ہماری محبتوں کا چراغ اس اندھیرے میں بجھا ہوا ہے۔" باتو ایک بارکی چی بڑی۔" ہائے رے میری ہجا دی بنی! تورے ایک کیج پھن بھی نہ ملا۔''

تا کید کی اور بتایا کہ کھا تا ہیں ملنے کی وجہ ہے ہیں ہی اس حال تک پہنچ کئی ہے اس کو آہتہ آہتہ بہت اچھی غذا ونی جاہے وودھ انڈا اور پھلوں کا رس وینا بے حد ضروری ہے۔'' مائز نے اپنی الماری میں سے میل کی کھودوا میں بھی رشید کے ہاتھ میں تھا دی تھیں اور رشید کے چبرے پرایک طنزیہ مسکراہٹ بھیل گئی تھی۔ جب مجس کتے کولڈش اور ائرش اسٹو کے ساتھ سیروں دودھ ہتے اور چجی کے تکڑے کھانے لکتے ہیں۔ تب انسان کا بح بھوک ہے مرنے لگ جاتا ہے۔ "مگر چندہی مہینوں میں گھڑی و کمچے کر انگاش کھانا کھانے والا کتے کا بچہ اجا تک بھار یہ گیا۔ ڈاکٹروں اور مزاج یری کرنے والوں کی تی گاڑیاں مائر کے گیٹ پرنگی رہتیں۔ بڑھیا یار کتے کے بیچ کی بیاری کے تم سے نڈھال اور دیوالی ہوئی جارہی تھی۔ ڈاکٹر مائر نے بھی ہوسیفل سے کئی دنوں کی چھٹیاں لے رکھی تھیں۔ڈاکٹر مائز اور پڑھیایائر یر تو جھے غموں کی بجلیاں ی کریزی تھیں۔ روتے روتے ان کی ہم محصیں سوج کئیں۔بس اسی دن ان کے کھر کا گیٹ ہر کسی کے لیے کھلا ہوا تھا۔ ڈاکٹر مائر اور برھیا یازنے جانے بہجانے ہوئے کھروں میں تون ك ذريع يه يغام في ويا تقا كه اكر" آب جا بي تو أن كے بجرك اس علوے كا آخرى ديداركريس - " ملنے ملانے والے اور ضرورت مندلوگ ای دل خراش پیغام كون كركيے نه آتے؟ آئے والوں كا ايك تانيا بندها ہوا تھا۔ ای دن اپنی ساس کے ساتھ یانو بھی جرت ے بید محضے آئی تھی کہ کتے کا ماتم کیسا ہوتا ہے۔نوار کی چھولی می پلنکڑی پر ڈنلپ کے گدے کے اور رہیمی عادرے دھنگی کتے کی لاش دھری تھی جس کے سر ہانے سمع دان میں موم بتیاں جل رہی تھیں۔ کھر کی خاموش اور اضروه فضا من واكثر اور برهيا يار كي جيكيول اور سکیوں کی لبریں اُنجراً مجرکر ڈوپ رہی تھیں۔ انہی آنسوؤل آ ہوں اور کراہوں کے درمیان کے کی

دوشيزه ميگزين الله كا كنات وه وشيزه كلستال المع نع لمح ، يُ أوازي و يرمونى نابات چى لولى ۇ ۋ، بولى ۇ ۋ وهي نفساتي ألجهنين اورأن كاحل ग्रेटिं के ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

# U Book

### ا-ما ءاعوان

### حکایت سعدی

توکل سیکھنا ہے تو پرندوں ہے سیکھو کہ وہ جب وہ شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانانہیں ہوتا۔

حسن انتخاب بمعصومه رضا \_ گلتان جو بر اگراچی

## فورى ضرورت ہے

ہے خون کی نہیں، صرف ایک الیکٹریٹن کی، جو دوبارہ کرنٹ دوڑا سکے، ان لوگوں کے درمیان جولوگوں کے درمیان ایک دوبرے ہے۔ بات نہیں کرتے۔

کے درمیان ایک دوبرے ہے بات نہیں کرتے۔
لوگوں کا آؤٹ لک تبدیل کرسکے۔

کہ ایک آرشٹ کی جو ہر کسی کے چبرے پر مسکراہٹ بنا سکے۔
مسکراہٹ بنا سکے۔

مسکراہٹ بنا سکے۔
مسکراہٹ بنا سکے،

پڑوسیوں کے درمیان۔ ہڑایک مالی کی جوانچی سوچ کاشت کر سکے۔ ہڑایک استاد کی جودل سے پڑھا سکے۔ ہڑایک ریاضی دان کی جوہم سب کوسکھا سکے کرکس طرح ہم خوشیوں کو بانٹ سکتے ہیں۔ایک دوسرے کی زندگیوں میں۔

مرسله:راشده اعجاز - کراچی

212925015は上江とい

## فرمان البي )

اورتم لوگ جہاں ہے نگاو (نماز کے لیے ) اپنا
منہ مجدحرام کی طرف کر لیا کرو۔ اور بے شک وہ
تہبارے پروردگار کی طرف سے جق ہے۔ اورتم لوگ
جو پچھ کرتے ہواللہ سے بے جرنہیں۔ اورتم جہاں
سے نگاو مجدحرام کی طرف منہ (کر کے نماز پڑھا)
کرواور مسلمانوں تم جہاں ہواکروای (مجد) کی
طرف رُخ کیا کرو(یہ تاکید) اس لیے (کی گئی
ہے) کہ لوگ تم لوگوں کو کسی طرح کا الزام نہ دے
سے کہ لوگ تم لوگوں کو کسی طرح کا الزام نہ دے
سوال سے مت ڈرنا اور جھی سے ڈرتے رہنا تاکہ ہمن تم کو
سوال سے مت ڈرنا اور جھی سے ڈرتے رہنا تاکہ ہمن تم کو
الی تعقیں بخشوں اور یہ بھی کہ تم راہ راست پرچلو۔
الی تعقیں بخشوں اور یہ بھی کہ تم راہ راست پرچلو۔

مورة البقرة: 2 آيات 149 تا 150

## مديث نبوي

حفرت نوفل اضى الله عندا يك مرتبه ابن عمر رضى الله عند كے ساتھ مدينه منورہ كے ايك بازار ميں بيشے ہوئے تھے كہ حفرت نوفل رضى الله عند كہنے گئے ۔ ميں نے بى كريم الله عند كہنے گئے ۔ ميں نے بى كريم الله عند ہوئے ساہے كہ ايك نماز الي ہا اگر وہ كى سے فوت ہو جائے تو ايك نماز الي ہو محے اگر وہ كى سے فوت ہو جائے تو محياس كے اہل خاند اور مال و دولت تباہ ہو محے رضى الله عند نے فرمایا كہ نى مريم الله عند نے فرمایا كہ نى كريم الله عند نے فرمایا كہ نى كريم الله عند الحد بن منبل مند احمد بن صنبل مند احمد بن صنبل مند احمد بن صنبل مند احمد بن صنبل

(2340:-100)

-14-2-جي ميں بھيگ جايي "میراہاتھ مضبوطی ہے پکڑلو۔" پار کی جاس س بچه بولا- "جبیل مال آپ میرا باتھ پکڑ لیل " شاعره: شَلَفته نَيْق \_انتخاب \_صبوحي كالقمي مال نے کہا۔"ای میں کیافرق ہے۔" سادگی پیرتیرے.... اكرمين نے آپ كا ہاتھ بكر الوشايد مين مشكل سردارات بنے کے لیےرشتہ لینے گیا۔ مين آپ كا باتھ چھوڑ دوں۔ لڑکی والے: ابھی تو ہاری بنی پڑھ رہی ہے۔ لیکن اگر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے یقین سردار: چلوکوئی بات نہیں ہم ایک تھنٹے بعد پھر ہے، آب میرا ہاتھ کی جھی حالت میں نہیں چھوڑیں - E U 1 5 T کی۔ '' بیچ نے سادگی سے جواب دیا۔ مرسله: ریحانه کابد - کراچی مرسله:فرح عالم \_اسلام آباد سخت جان جيےوتيا بوي: جب مين تم يرغصه كرني مون تم اپناغه گدا کرنے ایک مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو کہاں نکالتے ہو۔ شوہر: ٹوانکیٹ صاف کر کے۔ خاتون خانه بابرتكليس \_فقير كود مكيم كروه ذبهن يرزور یوی: (بس کر) کیے صاف کرتے ہو۔ دیے ہوئے بولیں۔ "میں نے مہیں پچھلے سال بھی شوہر (اطمینان سے) تہارے توتھ برت ہے۔ كهاناوياتها-" مرسله: حيات نور - لا بور فقیرنے مھنڈی سائس کی اور بولا۔ آپ نے بالكل فعك بيجانا بيكم صاحبه! وراصل آب نے مجھ ہم جب بھی موت یا قبرستان کا ذکر کرتے ڈاکٹر الكيكوكها نائبيس ديا تقا- بم تين فقيرا كشے آئے تھے اشفاق مین جمیں روک کر کہتے۔ "دخہیں دوستو! بری \_آب نے ہم تیوں کو کھا نا کھلا یا تھا۔ اتفاق سے ان بات تم زنده موصرف زندگی کی بات کرو۔" میں سے صرف میں ای زندہ بچاہوں۔" لین ہم میں ہے کوئی البیں توک کرکہتا۔" ڈاکٹر مرسله:عارش-عاشر-لاجور صاحب موت سے برای تقیقت ہے۔" "وہ کہتے پردوستو! زندگی اس سے بھی بری حقیقت ميرادل بيكتاب ے۔وہ لوگ بڑے بے وقوف ہوتے ہیں جو پہلتی دو پہر فاصلے دلوں میں بول میں رات کے اندیشے سے کا نیے رہے ہیں۔ ts رابطول کا کیا مرسله: افشال رضا ـ اسلام آباد كينا، ملسلوں کا کیا دل کہتا کے نہ وفا کے ہوتے ہیں 138. جھڑے انا کے ہوتے ہی

المن معذرت الواد عالى المن الما الله الله لجاجت مين كبان انبول في الاعم الله على الماعم الله الله كانداز عيل جما ليدوا بهدون ويو "وه ميري يوي ان الله على - " يا سالة المحل س كبارجاؤونع موجاؤن

الم الله الله الله

## مهالا اصول

ایک برے ڈیارسل اسٹورے نیج نے ایک سيرين كور فس ميل بالرواف في التي تروي كبا-"مين يبال عد المح بالقام ايد كالمك ساتھ لارے تھے۔ مہیں و الا عالمان کا پہلا اصول ہی معلوم ہیں کے کا بک لی سی جی یا ہے ی وہ یہ تھے۔ كرتے ۔ وہ جو بات نے ایس جو ب اس میں ابنا عاہے کہ آپ تھیک کہدرے یں جناب اس کے بعدایٰ بات مجمانے کی کوشش کے جیں۔ ویسے وہ كا بك كهدكيار باتفا؟"

سيزين في برجها لرجواب ديا- سراده كب رہا تھا تمہارے پیچرے بٹا کدھا بیں نے آئ تک مبين ديکھا۔"

م سلماشاهید منفذوآ دم

## اميداورا نتظار

امید، زندگی کالفرے ۔ اس کا سیارا چھوڑ دینے سے انسانی ستی گہرے یانی میں ڈوب جاتی ہے۔ دنیامیں برمحص کسی نہ کسی امید میں جی رہا ہے۔ مرآئے والے دن سے بے شار لوگوں کی لا تعداد اميدين وابسة موتى بين مروه دن تمام لوكون كي اميدي كب يورى كرتاب؟

پھرایک نے دن کا تظارشروع ہوجاتا ہے اور نے اپنے سکرٹری کوطلب کیا۔ "تم احمق تونہیں ہو؟" اس طرح زندگی کا سفر جاری رہتا ہے۔ کئی نے تج ای او کہا ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے۔ مرسلہ: نورالعین \_ جک شہراد

بحول جاتے ہیں مت برا کہنا لوگ یتلے خطا کے ہوتے ہیں وه جو بظاہر کھے تبیل لکتے أن ے رشتے با كہ ہوتے بي وہ ہمارا ہے اس طرح سے فیض جے بندے فدا کے ہوتے ہی التخاب - نديامسعود - كراچي

### اےمال

ایک رات میں اے کمرے میں سور ہاتھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ سامنے موت کا فرشتہ کھڑا تھا میں نے کھرا کر ہو تھا کہ یبال کیے۔

ملک الموت نے کہا۔ تیری ماں کو لینے آیاہوں۔'' میں ایک دم کھبرا گیا۔آ نکھنم ہوگئی میں نے کہا سودا کرتے ہیں۔ جھے لے جاؤ میری ماں کی زند کی بخش دو۔ "وہ سرایا اور بولا کے لیے تو تھے ہی آیاتھا پر جھے سے پہلے تیری مال نے سودا کرلیا۔"

زرین زبیر کوشاری - کراچی

## محرى مرفى

ميررى نے اسے باس كے كرے ميں واحل ہو کر کہا۔" سراایک خاتون آپ سے ملاقات کرنے عے لیے آئی ہیں۔"

"كياوه خوبصورت ي "؟"

باس نے اشتیاق بھرے کہے میں یو چھا۔ " جي ٻال انتهائي خوبصورت اور ولكش-

سیرٹری نے جواب دیا۔ ''اچھا۔۔۔۔۔اے اندر بھیج دو۔'' باس نے کہااور جلدی جلدی اپنال سنوار نے لگا۔

جب وہ عورت ملاقات کر کے چلی منی تو یاس باس نے عصے ہے کہا۔"اس برصورت عورت میں ص كيال على الله

دوشره 236

تم کرابیمت وینا، میں نے دے دیا ہے۔" اوے نے جواب دیا۔

مرسله:احسن عرفان-کراچی کامیابی تک

مرسله: دُاکٹر سہیلا کاظمی-کراچی مخصوس شیوت

تیز رفتاری کے جمر میں ایک صاحب کا جالان ہوا اور انہیں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہوں نے صحت جرم ہے انکار کرتے ہوئے کہا۔'' جناب عالی! میں تو صرف تمیں کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتارہ جارہاتھا۔'' ''کیاتم اپنی بات کا کوئی ثبوت پیش کر تھتے ہو ؟''مجسٹرئٹ نے دریافت کیا۔

"جناب جنوت کے طور پر صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ اس وقت میں اپنی بیوی کو لینے سرال جا رہاتھا۔ "ان صاحب نے جواب دیا۔

مرسلة ساره ظفر-سا بيوال

公公......公公

اداس لوگوں کے نام

جانے کس دل سے مسکراتے ہیں دہ جو اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں شاعرہ:فصیحہ آصف خان۔ملتان

تين جھوٹ

د نیامیں تین جھوٹ ایسے ہیں جوسب سے زیادہ و لے جاتے ہیں۔

بولے جاتے ہیں۔ ﷺ میری بوی مجھے آج تک نہیں مجھ کی۔ ہینہ ہم نے رقم کا چیک ڈاک کے ذریعے روانہ کردیا ہے۔

کردیا ہے۔ پیچ حکومت جاہتی ہے کہ لوگوں کے مسائل طل کرے۔ مرسلہ: کرن شنم ادی ۔ راولینڈی

باتوں نے خوشبوآئے

ہے دوسروں کے مال کی طبع نہ کرنا بھی دراصل تفاوت ہے۔ ہے تفیعت اگر چہ نا خوشگوار ہوتی ہے لیکن اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔

ایک سے بڑھ کرایک

لڑے نے لڑی ہے موبائل فون پر پوچھا۔ ''کہاں پر ہو؟''

لڑی نے بتایا میں اپنے ڈیڈی کی بی ایم ڈبلیوکار میں کلب جا رہی ہوں۔ ابھی ڈرائیور مجھے کلب جھوڑے گا ، اس کے بعد شاپیک کے لیے جاؤں گ پر تہیں کال کروں گی بتم کہاں پر ہو؟'' ''ویکن میں تمہاری سیٹ کے چیھے بیٹھا ہوں۔

دوشيزه (237

## حوالي والمراوي

آج بھی عورت سے وابست رشتے ہیں صرف نام کے جن کے نام پر وہ روز ماری و جلائی جاتی ہے آج بھی عورت سہد رہی ہے مرد کا ہر علم اور زہر کا ہر کھونٹ امرت مجھ کے لی جاتی ہے ثميية عرفان \_ کراچی

کونی ایک ہو د کھ تویاد بھی ہو

اب کون سے دکھ کی بات کروں کوتی ایک ہو دکھ تو یاد بھی ہو جی جان ہے مر جانے کا دکھ؟ ا ال کے پھڑنے کا دھ؟ े पिछे हर्रे पे देवे पा रे हे يا كرنى مونى بوندون ما دكه؟ کوئی ایک ہو دکھ تو یاد بھی ہو میں کون سے دکھ کی بات کروں کونی ایک ہو دکھ تو یاد بھی ہو فرح على - كرا جي

ایک چره جو چشم خواب میں تھا عکس اس کا ہر اک گلاب میں تھا سکھ کے سینے تھے اس کی آ تھوں میں دکھ تو سارا مرے حاب میں تھا نقس بھے ہے برق کے بعد

آج بھی یاد ہے وہ چھوڑ کے جاتا تیرا مجھ ے منہ پھیر کہ وہ آنو بہانا تیرا پیڑی چھاؤں میں ندی کے کنارے اکثر ا بانسری یر وه حیس گیت سانا تیرا جب بھی برسات کی رم بھم میں محوہو جاتی آ کے کھڑی میں اجاتک وہ ڈرانا تیرا باغ مين جهولتي ربتي تھي مين اکثر جهولا ایک ے ایک فرل برھ کے سانا تیرا آکے لے جاؤ تم اپنا بید دمکتا ہوا پھول مجھ کو لوٹا دو وہی وقت وہ آنا تیرا حانے والا بھی واپس میں آتا انزاء اتنا آسال تو تہیں بھول ہی جانا تیرا إنزاء نقوى - كراجي

آج بھی عورت ظلم کی جادر اوڑ سے سولی ہے آج بھی عورت ہر لھے دھتکاری جاتی ہے آج بھی عورت ہے ہے عزت و بے لو قیر کیلن چر بھی حرص و ہوں کا شکار ہوجاتی ہے آج بھی عورت کو بازار میں سجایا جاتا ہے جہاں خریدی اور وہ نیجی جانی ہے آج بھی عورت بنی پیدا کرنے پر

روز دوی کر کے روز توڑ دیے ہیں خواب آ تکھ کھلنے پر ساتھ چھوڑ دیے ہیں داغ اچھے ہوتے ہیں دل براس کے احباب جب بھی موقع ملتا ہے داغ چھوڑ دیتے ہیں تتلیال محبت کی ہاتھ میں مہیں تھبرتیں رنگ ہاتھ پر لیکن چھوڑ دیتے ہیں اک نئی لغت رمیمھی دوئتی کے رشتوں کی باتھ جو ملاتے بی ساتھ چھوڑ دیے بی درد کی فیصلوں یر کرب جا گتا ہے جب لفظ بھی سلی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں خوله عرفان - کراچی

پند آتی ہے اس کی سادکی جو بچھ کو وہ روٹھ جائے تو بھائی ہے دل لکی مجھ کو وہ ایک پھول ساچرہ جو دے گیا ہے دعا یوں این ذات میں لکتی ہے تازگی جھ کو جوایک ول تھا وہ خانوں میں بٹ گیا آخر سے سی مقام ہے کے آئی بے ولی مجھ کو میں آگ بن کے سمندر میں کود جاوں کی بلا ربی سمندر کی تشکی مجھ کو بھلاکے وردیس سارے تھے،ی کو سوچوں کی توراس آتو سی میری زندگی مجھ کو ہا میں گنتی میں بنتی رہی ہوں اک اک پل یٹ لے بھی صدیوں کی آگی جھ کو بماعظی - کراچی علم

☆☆......☆☆

نشہ جو اس کی آنکھ میں تھا جمال الم - وو بھلا کب کی شراب میں تھا سيع بمال - كرايي

بے چین سے سون ہیں اور بے قراروائی كب حتم مول كى يا رب! بيه انتظار راقين جلسا رہی ہیں تن کو، فرزا رہی ہیں من کو المل شرار راتين؛ يه شعله بار راتين آ تھوں میں م ی جل مل، دم گفت رہا ہے یل یل وارو صليب كي بين آئينه دار راتين كيى على جدائى، اك يل نه نيند آنى وشمن کا جیسے مجھ پر کرتی ہیں وار راتیں خانم ہے شب گزیدہ، جیسے بدن دریدہ ميرے كريم رب أو اس كى كھار راتيں قريدخاتم - لا بور

محبت میں دست دعا لکھنے والو محبت کو مجھو وفا لکھنے والو زرا خود بھی اس ہے عمل کر کے دیکھو البھی زندگی کو انا لکھنے والو زمیں پر تہاری کومت رہے گ کہاں تک یہ خود کو خدا لکھنے والو تہیں جو مجھی لکھنا ہے مرضی تہاری ہمیں ہر کھڑی بے وفا لکھنے والو مس میں پندے رے جارے ہیں فريده فرى - لا جور





(ای ماه شازیدرضوی - کراچی کاسوال انعام کاحق وارکفهرا \_انبیس اعز ازی طور پردوشیزه گفت بیم رواند کیا جار با ب (اداره)

الم دورجاكر ....ارے بھى بميں تو قريب كا بھى

برا تجربہ ہے۔ زگس اشرف-کراچی

ن: زین بھائی! اگر مجنوں کی جگہ آ ب ہوتے تو؟ مئة تاباباتا!ايهاموبي تبين سكتا\_

شمسه بابر- چیچه وطنی

 : زین بی! اس موسم بهار میں ، میں کون سا یودا الكاون؟

الالالم الم الم المال الم المال الما

انورجهال-حيدرآباد

: زین جی! جلدی سے بتاویں کہ لوگیوں کے ليكون سايروفيشن تھيك رہتا ہے فائتشلي طورير؟ ش یجنگ کا! کیوں کہ شادی کے بعد بھی وہ Miss ای کہلائی ہیں۔

يروين صديق - لا مور : بھیا جی! اس مرتبہ بہارہمیں کیا پیغام دے رہی

ميدوري جو برسال ديق ہے۔ بيارو پيول برساق

تگهت سلطانه ـ کویت شی

ن زین بھائی! میاں بوی گاڑی کے دو پہے ہوتے ہیں۔ اگر می محص کی دو بیویاں ہوں تو؟

میر پر وه گاڑی کب ربی، وه تورکشا ہو گیا۔میاں آ کے دو بیویاں چھے۔

در تهوار-کراچی

ن: زین جی ا جلدی ہے ہمیں چھر کی مونث

ارے ارے، ذرا آرام ے۔ یی سوال جب بم نے منز چھرے کیاتواں نے پتا ہے کیا کہا تھا وہ بولا ہم اپنی کھروالی کا نام کیے بتا کتے ہیں۔ بھائی

مارے ہاں بہت پردہ ہوتا ہے تا۔

اميدفاطمه\_گھونكي

نندآ محمول ہے کیے سینے دیکھتے ہیں؟

ين بهت اچھ ..... بھی بہت ہی اچھے۔

عام بشر- کراچی

۞: بهائي جان! لوگ دور جا كر بهلا كيول دية

كونى توآف والات\_ صبوراحد-ساللوث عائمه كول معمر ن زین جی محبوبه کی زاغوں کی تیما واں بیس سکون ماتا ٠: ﴿ إِن بِمَا لَى ! وَوَ يُحْدِ جِنْدُ جَانَ اللَّهِ أَنَّا - إِنَّا عِنْ ہے یاورخت کی چھاؤں میں؟ میں ان کو کیا کہوں؟ المنا بھی ہمیں تو درخت کی بی چھا ہی کا جربے۔ الم شاهر خان كبه دوخوش موجا س م م م بهت سکون ماتا ہے۔ شاند زمان - المان شابانداحمه كراجي ٠: بهيا! بوجيس تو جانون -اشار عيد قاما - وي : بھیا کھر میں آنے والے مہمانوں پر نیادہ پیار کاڈر ، نہ کھر کانہ باہر کا؟



🚓 ی پالتوجانور کی طرف اشاره ہے۔ حنالطيف-اسلام آباد ن: بھیا جی ! ہر سال وہ مجھے کیلینڈر اور جنتری کیوں تھا دیتے ہیں؟

ارے ذراخیال ہے! بہت دوراندیش ہیں،اس لیے ان ہے ذرا دور دور ہی رہا کرو اور معجل کہ

آتاے یاجانے والول یر؟ الما يو بيتي مجمانوں يم مخصر ب كدوه جمالي إلى يا

شاز بدرضوی - کراچی ن زین بھائی! وہ سالگرہ کا کیک کیوں نہیں

صائمہ جہاں۔ ویلیاں راني ناه- ال @: زین بھائی! زرایہ تو بتائے کہ بیوی کے سیکے ©: زین جی! اکثر بیونی گراز کے بربیند سنج کیوں جانے پرشو ہر حفزات کی خوتی دیدنی کیوں ہوتی ہے؟ الوتے بن ارے واہ ! بھئی جلدی ہے س لیں۔آزادی المكارے يہ تو يسے والوں كاٹريڈ مارك ہے بھئے۔ کے پیندئیں ہوتی۔ سدره انورعلی \_ جھنگ عروج اليس-امريك @: زین جی ا بچوں کی کون ی قتم شریف ہوتی ہے؟ ©: زین . تی! کی کے ول میں گر کرنے کا کیا المجر جوابھی دنیا میں آئی ہی تبیں۔ طریقہ ہے؟ میک میکوئی مسئلہ ہے؟؟ تم آئیس پہلے سے بتادوجہز میں حور فاطمه- پیثاور ن: زين جي الوك زياده ميشا كيون اور كل لي الرك جركر مال اور ايك عدومكان كي كرجادكى-كماتے بن مخفر جواب دين؟ صدف نوید - کراچی الكرباع بير كاسوال ع فرجواب يا إلى ©: زین بھائی! زین بھائی امیدوں کے پھول کس لی! میٹھا کھانے والے کروی باتیں بھی برے مزے فرزانه خان \_ملتان ن: بھیا!ول کے قریب کون رہتاہ؟ ن: زین بھیا! گرمیوں میں کی کے گھر جائیں تو المحدول توبادشاہ ہے۔ کی کو بھی زیادہ قریب آئے نہیں دیتا۔ افشین ظہور \_کراچی کیا کے کرجانا جا ہے؟ کہ ملتان سے کڑھائی والے تھے اور سوٹ مولس ـ نا نگایریت بھیا! اگر عامر خان مجھے اپنے ساتھ ہیروئن کی آفر کریں تو مجھے کیا کرنا جاہے؟ جہر فوراً اپنی ای ہے کہو کہ تمہیں چنکی بحرلیں ن: بھیا! اگرمیاں جی روزروز تعریقیں کرنے لکیس تو کیا سمجھاجائے؟ ﴿ سمجھ لیں آپ نے انبیں فتح کربی لیا۔ ☆☆......☆☆ 2420000 ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM



## مير كالسرك

كمنے كلے آپ اس خبر كامطلب بى نہيں سمجھے۔ بات يہ ب كہ جب بي خبر شائع ہوگى تو ہم خود اہے پڑھ کردوسروں کو سنائیں گے تو کیاان پر ہمارارعب و دبد بدطاری نہیں ہوجائے گا۔ ہث لسٹ پرعام آ دمی کا نام تونہیں آتا ہے، جال بازوں کے نام ہی ہوتے ہیں۔ ہمیں قتل

## آج کے حالات کے لیں منظر میں ،ظرافت کارنگ کیے ایک خوبصورت تحریر

در مافت کیا۔ " ناول آپ اردو میں تکھیں کے یا انگریزی مِن کہنے لگے۔

'' جہیں یار، ذہن میں ایک اسلیم آئی ہے، سوجا آپ سے پہلے اس مسئلے پر گفتگو ہوجائے۔" ہمیں ا بن صلاحیتوں پر شک ہونا لازی تھا۔ یو چھنے لگے، بھائی جاک رہی ہیں یا سورہی ہیں۔"عرض کیا،"وہ فجر کی نماز پڑھ کے دوبارہ سوجانی ہیں، پھرآتھ بچے ے پہلے ہیں اعیں۔" یولے میں اندر آجاؤں تقصيل سے بات ہوگی۔

كرے بين آرام سے بين كر بھائي تقيس عالم نے کہا،'' کمرے کا دروازہ بند کردیں مسئلہ اتنا نازک ہے کہ فی الحال اس کی کسی کو خرجیس ہوئی جا ہے، ورنہ بعد میں تو بورے شہر کوہی معلوم ہوجائے گا۔ ہم محوجرت تھے کہ قیس عالم کو کیا ہو گیا ہے۔ہم نے اپنا ایک کان بھائی تقیس عالم کے منہ کے سامنے كرديا كهليس بات تى ان تى نە موجائے۔ مارى متعدى ياجم فرماتے ہوئے کہا كرآب نے ایک

ہارے محلے میں ایک برایارک ہے، جی میں سن کے وقت خاصی رونق رہتی ہے کچھ حضرات قدرت کے نظاروں سے لطف اندوز زہوتے ہیں، بھی چہل فقری فرماتے ہیں اور پھھ دیلے مر داور مولی خواتین یارک کے باہراس کے ارد کردتیز تیز قدموں ہے چلتی یا دوڑنی نظر آئی ہیں۔ ہم بھی چھ و سے ملے ایسے بی دیلے مردوں میں شامل تھے الین جب موتی خواتین کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہوا تو خواتین کی چست خرای بجائے پندیدی کے جمیں ناپندیدی میں تبدیل ہوئی اور ہم نے یارک جاناتر ک کردیا۔ منح ہی منح ہم نہ صرف اپنانا شتا تیار کرنے لگے، بلكه يكه يزهن لكف كا بحى اجتمام مون لكا-ايك ون کیا ہوا ہمارے محلے اور یارک کے دلدادہ بھائی تفیس عالم نے تھیک سات بچے ہمارا درواز ہ کھٹکھٹا نا شروع کر دیا۔ دروازہ کھول کر جب ان کا دیدار ہوا۔ علیک سلیک کے بعد ہم نے جیرت کا اظہار کرتے ہوئے منح دم تشریف آوری کی وجدوریافت کی تو کہنے گئے۔ "الك ناول آئيديا من آيا ہے -" الم

برباد کردیتے ہواور تیسرے بیالہ ہم ایک سیم بنائے والے ہیں، حس کا نام ہوگا" کارکنان سابی و یک "-17.40%

دوسراسوال:اس سای کریک کانام بتائے ، جو آپ کوقبرستان کاراسته دکھانا جا ہتی ہے۔ "جواب: ایسی کوئی سای محریک تبین ہے، لیکن محلے میں اپنی وہشت بھانے کے لیے سای جماعت لکھنا ضروری ہے۔

"ہم نے عرض کیا اول تو آیے کوئی مشہور ساتی کارلن ہیں ہیں، دوسرے کونی ایس ساتی جماعت مہیں ہے، جوآ پکوراہ عدم دکھانا پیند کر کی ہو،آپ کیوں اپنی بیوی کو اس فدرجلد بیوہ بنانے یرمعر بو

کہتے لگے آپ اس جر کا مطلب ہی ہیں سمجھے۔ بات یہ ہے کہ جب پینجرشائع ہو کی تو ہم خودا ہے یڑھ کردوسروں کوسنا تنیں گے تو کیاان پر ہمارارعب و د بدبه طاری میں ہوجائے گا۔ ہٹ لسٹ برعام آ دی كا نام تو ميس آتا ہے ، جال بازوں كے نام بى ہوتے ہیں۔ ہمیں حل کرنے والاتو کوئی سیس ،خواہ مخواہ کون کے فل کرتا ہے۔"

وض كيا، "اس شهر ميس شوقين قاتل بھي سے ہیں، ان کا کام مل کر دینا ہے کسی کومعلوم ہو گیا کہ آپ لسٹ پرآ گئے ہیں تو دوآ دی اسکوٹر پرآ پ کا پتا يوضح آئيں گے۔آپ کھرے باہر تعلین کے تی کولیاں آ ب کے سینے میں پیوست کر کے وہ رفو چکر ہوجا میں گے۔ان کا شوق بورا ہوجائے گا اہل محلّہ سانے میں آجا تیں گے۔

كنے لكے "آپ كمال كرتے ہيں، بم كوئى مرنے کے لیے تھوڑی برجر چھوانا جاتے ہیں ، بس ہارا مقصد تو ہے کہ جو کلے کا جمعدارے ، سے میں

ون تذكره كيا شاكرآب كرايد و عدورنام بحثك " ين چيف ر پورز بين- " جم ت ان كى یاداشت برصاد کیااور کہا۔ "ان كا نام شريار خان ٢ ان ٢ آ پ كوكيا

کام آن پڑا ہے۔ جب ہے ایک پرچانکا لتے ہوئے کہا یے خبر پہلے سطح پر چھوالی ہے وہ پر چہ جب امارے ہا تھ میں آیا توجم پرسکته طاری ہو کیا۔

تعیس عالم صاحب، تھوڑی در خامون رہے، پر کویا ہوئے،" زبیری صاحب! یہ آپ کو کیا ہوگیا ہے الگتا ہے آپ تو کوچ کرنے والے ہیں۔ ہم نے اپنی بند ہوئی ہوئی آ تھوں کو کھول کر سر کو دو تین جھکے دیے اور کہا۔

" حضور بيكيالله لائع بي آپ؟ " كہنے لكے ببت اہم بات ہے،آپ کی مجھ میں مشکل آئے گا۔ قارین الیس عالم کے رہے میں کر رتھا کہ۔ " مشہور ساجی کارکن تقیس عالم کا نام اپنی لٹ است برایک سای جماعت نے اینے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ اس نے مشہور ساجی کارٹن میس عالم کا نام این ہٹ لسٹ پرلگا دیا ہے۔ وہ یا تو ساجی کا مول ے قوری طور پر دست بردار ہوجا میں، یا این قبر کا انظام کرلیں''

ہم نے بہ ور یا آواز بلند پڑھ کرھیں عالم صاحب ے کہا کہ پہلے ہارے چندسوالات کے جوابات عنايت فرمائي:

كين لكي فرورضرور-" بہلا سوال! آپ مشہور ساجی کارلن کب سے

جواب: "جم تقريباً برروز سرك پر پرى بونى ایک دوایستی ضرور مثاتے ہیں۔ تركارى يحيز والےكوروز ڈافئے إلى كدائى زور

ہفتہ کو تھیک سات ہے تقیس عالم صاحب نے جمیں بلی می آواز دی جم نے فورا دروازہ کھول کر الہیں مرے کے اندر آرام سے بھا دیا۔ وہ ہمیں امید بھری نظروں ہے ویکھنے لگے۔

عرص کیا ہے کہ چیف ریورٹرصاحب نے پہلے آپ کا پرچه پر ده کر پچھ مغلظات سانی تھیں، جوہم وہرائیس علقے۔ مارے بے حداصرار پرانہوں نے فرمایا کہاہے ایک خصوصی اشتہار کی صورت میں شائع کر عکتے ہیں، جس کا ہدیدوس ہزاررویے ہے کم نہ ہوگا۔

" دس ہزار رویے، اس دوسطری استہار کے ؟ نابابانا ہم اس محبت سے باز آئے۔ یہ لیے دوست بين آپ كه كلاكائ يرادهاركهائ بين ين -تھوڑے وقفے کے بعد جمال ہے متعلق دریافت کیا توجم نے کہا ہم نے اس کو یا بچ سورو بے پر تیار کرلیا ے اور اس نے لکا وعدہ کیا ہے کہ وہ چھ ماہ کے اندر آپ کافر ضدا تاردےگا۔

تغیس صاحب کہنے لکے۔ ''میں جمال کوایک پید ہیں دوں گا۔ "ہم نے کہا،" آپ نہ دیں ہم وہے ہیں۔ بعد میں آپ ہم کوادا کر دیجے گا۔ 'وہ كونى جواب دي بغيرا الله كريط كئے - بم في ان ی خاموتی کورضا مندی سجھا اور جمال کوفر سے کی رقم وے دی۔ ایکے دن ان کا فون درست ہو گیا۔ تو انہوں نے ہمیں فون کر کے خوش خری سانی کہ ان کا فون خود بخو د درست ہو گیا۔ ہم نے انہیں بتایا کہ ہم نے ان کی طرف سے یا ج سورو بے جمال کوکل دے ویے تھے تو وہ ناراض ہو کر ہوئے۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ میں ایک پیسادینے والاہمیں ہول۔ اس طرح بم خود بھائی تفیس کی مالیاتی ہٹ لٹ پر مودارہو گئے۔ بیوی نے ساراقصد س کرصرف اتنا کہا۔ " نیکی کرواورلیاری ندی میں ڈالو۔ 

و ملى كر منه چير ليما ب سلام تك تبيل كرما اور جو ركارى والا ب، يهمار ع هركما مع بحوز باده بی شور محاتا ہے، اور یہ جو لائن مین ہے جمال اس نے وی ون سے جارا فون تھیک مہیں کیا ہے۔ ہٹ کسٹ پر ہمارا نام سن کر سب اینے ہوشوں میں آجامي ك-كيا مجھ آپ ....؟

ہم نے کہا، ہم بالکل مجھ گئے ،سارا تصہ جمال کا

کہنے گئے، کل میں نے اسے پکرلیا تو کہنے لگا آ ہے گا کمپلینٹ تمبرتو ایک سوستا نیسوال ہے، ایک ہفتہ اور گلے گا ۔ میں نے کہا بکواس بند كرواستانيسوال البرے، بچھ گئے۔ بيل مهيں ايك بيسه نيال وول گا-

ہم نے کہا، وورشوت کب مانگتا ہے ووتو قرض ما نكتا ہے۔ شخوا و ملتے ہی قرض اوا كردوں گا۔ فرمانا مجھے معلوم ہے آج تک اس نے ک کا فرض إدائين كيا، جومير اادا كرے گا۔"

المم نے یو چھا! فقرض میں عنی رقم ما تک رہاہے ؟"بولے اور ایک بزار دوایال کا مطالبہ ہے کہ بجول كى استول كى كما يوس خريد في بين - يه جريد عج بى وەجارا فون تھيك كردے كا-

جم نے کہا یہ جرائ آبال ے شاع تیں مو على ، بلكه بهار ع خيال مين ناملن ب-كنے لكے، پيرآپ كى دوئى كا فائدہ! اچھااب جمیں اجازت دیں۔'' پیجملہ اس قدر در دانگیز انداز

من كباكياكم عكبا-" نفیس صاحب ہم کو کم از کم دودن تو دیں کہ ہم' بھنگ' اخبار کے چیف رپورٹرے بات کرلیں، جمال لائن مین کو سمجھا بچھالیں۔ " کہنے لگے آج بدھ كادن عين مفتك كم مع ماضر مول كا



معروف مصنف شرادند کے افسانوی سرائے اسال كردار يوم كيش بخشي سے ماخوذ ب\_ \_ا يكش اور مخرل سے جر پورای علم کے دیکر ستاروں میں آنند تیواری، دیویا مین اور سواستیکامهری تی

عامرخان نے دنگل کے کیے صحت داؤیرلگادی مسٹر پرفیکٹ عامرخان نے اپنی آنے والی فلم



ونکل کے لیے خوب وزن بڑھا لیا ہے۔اس وقت عامرخان کی صحت مندی کے چریے زوروں پر ہیں تیش تیواری کی فلم ونگل میں عامر خان نے لگ بھگ۔25 کلووزن بڑھایا ہے۔امیدے عامر خان ك آئے والی فلم ونقل كامياني كے نے ريكارة بنانے میں کامیاب ہوگی۔

وهرم سنكث سنسركي زوميس بولی وڈسنسر بورڈ سی لی ایف سی نے آنے والی فلم وهرم سنك مين ليني ندجي بران كاشكاره كي اسکریننگ کے لیے مذہبی رہنماؤں کو مدعو کیا ہے بارکش راول اور تصیر الدین شاہ جیسے لیجینڈا ادا کاروں کی فنکاری سے مزین اس علم کی کہائی حساس موضوع يرمني ب اطلاعات كے مطابق علم ي ان کے بھائی ذوہیب سن کو پاکستان میں پاپ

موسیقی کا بانی کہا جاتا ہے۔نازیداور ذہیب نے ای کی دہائی میں بھارتی فلم میں آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے گا کر گلوکاری کی دنیا میں دھوم مجا

مشانت محدراجيوت کی ڈھیکٹو ہیوم کیش بخشی بلاک بسر قلم بی کے سے شہرت پانے والے مرفراز ليحنى سشانت سنكه راجيوت ديديكو بيوم كيش



ن ماہ ایریل میں ریلیز ہونے والی بولی وڈ کی پہلی كم ب - بدايت كارديا كربيزجي كي علم كي كبالي





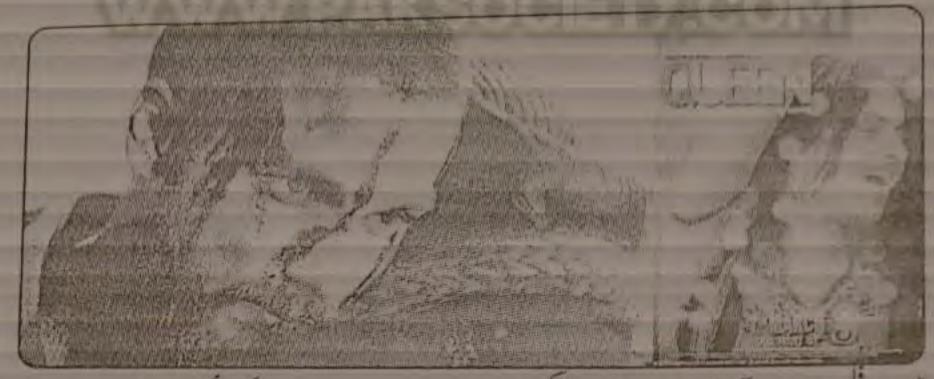

ماہرہ خان کی رئیس ریڈی لولی وڈکی نامور ہیروئن ماہرہ خان اپنی اداکاری کے ذریعے بڑا نام بنا چکی ہیں اور بیان کی کامیابی ہے کہ بولی وڈ کے فلم میکرز نے ماہرہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور کنگ خان کے ساتھ فلم رئیس میں بطور ہیروئن کا سٹ کر



لیا۔ شاہ رخ خان کی فیورٹ ہیروسُوں میں ماہرہ خان بھی شامل ہوگئی ہیں۔ ماہرہ خان کی فلم رئیس تیزی ہے۔ محمیل کے مراحل طے کرتے ہوئے مکمل ہوگئی ہے۔ ماہرہ خان اس وقت فوادخان کے بعدلولی وڈ ہاٹ کیک بن چکی ہیں۔ اس وقت ماہرہ خان کی ڈیمانڈ میں زبر دست اضافہ ہو چکا ہے لیکن فی الحال ماہرہ نے اس کامیائی کو انجوائے کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور فی الحال انہوں نے کوئی پر وجیک سائن نہیں کیا۔ گڈ لک ماہرہ خان۔

یں۔ فلم حیدرے آئے۔ حیدرہی ہے سکھویندر

سال کا کر بہترین میل شکر کا ایوارڈ حاصل کرنے

میں کا میاب ہوئے تو ڈولی آ ہلو والیا بھی حیدرے

بہترین کا سفیومز ڈیز اکنر کا ایوارڈ حاصل کر گئیں
۔ میری کوم پر نجے لیلا بھنسالی بیسٹ پروڈیومر قرار

پائے تو کوئن کے لیے بہترین ہندی فلم ڈائر یکٹر کے
طور پردقاص بہل قرار پائے۔
طور پردقاص بہل قرار پائے۔

ر میماخان مال بن سیں لولی وڈ کی صف اول کی اداکارہ اور



روڈیوسرریما خان ماہ مارچ میں ایک خوبصورت بینے کی ماں بن گئیں۔ریما کی خوشیوں کی دعاؤں سے ساتھ بورن بے بی کی صحت اور زندگی کی دعائیں ہم سب کی طرف سے ہیں۔ بیبی بیبی



## نفسياني ألج صنين اورأن كاحل وارباد طايره

زندگی اینے ساتھ جہاں بہت ساری خوشیال لے کرآتی ہے وہیں بہت سارے ایسے مسائل بھی جنم لیتے ہیں جواس زندگی کو مشكلات كے علنج ميں جكڑ ليتے ہيں إن ميں سے بيشتر الجھنيں انسان كى نفسيات سے جڑى ہوتى ہيں اور انہيں انسان ازخور حل كرسكتا ے۔ بیسلد بھی اُن بی الجمنوں کوسلیھانے کی ایک کڑی ہے۔ اپنے سائل لکے بھیجیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ ان سائل سے چھٹکارہ پالیں۔

شاء \_ يصل آباد

الى: بالى المرابيا آئد سال كا ٢٠ - برروز يہلے سے زیادہ رقم اسکول لے کرجانا جا ہتا ہے۔ ایک

دن اس نے سینڈون کے ساتھ دس روپے لیے پھر دوسرے ون بیں رویے کا مطالبہ کیا۔اس طرح

تيرے دن کہنے لگا ہے ہے کم بين زيادہ دين ورنه اسکول میں جاؤں گا اور اینے بیڈروم میں چلا گیا۔

مجھے طبراہٹ ہوتی میں نے فوراً پینے دے ویے۔

میرے شو ہر کو بیہ بات معلوم ہوئی تو وہ سخت خفا ہوئے

اور کہنے گئے آئندہ صرف کی ملے گا کوئی پیسائیس دیا جائے گا۔ جب وہ اسکول چھوڑنے جاتے ہیں تو وہ

خاموتی سے چلاجا تا ہے مگر میرے ساتھ صد کرتا ہے

- بحص محصین آتانے کے ساتھ کیا مسلہ ہے؟

☆: ہے ای کے ساتھ ضد کرتا ہے جو ضد ہوری ا کرنے پر تیار ہوجاتے ہیں اگر آپ بھی بے کے اسکول نہ جانے والی دھمکی پر پریشان نہ ہوتیں اور اس کے مطالبے کی رقم میں اضافہ نہ کرتیں تو وہ مجھ جاتا کہ بات نہیں مانی جائے گی۔اگروہ ایک پار بھی چھٹی کر لیتا تو والد کی ناراضکی اے دوبارہ چھٹی پر آماده نه کرتی میلی بار ای ضدیر بات پوری نه کریس بلكهأس وقت ممجمادي كهبات غلط باورمطالبهمي غلط وفت پر ہے تا کہ اس کو بھی ای علطی کا احساس ہو

جِائے اور وہ آئندہ اپنے حربے استعال کرنے سے

صفيه بانو\_لا ہور

الى: ير عران، وق وطرز زندى يى اى وتت بہت البھی تبدیلیاں آئی تھیں، جب بنی کی پیدائش متوقع تھی۔ڈاکٹر نے بتایا کہ بٹی ہوگی تو بھی میرے مزاح پرکونی برااڑنہ پڑااوراب جب کہ بنی میں ماہ کی ہے، میں پہلے کی طرح بدمزاجی کا مظاہری کرلی ہوں۔ بھے احساس ہے کہ شوہر کہ ساتھ روب خراب ہوجاتا ہے۔انہوں نے میری والدہ ہے بھی شكايت كى ب- وه لهتى بين كه شروع به ي غصى كى تير ب-خطاس كي للهوري موں اكر ميرا مزاج خراب ہے تو حمل کے دوران خوشکوار کیوں رہاء یا یج سال بل ڈیریش جی ہوچکا ہے۔

۱۰ دوران حمل خون میں بارموز کا مناب توازن رہے کے سب طمانیت کا احساس رہا، جو قدرت کی طرف سے تھا ای وجہ سے ذہنی کیفیت پر سکون رہی ، بعد میں پھر پہلے والی کیفیت ہوگئی۔ یا پیج سال بل ہونے والا ڈیریشن کس طرح ٹھک ہوا تھا، نے نہیں لکھا۔ بغض اوقات وفت کے ساتھ وی کیفیت میں کھے بہتری آجانی ہے اور پھر دوبارہ ت ہوستی ہے۔ آب کومعلوم سے کے عصداور

يدمزاجي كے ساتھ كھر است كم اور بكر تے زيادہ إلى \_ مِرَاحٌ کی خرابی پیدائش نقص نہیں، اس میں بہتری

فاخره بتول \_راولينڈي

الى الى الميرامئل برا ويحده ب- يرك شوہرنے شادی کے بعد جھ سے بہت بالیں کی تو فسمیں کھائی کہتمہارے علاوہ کوئی اور عورت ہیں آ سلتی میری زندگی میں۔لین جسے ہی میں مینے کی ولادت کے بعد میکے میں رہنے کے لیے گئی۔وہ تھر میں ایک لڑی کو لے آئے اور وہ اب اس سے نکاح كر يكے بيں۔ وہ لؤكى ميرے بستر يرسوني ہے۔ میری چزیں استعال کرنی ہے شوہر جھ سے ملنے آتے ہی اورمعانی ما تکتے ہیں لیکن ساتھ لے کرنہیں عاتے ہے جھی خاص دلچین ہیں ۔ان حالات میں شدید ڈیریش کا شکار ہوں۔ میرا تو مال کے سوا ہے بیں بھی کوئی سہارائیس جو بچوں کےساتھ یہاں زندکی کزاروں۔

اله اسب بح برداشت كرنامعمولى بات مہیں جب کے محت کے حوالے ہے بھی حساس دور ہے گزررہی ہیں۔ نتھے نیچ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی ہے۔ اب دورائے ہیں یا تو ہمت اور حوصلے کے ساتھ اسے حقوق حاصل کیے جاتیں اور پھر سے بچوں ہی کی خاطر بہتر زندگی کزاری جائے۔ یا پھرملین ہوکرخودکونفیانی مریضہ بنالیا جائے بھے آپ سے پہلے والے رائے کواپنانے كى اميد ہے اور يقينا آپ ايسا كرليس كى \_سنجال لیں خودکو! صبر کے ساتھ اٹھیں اور شوہرے سنجید کی ملے میں این خاندان کے بزرگوں سے بھی ضرور ملے کی

اميره فاطمه-كرايي الله: باجي وفت كے ساتھ ميري پريشاني بردھتي جار ہی ہے، کسی بل بھی سکون ہیں جبکہ ہمارے مالی حالات بھی خراب مہیں ہیں، ایکی جاب ہے میرے پاس مکرای ہربات پر ذہنی اذیت دیتی رئی ہیں۔ بری جن کی عر 29 سال ہے بری 7 2 سال ہے کسی کی جھی شادی تہیں ہوئی ۔خاندان سے دورشتے آئے وہ بھی ای ابونے مہیں ہونے دیے۔اب نیٹ پرایک آ دی ہے یات ہوئی۔ کہتا ہے شادی شدہ ہے بیوی کو چھوڑا ہوا ہے۔اس نے مجھے شادی کی آ فرکی میں نے رشتہ لانے کو کہا تواس نے ملنے کی شرط لگادی ، مکر بجھے اس بات یرشک ہے کہ وہ مجھے دھوکہ ند وے دے کیوں کہ عزت بیاری ہے۔ بیاجی سوچی ہوں وہ مجھے باتوں سے غلط تہیں لگتا اعتبار بھی ہیں کرعتی۔

ے بدگمانی ظاہر ہورہی ہے۔خاندان سے آنے والے رشتوں میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہو کی جوا نکار ہوایا پھروہ قسمت میں ہی ہیں ہوں کے۔والدہ س مسم كى باليس لهتى بين جن سے اذبيت ہونى ہے۔ يہ واستح نہ ہوسکا شادی میں در ہونے کا بیمطلب ہیں ہوتا کہ انجانے لوگوں سے تعلق رکھا جائے ،خواہ وہ صرف گفتگوتک ہی ہو، غلط ہے ۔آپ یقینا ایک الچھیلا کی ہیں جو ملتے ہیں کئیں لیکن لوگ اپنی یا توں ے خود کو وہ ظاہر کرتے ہیں جو وہ حقیقت میں نہیں ہوتے کی کی بیوی بلا دجہ علیحدہ ہیں ہوتی۔اس محص ہے بات کریں کہ وہ دوسری بیوی کو دوسرے گھر ہے بھی بھی کہیں ملنے نہ جائیں اور بات کرنی بھی میں رھیں،آپ کوآپ کا گھر خالی کروادیں۔اس چھوڑ دیں۔آپ کی نیکی کے صلے میں اچھی زندگی



پیارے قارمین!موسم آسته آست تبدیل مواجامتا ہے۔ کرمیوں کی آمد آمد ہے۔موسم براه راست مارے مزاج پراڑ انداز ہوتا ہے اور ہم اس تبدیلی کو اپنے کھانوں کی انفرادیت اور ورائی سے ایک حدتک کنٹرول کر سکتے ہیں۔موسم کی مناسبت سے ر اس ماہ بھی آ پ کے لیے پکانے میں آسان اور کھانے میں ذائقے دارڈ شیز کی تراکیب حاضر ہیں۔

چڑھا دیں۔ پہلے تیز آئے پر ابالیں، پھر ہلکی آئے پر يكائيں۔جب ويكھيں كہ كوشت كل كيا ہے۔ياني خنگ ہو رہا ہے تو اچھی طرح مجھون لیں اور جب تيل يا عى اويرة جائے تو چولنا بندكر كے كرم مالا چیزک دیں۔ رائنداور نان سے تناول قرما لیں۔

## عر في راش

1:71 حاول آ دھاکلو لہن اورک پیٹ 2: 2 2 6 2 2002 ليمول كارس 3-5264 3.2261 يسى كالى مريح آ دهی پیالی يادام مشمش آ دهی پیالی

چکن کی بردی بوٹیاں بنا کر دھولیں اور چھلنی میں رکھ کران کا اضافی یانی خٹک کرلیں۔ پھر کیموں

## متن برامسالا

: 17.1 الك كلومتن ببيف ما چلن كوشت 3,000 20 = 15 برادهنيا ایک گڈی ادركهن پيث 2 تيبل اسپون 1 ني اسيون لال برج ياؤڈر 1 في اسپون بلدى ياؤور آ دھاکلو آ دھاکلو كم مالا 2 ميل اسيون حسبإذاكقه کھی ہاتیل آدهایاد زي.

بياز

تمائر

كوشف الجيمي طرح وهوكر ديكجي مين ڈاليس۔ اویر پیاز کایٹ کر ڈالیں ادر کے کہن پییٹ شامل کر لين \_ تيل يا تھي ۋاليس \_ساتھ ميس لال مرچ ياؤور اور بلدى يا وَدْر دُاليس اور تمك بھي دُال وين ہري مرج بھی شامل کرلیں۔ ٹماٹر کاٹ کر ڈالیس اور کوشت کانے کے لیے یالی ڈال کرچو لیے یہ

نشان آ جائیں۔فرائک پین میں تیل گرم کرکے احتياط سے تليں سنبري ہوجائيں تو اتارليں ماد ،چننی یارائے کے ساتھ پیش کریں۔ كريج ملاد آلوالج بوے اور چوکورر کے ہوئے 2 کپ

(-) Si چنلی بخر مفيدم ي آدهاك برى پاز

ان تمام ایز اوکوالیکی طرح مکی کریس اور فرق میں ر کار تعنیزی کر کے کھا ہیں۔

وال ماش اور قیمه

دال ماش ایک یاؤ آ دھاکلو آ د حاكلو لبى ایک پوهی ایک بردانگزا اورك حسب ذا لقنه ایک کھانے کا چی ノンクの ایک چنلی ہلدی جار، پانچ عدد يرى مرق عائك يجي

کے رس بیں نمک، پسی کالی مرچ اور لبس ادرک کا پیٹ مااکر چکن پرلگائیں اور ایک تھنے کے لیے فریج میں رکھ دیں۔فرائنگ پین میں دو جھے تیل گرم کر کے چکن کوسنہرا کرلیں۔ الگ پلیلی میں تیل گرم كركے بياز سنبرى كريں چراس ميں چكن بادام اورسمش سمیت جاول ڈال کر بھونیں پھر جاریالی یالی شامل کرے درمیالی آئے پر ریکا نیں۔ یائی خشک ہونے پر ملکے ہاتھ سے جھے کی مدد سے جاولوں کو اور یچ کریں اور دم لگادیں۔

متقياكباب آ دھاکلو المن اورك بيت 3.62 6 1 2354 2000 تحوراسا برادهنا 3262 61 とうつか آدهاما عكايج ياكرم سالا

£2 62 12 1

1361

حب ذا كقته

تلخ کے کیے

ایک براے برتن میں قیمے میں لیموں کے رس اورائدے سے تمام سالے ڈال دی۔ ہری مرج اور ہرا دھنیا بھی باریک کاٹ کر ڈالیس اور الیمی طرح مکس کر کے ایک تھنٹے کے لیے فرت میں رکھ ویں۔(قیمہ چکن کا بھی بنوا عتی ہیں)۔اب فتے کو ہاتھ سے تے کیاب کی طرح کیاب کا شبیب ویں۔ سی میں وہائیں تاکہ انظیوں کے

17.1

ليمول كارس

اول بنانے کی ترکیب: جیل کرم کریں لہن فرائی کریں۔شملہ مرج اور تمام اجزاء بھی چکن سمیت شامل کریں اور سادے جائنیز رائس کے ساتھ سرو کریں اور دا دحاصل کریں۔

## م غ جھولے

+17.1 مری (چھوٹے ہیں) چھونے پیں 2 پالی چھولے ایلے ہوئے بياز 67.2 ثماثر 27.2 لهن ادرك كايبيث € 1-1 21 نك رج ياكم صالا 852 61

E 1 *ڈیڑھ* پیال آ دهی چیچی

بيادهنيا

بلدى

Ø 1

پیاز تیل میں عل لیں۔ جب پیاز سنہری ہو جائے تو تیل سے تکال لیں ۔ کرینڈر میں پیاز اور ثما تربیس کیس \_

اب تیل میں اورک ڈال کر 2 من بھونیں پھر دھنیا، پیاز اورٹماٹر وغیرہ ڈال کر کچھ در بھونیں۔نمک مرچ ڈال کر چکن گلنے دیں۔ جب چکن گل جائے تو ایلے ہوئے چھولے شامل کردیں۔مزیدوس منٹ تک یکا ئیں اور تھوڑ ا ساشوربارہے دیں۔اب سرونگ ڈش میں ڈال كركرم مالا، ہرا وطنیا اور ہرى مرتے سے سجا

بادای کر لیں۔ اس پر بہن پیس کر ڈال دیں اور ساتھ ہی قیمہ دھو کر ڈال دیں۔ قیمے کوخوب بھونیں جب قیمے کا رنگ سرخ ہوجائے تو اس میں بلدی، سرخ مرج اور نمک ڈال دیں اور تھوڑ ا بھوتیں اور پھراتنا یاتی ڈالیں کے دال کل جائے اورخشک ہوجائے۔ یہ جب یانی خشک ہوجائے تو دیکھیں کہ دال نے

کھی چیوڑ دیا ہے یا بیس اس کے بعد ہرامسالا ڈال كريائ منك وم لكا وين-اب اتاركركرم مالا چیزک دیں اور کھانے کے لیے پیش کریں۔

چان چان

چلن بغير بذي 1/2 كاو مک آبك لي اسيون 3/08 1 لي اسيون الأا 1 عدد كاران فلور 3 تيبل اسيون ( Z Z Ly) ثماثو کیب 1 کپ (

يلىساس 2 عبل اسيون كثابوالهن 1 تى اسپون حسب ذاكفته 3:1/2 きょりしょ

نوياسول 3 نيبل اسپون

شملەرى (كىبائى يىن ئى بوكى) 2 عدد

수수.....수수





ساتھیو!اکٹر جمیں کسی ایسی بیاری ہے۔ سامنا کرناپڑتا ہے جس کے لیے جمیں سمندری تہدیا آ سان کی بلندیوں ،جنگل بیابانوں یا پہاڑوں تک پر جانا پڑجا تا ہے تکر .... جان ہے تو جہان ہے۔خدا آگر بیاری دیتا ہے تو اُس نے شفا مجمی وی ہے۔ قدرت کے طریقۂ علاج کا آج بھی کوئی مول نہیں۔ حکمت کو آج بھی روز اول کی طرح عروج حاصل ے۔ای لیے طبیب اور علیم صاحبان کوخدائی تحفہ کہا جاتا ہے۔آپ کی صحت اور تندری کے لیے ہم نے پیسلسلہ بعنوان محکیم بی شروع کیا ہے۔ أميد ہے ہمارے متنداور تجربه كارعکیم صاحب آپ كی جمله بیار يوں سے خاتے ك لياجم كرواراداكري ك- نياسلسله عليم تى! آپكوكيمانگا؟ اپني آراه عضرورآ گاه يجيگا-

اورلا جار ہوجاتا ہے۔اس کمزوری کی وجہ سے نہ صرف مریض متاثر ہوتا ہے بلکہ اس سے تعلق رکھنے والے افراد يعني والدين، اولاد، يوى يج اور ديكرر شخة وار بھی متار ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت برجے برجے بعض اوقات یا گل بن کی صورت اختیار کر جانی ہے۔

## حافظ برهائے کے لیے

كزوردماغ كے لوگ رقى نہيں كر يكتے كيوں ك انسان کی ترقی کا دارو مدار اعلی دماغ پر ہے۔ جب انسان کی یاداشت کمزور ہوجائے تو وہ انسان بے بس



مداری واسکول ، یو نیورٹی کے طالب علم لڑ کے نسخه سدر ۱ +17.1 اورلڑ کیاں جو تعلیمی ہو جھ ہے دب کرائی صحت خراب وزان 1/10 مغزبادام كر ليتے ہيں۔ جن كى بھوك اور نيند حتم ہو جالى ہے مغزية 10 10 حافظ كمزور، بعول كاماده، وبهن مركوز ندكر سكنا، يراحي 10 كرام مغزاخروك والے بیوں میں وہنی توت کی کمی، وہنی خرالی، وہنی ·1/10 مغرز اوز كمزوري، امتحان كاخوف وغيره يبدا بموجاتا بهوتو ان 10 كرام مغز كدو طالات میں روش و ماغ بہترین نعمت کہی ہے۔ زندگی مغزينددان 11/10 کی دوڑ میں کامیابی کے لیے توانا جسم سے کہیں زیادہ 10 كرام خشخاش ساه وماغ کی ضرورت ہوئی ہے۔جدیددوریس دماغ کی بالنكو 1/10 كمزورى كى شكايت عام بوكنى بيداس كى براى وجديد -1/10 نيز بالا ے کہ ایم جم کوغذا تو دیتے ہیں لیکن دماغ کا خیال 10 زرنک نہیں رکھے جس کی جہے رطوبات زندگی کے ضائع 1/10 18251 ہوجانے سے پااخلاتی جذبات کے دب جانے ہے 15 10 2000 دماغی کروری پیدا ہوجاتی سے اور وقت سے سلے 2)44 مراهاما، ون مجر محت اور على يم في كم بعد سخت 17.1 تحكاوت محسوس كرناجات بوت يا نيندكي حالت ميس چندن سفید 15 10 قوت اراوی کی کی مطالعہ کرنے سے دروس پیشاور ور کرام يرك گاؤزيان ٹاعوب میں مزوری، رما ٹی اعصابی، پریشان خیالی، 111 - 8 - 16 2010 -10 10 ریج وسم کے احساس کی زیاد تی افسیالی وہی امراض آ نوله 15/10 و ماغ میں خوان کی زیاد کی اسے آرای طبیعت ؛ ایکونی مخ فرنساه 10 ا کھڑی ستی کا احمال وائ ہے چینی، مملین، 10 10 مادر بجوي خاموتی، رعشیر، خصہ کے تاثرات اکام سے عدم رعبی بهمن سفيد 10 گرام ایے آپ میں کم رہناء بات کرنے کودل شاجانا۔ان دورج عقرلي -1510 تمام علامات كوسامنے رکھتے ہوئے ہمارے شعبہ كل عشنه وا راع ريسرية نے ايسا فيمتی ديسی جڑي بوٹيوں کا فارموله تيار گل سرخ مغز کشیز 1/10 کیا ہے کہ جس ہے انسان کا حافظ بھی خراب نہیں 10 گرام ہوتااورانسان ہمیشہ کے لیے ایس علامات سے نجات じっしいり 10 20 ماصل کر لیتا ہے۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں قوت حافظه اورنظر دونوں صلاحیتیں دونوں آپ کو ان تمام ا جزاء كوسفوف بنا كرشيد ميں ملائيں كرفيح كامالى ے بمكناركرنى بيں اى طرح بينانى بھى شام دودھ کے ماتھ استعال کریں ایک ٹی اسپول ۔ كامياب زندگى كے ليے بہت ضرورى ب 公公....公公 ONLINE LIBRARY



پیارے قارئین اس ماہ آپ کی جانب ہے بھیجے گئے ان سوالوں کے جواب دول گا جومسئلے کی صورت کسی ناکسی طور پر آپ کو پر بیٹان کیے ہوئے ہیں۔ آ منہ شاہ۔اسلام آباد ملہ: خرم بھائی میں جاب کرتی ہوں۔روزانہ

المين خرم بھائى ميں جاب كرتى ہوں۔روزانہ لپاسك لگائى ہوں كيكن بچھ عصے بچھ محسوں ہورہا ہے كہ ميرے ہونٹ سياہ پڑتے جارہے ہيں؟ كوئى اليمي تركيب بتائيں جس سے ہونٹ گلائی ہو حائمں۔

ان استک کے سلس استعال ہے ہونے

کالے ہوجاتے ہیں۔ خراب سم کی لپ استک ہوتو

تیزی ہا ار انداز ہوتی ہے۔ اس صورت حال ہے

نیخ کے لیے آپھوڑ ہیں اور ہر رات کوسونے ہے

استعال بالکل چھوڑ دیں اور ہر رات کوسونے ہے

پہلے ہونؤں پر زیتون کا تیل لگا ہیں، ہونٹ اپی

قدرتی گلائی رنگت پر آجا ہیں گے۔ اگر آپ یہ

معمول بنالیں کہ زیتون کے تیل کے ساتھ دوقطرہ

لیموں کاعرق ملاکر ہرروز لگا ہیں تو ہونٹ بھی سیاہ نہ

ہوں گے۔

روبینه شیخو پوره که: ڈاکٹر صاحب! میرے چبرے پر بہت زیادہ بال ہیں۔ میں ان بالوں سے نجات کے لیے

ویکسنگ یا تھریڈیگ کرتی ہوں الیکن ہفتہ یا پیدرہ دن بعد بال دوبارہ نکل آتے ہیں۔ بار باراس نکلیف دہ عمل سے گزرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ میں نے سناہے لیزرہ بالوں سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ کیا ممکن ہے؟ اور یہ ہمولت کہاں مل علتی ہے؟

ایزرگی سہولت بڑے بیوٹی پارلرز میں دستیاب ہے ہیں بیٹ میٹا ہے کہ لیزرے ہیں دستیاب ہے ہیں بیٹ میٹا ہے کہ لیزرے ہیں کے لیے بالوں سے جھٹکارائل جاتا ہے۔علاج کے چھ ماہ بعد دوبارہ بال نمودار ہوجاتے ہیں۔ آپ کو لیزر کی ضرورت نہیں، آپ بیٹے کر کے تھریڈنگ کیزر کی ضرورت نہیں، آپ بیٹے کر کے تھریڈنگ کریں،اس سے تکلیف کم محسوس ہوگی۔

چہرے پر بال موروقی بھی ہوتے ہیں یا ہارمول خرابی کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ایام کی کمی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔اگر آپ ڈاکٹر سے مشورہ کرلیں تو اس خرابی کاعلاج بھی ہوسکتا ہے۔

انورجهال-ملتان

ہے: میرا مسلہ موٹا پا ہے۔ صبح ناشتا بھی نہیں کرتی ہوں۔ ایک روٹی دو پہر اور ایک رات بیل کھاتی ہوں عمر میری ہیں سال ہے۔ قد 5 پانے فٹ 5 اپنے میں سال ہے۔ قد 5 پانے فٹ 5 اپنے ہوں عمر میری ہیں سال ہے۔ قد 5 پانے فٹ 5 اپنے ہوں اور وزن 70 کلو ہے۔ ٹاگوں کے اور وزن 70 کلو ہے۔ ٹاگوں کے اور والاحصاور منہ موٹا ہوتا ہے۔ بچھے پانی بھی موٹا او پر والاحصاور منہ موٹا ہوتا ہے۔ بچھے پانی بھی موٹا



# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



دن یخ اور جو کے آئے کی رونی کھا نیں وزن کم -62 690

ورزش كريل توجهم ميل شروع شروع ورد بوتا ے۔ بعدیس جب جم عادی ہوجائے گاتو تھیک ہو جائے گا۔ ورزش اس طرح کریں کہ پہلے دن بہت ہلکی کریں بھر آ ہتہ آ ہتہ وقفہ بڑھائی جا نیں۔ ڈے کا دودھ اگر چکنائی کے بغیر ہوتو مونانہیں كرتاءآ ملے كا مربہ بھى وزن نہيں بڑھا تاليكن آپ چکنانی کے بغیر چھاچھاستعال کریں۔

روحی حیدرآ باد الله: ميرے بال لمے اور کھنے ہيں ليكن خشك، بے رونق اور کھر درے ہیں۔آج کل جہت تیزی ے کر رہے۔ ہیں میں ہفتہ میں دو دن سیمیو کرلی ہوں لین کری کی وجہ سے ہفتے میں تین دن میموکرنا شروع کیا توبالوں کا رنگ بھی خراب ہو گیا اور وہ مزید بےرواق ہو گئے۔ کوئی آسان ی ترکیب بتا میں جس پر

ممل کر کے بال جبک داراور سلی ہوجا نیں۔ □: کری کے موسم میں جب ہم تیمیو زیادہ كرتے بي توب بالوں يراث انداز موتا ہے۔اس كے کیے آپ کویل کا استعال یا قاعد کی ہے کرنا جاہے۔ رات کوسونے سے پہلے یابال سیمپوکرنے کے دو کھنٹے سلے بالوں میں تیل لگا میں۔اس کے علاوہ ہر سیمیو ے پہلے بالوں میں کنڈیشننگ کریں۔اورانڈالے کراس میں ایک جائے کا چمچے سفید سرکہ اور کلیسرین ملا کرا بھی طرح پھینٹ کرمکس کرلیں۔ پھراس کے بعد ملچرکواہے سریر پھی طرح لگائیں۔اس کے بعد میں تولیہ بھگو کر سریر لیبیٹ لیس، اس سے بالوں میں چک اورزی آجائے کی اور سمیو کے مفزار اے جی

公公....公公

کرتا ہے۔ ول کرتا ہے ایک کرے میں بند ہو جاؤں۔ بواسر کا جھی مئلہ ہے اور بھے ایے پیریڈ بھی درست ہیں لکتے ہیں۔ مجھے بہت کروری محسوس ہولی ہے اور جم موٹا ہوتا جار ہاہے۔ میں نے ایک دو طرح کی ورزش کی ہے لیکن ایک دو دن بعد میر اسارا جم در دکرنے شروع ہوجاتا ہے کہ چلا ہی ہیں جاتا ہاورآ پ سے یو چھنا تھا کہ کیا دیکی آ ملے کا مربہ اورڈیے کا دو درہ وٹا کرتاہے؟

□: موٹا ہے کا سیب تو آپ نے خود ہی بتا دیاہے پیریڈیج نہ ہونا قبض اور موٹا یے کا اہم سبب ہیں قبض دور کرنے کے لیے ہرڈ کا استعال بہت مفید ے۔اے باریک ملاوں میں توڑ کرر کھ لیس اور کھا نا کھانے کے فورا بعد ایک دو ٹکڑے منہ میں رکھ کر چوی رہی یا چھوٹی مرز خشک کر کے باریک پیس لیس اور کی میشی میں بند کر کے رکھ دیں۔اس کے ایک دو تھ شام کو کھانے کے دو تین کھنے بعد یالی کے ساتھ استعال کریں۔ یاتی زیادہ پئیں پٹی سنریاں اور پھل کھا میں ۔ بیش دور ہوجائے گا۔

ایک بہت آسان اور براٹر ڈائنگ للھ رہا ہوں اس سے کافی لوکوں کا فائدہ ہوا ہے، پہلے ہفتے ہیں صرف دال، مومی چل اور سزیال کھا میں ۔دال میں تھی نہ ڈالیں ممکن ہوتو سبزیوں کو بھی کھایا صرف ابال كركها عن سلاد كي صورت مين گاجر، مولي یا لگ، ککڑی، بند کو بھی اور ٹماٹر وغیرہ جی بھر کر كها مين - بح شام چهاچه كاايك گلاس لين -

دوسرے ہفتے میں ان چزوں کے ساتھ ساتھ۔ اور جو آئے کی رونی سے وشام کھا میں ۔آٹا تیار کرنے کے لیے یا کچ کلوثابت بینے اور ایک کلوجو کو ملا كر پسواليس \_ اور يورا ہفتہ استعمال كريں \_ ايك مینے تک یمی خوراک لیں۔ ایک مینے بعد گندم كة في كاروني كها عنى بين فين يفت مين دو